

سۇم





### بعروض درمه بیش لفظ

#### شحمده وتصلى على رسوله الكريم - أما يعد!

اللہ تعالیٰ کے فعلل وکرم سے عالمی مجلس چھنک محتم نبوت نے "احتساب قادیانیت جلدلول" کے نام ہے رو قادیانیت پر مناظر اسلام مولانا فال حسین اختر" کے مجوعه رسائل كو شائع كيا. كور" احتساب قاديانيت جلد ودم" مي محقق العصر فيح الحديث حفرت مولاة محد اوريس كالدعلوي ك رسائل كوشائع كياميا حفرت کا ند معلوی کے رسائل کی تر تیب و تخ یج کے دوران میں عالمی مجلس تحفظ عثم نبوت كرنائب امير عليم العصر حعزت مولانا محريوسف لد صيانو كادامت مد كالجم نے تحريراً تھم فرمایا کہ اس کے بعد مولانا حبیب اللہ امر سر کا کے دسائل کو شائع کیا جائے۔ چنانچے عالی مجلس تحفظ فتم نبوت اسلام قبّاد کے مبلغ مولانا قاضی احسان احمد صاحب ے ذمہ نگایا کیا کہ دوان رسائل کی تمخ نے و تحقیق کا کام کریں۔ انہوں نے دی جائنشانی و تندی ہے النارسائل پر کام کیا۔ قادیا **ل** کتب کے جدیدا ٹیر بشنوں کے **مغ**انت ل**گا**ئے' سن اشاعت کے اھیار ہے تر تیب قائم کی ان کا کام مکش ہوا تو تقییرہ جدیث الدخ وسیرت وغیرہ کے موالہ جات کا کام مولانا اللہ و سایامہ تللہ کے ذیبہ لگایا گیا۔ عزیز محترم واستر عزیز افرحمن رحمانی نے بھی آپ کا ہاتھ مثلیا۔ یوں تغریباً سال بھرکی محنت کے معد یہ مجموعہ رسائل مولانا حبیب اللہ امر آسریؓ "احتساب تلویانیت جلد سوتم" کے مام ے آپ حضرات کی خدمت میں ویش کرنے کا عالی مجنس شحفظ عتم ابوت اعزاز حاصل کردی <u>س</u>ے۔

مولانا عبیب الندامر تسری کا تعلق امر تسرید مختا انسول نے وہی تعلیم www.besturdubooks.wordpress.com موز ناسفتی تھے صن بانی جامعہ اشر فیہ ہے حاصل کی اور امنی کے زیر اثر انسوں نے علیم الاست مولانالٹرف علی **تمان**وق کے باتھ پرجعت کی۔(اینار حمیان ملامع ماج ۲۰ ش): ص » اور محکمہ تهریش کلرک تھے۔ مولانا شاہ اللہ امر تسری کے ساتھ وو تادیا نہیتہ پر کام کرتے تھے۔اللہ تعالٰی نے قوت حافظہ کی تعبیت سے ٹوازا تھا۔ آپ کوحافظ مرزائیات کھا جاتا تھا۔ تحریر نور تقریریٹن خاص ملکہ حاصل تھااور صوبہ پیخاب بٹن ان کی تقاریر کو یوی مقبوئیت حاصل حتی ۔ مرزاغلام احمد قادیانی بور دوسر سے قادیانی مصطن کی کہتیں النا کو از پر تھیں۔ تاویا بیت کی تروید بیں آپ نے بے شہر مغد بین اخبار الل مدیث امر تسریش کلیے۔ اس کے علاوہ آپ لے آنجمانی مرزاغلام احمد قادیانی کے افکار و نظریات کے خیاف نقرین ۸ اکہ ہی تعمیر یہ آپ کی ۔ کنائیں حجم کے لوء ہے کو مختر إن ركين الية مو ضوراً كما عميلات يهيد العال التي - الناكت كالنسيل يديه : 4. . مراق مرزا شوال عر<u>س ا</u>هداير ب<u>ل و ۱۹۳</u>۶ء ۲.....مر ذائبیته کاترویه ملر زیدید مشعبان ۵ ۱ با ۵ و تمبر ۳ ۱ با ۱ ۳.... حفرت مسيح كي قبر تشمير من ضين مثول <u>له سا</u>ره فردري <u>۱۹۳۳ و</u> ٣٠٠٠ . حرمر زايمغر ٢٥٠ كياه يون ٣٠٠٠ واء ه....علرت احرافی ترج الکانی ۱۳۵۲ دجول کی ۱۹۳۳ م ۲ .... مرزا قادیانی نینهٔ شوال <u>۳۵۲ ا</u> هیفزری ۴<u>۳۲</u>۱ و ے....نزول میچ شوال برہ <u>سا</u>ھ فردری سیسا ہاء ند.... مليد سيخ مع رساله أيك غلقي كالزاله انحرم ٣<u>٩٣٥ ا</u>حار إل ١٩٣٣ء ٥.... ميخود لور مسمرية م بين قرق عمر م سوه ١٠١٥ ها يريل سي ١٩٣٠ و عد... ح**فر مد مشکان** کریاد و مرزا تاریل کافیر نے کے سرنا کرج اٹائی مر<u>ی س</u>امہ اگست ک<u>ا ۱۹۳</u>۴ م ال--- مرزا **الدياني فيل سيح نسي 'ب**عادي الادل سر<u>د سيا</u>ء متم س<u>يع سياء</u>

۱۱ .....سنت الله معنى مع رساله واقعات دوره العادى الثانى سوم المه متبر سم المام ۱۲ ..... سرزا قاد يانى كالمانى سرزا الدرسرزا تيراس كانبانى الحرم سوم المامه الرق ۱۳ مامام ۱۲ ..... سرزا فلاما حرقاديا في ادراس كى قرآن والى تعادى الدول المراسات المستديم المام ۱۷ ..... مرزا فلام الحروكيس قاديان لوراس مسكياره فتان المرزع المثامت ومعطوم ۱۲ ..... مرزا فلام الحروكيس قاديان لوراس مسكياره فتان المرزع المثامت ومعطوم

۱۸..... سلسله معاننيه وفرقد مرذائبي"

توث : ان کے مفاوہ ایک رسالہ کا ایک کتب ش ہام ما " مرزا کا دیائی کی کنب ش ہام ما " مرزا کا دیائی کی کنب بیل ہے و ل میں سکت ہاتی حمدہ تعالی تمام رسائل اس جوعہ ش شائل ہیں۔ معزمت سرحوم کے اس زمانہ کے اخبارات ورسائل جی جو مغمون شائع ہوئے وہ اس جی شائل نہیں۔ تاہم ہو کی ان رسائل کی مختل میں شائع ہوئی وہ سب جی کر دیا ہے۔ جو رسائل میں شائع ہی رسائل میں شائع ہی رسائل میں شائع ہی اسلوم کتی معلوم کتی منظم میں شائع ہی ہوایا میں ؟ حمدہ تعالی یہ مجوعہ اعزائی جامعہ کھٹل ہے جو چی خدمت ہے۔ املدرب العزمت " مجلس شخت ختم نبوت " کی خد مات کو الی بارگاہ میں شرف تھا لیت سے سرقرا تا معزمانے۔

مطالعہ کرتے وقت خیال رہے کہ جہاں کمیں ایک کام کا و دمرے کامج کے کی مشمون سے تحرار اتنا او اسے ایک مجک سے حذف کردیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معتقب مرحوم پراٹی رحتوں کی ہارش وزل فرمائیں۔

> آمین ابسیاد النبی الامیی الکویم خاتم النبیین <del>مکافظ</del> عزیزال ممّن مالندیو ی خادم عالی مجلس بحفظ فتم نیمت

> > www.besturdubooks.wordpress.com

• وفتر مر کزیه ملتان پاکستان ۲۵ شوال <u>۱۳۳۰</u>ه ۲ فرور کارو<u>ن آ</u>ء

نوٹ: کتاب کی تیار کی ہے آخری مراحل میں دو مقبالین "المجیل مرایا"

اور " مرزائیت میں بہودیت اور نعرائیت" شائع شدہ در حمّس الاسلام بھیرد سمّبر

احت احت احت معرسہ احت کو ان کی اہمیت وافادیت کے چیش نظر مجموعہ فباش شال سردیا مجلوب فباش شال سردیا مجلوب کتاب کی کمیوز تک کا تمام کام عزیز محترم یوسف بارون اور خباحت اردیا محت کاکام یہ ادر محترم تاری محمد حفیظ اللہ نے نمایت تی جانفشانی سے انجام دیا۔ اللہ انتخابی اس کتاب کی اشاحت میں کسی بھی طرح حصہ لینے دالے رفقا و کو دارین شاری تاری خرنصیب فرائی۔ آئین!

## فهرست مضابين

| <u> </u>   | امراق مرزا                                           |
|------------|------------------------------------------------------|
|            | ۲ مرزائيت كى ترويد المر ذجديد                        |
| Fr .       | باب اول : كياميج معلوب بوع امر بم عيني كي حقيقت      |
| <b>#</b> A | باب ددم: حدیث ظهور مبدی                              |
| rr         | باب سوم : تلويا في مقالط سيم ج                       |
| 72         | باب جهادم أكنز العمال كاروابهت اور قادياني مطلب يرسى |
| 10         | باب چې : مسيحاظه د بنديس فسيريانند شام چې            |
| <b>A</b> A | باب شقم : حزرت من کامدی کام کره                      |
| 41"        | باب بنع : معجزه ثق القمر                             |
| ۷,4        | س عزت مع کی قبر تشمیر میں قبیر                       |
| ۷۲         | ا من کی قبر سری محر تشمیر کی تروید                   |
| AI         | م مستح کے سفر محمیر کی تاریخ کے حوالہ سے تروید       |
| ΑŠ         | ٣ نمبال كراسة تشمير كى ترديد                         |
| 44         | مع شمتر الوه مح زآسف کے معالمات                      |
| 1+F/1+A    | ٥/٦ بيزآسف ي مسيح هج كاترديد                         |
| 0F/0Z/F+   | ٩ /٨ /٤ يوزيس كالمحامواب كارديد                      |
| 177        | - ا عاد نع خبری عمل قبر کی تردید                     |
| ITA        | المن من بنديل كي ترديد                               |
| IT•        | السسمي فكت عن صليب يرج مائ مح كا ترويد               |
| IP1        | ۱۳ سا من کی حمرالیک سو بھیس ندس کی تروید             |
|            |                                                      |

| IFA                                    | ۱۹۷رومنة الصفاء کے حوالہ میں قادیا کید دیا تی                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15"+                                   | ۱۵حضرت مریم کی قبر                                                                                                                                                                                      |
| 161                                    | ١٧ كوه مرى امل چي كوه مريم كاديا تي دليل                                                                                                                                                                |
| 15" "                                  | ٤١ مكن ب ؟ ممكن ب ؟ ممكن ب ؟ كى زويد                                                                                                                                                                    |
| 154                                    | ( ۴ جرمرزا                                                                                                                                                                                              |
| IFA                                    | خسن لول :الهامات مرزا                                                                                                                                                                                   |
| 14+                                    | خسن ددم : پیدائش مرزا                                                                                                                                                                                   |
| 105                                    | فعل سوم : عمر مردًا                                                                                                                                                                                     |
| I de e                                 | فعل چهارم : عمر مرة الدر مرزا ئيول کې پريشاني                                                                                                                                                           |
| 141                                    | ضل بيم : بيدائق م                                                                                                                                                                                       |
| 145                                    | فسل عشم : مردّا ئيون كي تحريرون كي ترديد                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| (111                                   | ۵عارت احر                                                                                                                                                                                               |
| 174                                    | ه بعارت احر تلفه<br>بعارت احر تلفه : تاویا نی اقوال کی تروید                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| 162                                    | بوارت احريظة : تادياني اقوال كاترديد                                                                                                                                                                    |
| 144<br>rir                             | بوارت احریکی : قادیاتی آنوال کی تردید<br>بوارت احریکی : در اقوال محاب کرام                                                                                                                              |
| 144<br>FIT                             | بعارت امرینگانی: تادیانی آنوال کی تردید<br>بعدرت احرینگانی: اورا توال محابه کرام<br>علیم فورالدین دو کشتیرل پر                                                                                          |
| 144<br>FIF<br>FIF                      | بعارت احرین ان اول آوال کی تردید<br>بعدرت احرین اورا قوال محابہ کرام<br>علیم فورالدین دوکھتے ل پر<br>تخصرت من کام زامل نسیں                                                                             |
| 122<br>FIF<br>FIF<br>FIA               | بعارت احرین ان اورانی آوال کی تردید<br>بعدرت احرین که اورا آوال محابه کرام<br>منیم آورالدین دو کشتیر ل پر<br>آنخفرت منافق کام زاهیل شین<br>تادیانی مفالقول کی تردید                                     |
| 122<br>FIF<br>FIA<br>FFF<br>FFA        | بعارت احریمه از از اوالی از اوالی کردید<br>بعدرت احریمه از اواقوال محابه کرام<br>مشیم فورالدین دو کشتیرل پر<br>آنخفرت میشه کام زاهیل شین<br>قادیانی مقالفول کی تردید<br>شخ میارک مرزانی کام میارک مقیده |
| 144<br>FIT<br>FIA<br>FFF<br>FFA<br>FFF | بعارت احرین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                      |

| 192           | ۲ مر زا قادیانی نمی شه (ایک مناظره)                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 711           | ۷زول مح عليه الهام                                                 |
| 741           | يطاباب وانته لعلم للساعة كالمعنى                                   |
| rzr           | دوسر لباب : مرد اخلام احر کی تغییر                                 |
| 740           | تیسر اباب: سرور شامداحسن اسر وی مرزا آلی کی تغییر                  |
| 144           | چە تىلاب : قرآن مېيد كى تشير                                       |
| ra.           | ياتج الباب : احاديث نبويه 🗱                                        |
| ۲A۳           | بعثلباب حغرات محابركرام كي تغيير                                   |
| TAB           | سا توال باب: حغرات تالعين كي تغيير                                 |
| PA1           | آخوال باب : مافعائن کیر" کی تغییر                                  |
| 7A2           | لوال باب : حعرات مقرين كرا أوال                                    |
| † <b>4</b> f* | وموال باب مرزا تون كاحراضات كرجولات                                |
| PI+           | ميار يول باب : حفرت مين طير السلام كار في وآمد والي ميدالوب صعرالي |
| (112          | مليد شيخ مع رساله ايك لللمي كالزلار                                |
| PIA           | کی کے دوخلیے                                                       |
| FFY           | لوکان موسی <b>وعیسی حیبین کی تحقی</b>                              |
| rr:           | ا قوال مرزا قاديا في مثلاف أيات قر آفي                             |
| (rrz          | ٥ مجوالا مسرين عي فرق                                              |
| rra           | مالات د مجزات منج                                                  |
| ***           | معجولت متح عليه السلام سدمرذا تادياني كالتكاد                      |
| FAF           | پورې اور سرزالي<br>www.besturdubooks.wordpress.com                 |
|               | www.nestaldanooks.wordhiess.com                                    |

|    | F1.   | تقذلين سيح عليه انسلزم برمرزا قامياني كالحنيق                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|
| (  | P**4  | السنان عليه السائم كالح كرة مرزا قاديان كالثير في كرما       |
|    | r45   | مر دائيون كاجواب اصواب                                       |
| (  | ГЛЯ   | اارزا قادیانی هیل سیع مسیس                                   |
|    | F 4+  | پيالاباب: مين کانزول بعرش نسير بهند شام پي                   |
|    | raz   | دوسر لاب : سرزا قادیانی <b>شل مسیح شی</b> س                  |
| (  | ۳+۵   | ۱۲ سنت الله کے معلیٰ مع رسال واقعات در و                     |
|    | ٣٠٧   | ستت الله لور آب الله عن فرق                                  |
|    | r 1er | خدا کی فقرے کے نشان اور سر زاخان م احمد کیس قادیان           |
| (  | 613   | ساد مر ذا قادیانی کی کمانی امر زالور مرزا کیول کی دبانی      |
|    | 45.   | فاندان مرزا                                                  |
|    | ۳۳۳   | پيدائش مرزا                                                  |
|    | FFZ   | جواني مرزا                                                   |
|    | pr=+  | عدادی باست مرزا                                              |
| (  | ~~r   | ۱۳ مر زاغلام احمد تاهو بالي لود اس كي قر أن والي             |
| (  | 14.AI | ا د معرت مين كارف ورآمة الحالان عبد كان في الرواك كقرب بياتي |
| (  | (°A)  | السررة الملام احدر من تلويان لوراى كم باره نشان              |
| (  | ۳۸۹   | ( عاانتلافات مرزا                                            |
| (  | ۵۰۷   | ( ۸۱ ملله بهائيه وقرقه مرزائي                                |
| :( | Δrı   | السدانجيل يد نباس تورحيات مي                                 |
| (  | ar4   | ( ۴۰ مر دَانيت بين يهود به و فعر انيت                        |

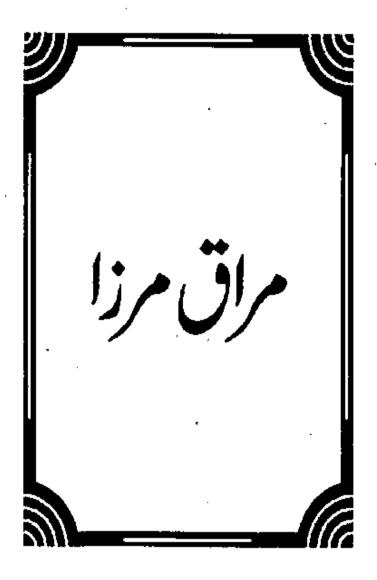

## بسم الله الرحمن الرحيم وياج

قرآن مجیدیں صاف ساف انفاظ میں ڈکر ہے کہ کافرلوگ آ مخضرت مَلِّظُنْہُ کے حق میں مسحورہ مجھون وغیرہ کے انفاظ یو لئٹے تھے جن کوخدا تعالیٰ نے ہوی کئی ہے روفر ملیا۔ چنائجہ کرشاد ہے :

"ن و والقلم و وها بسطرون و مائنت بنعمة ربك بمجنون و وان لك لا جوا غير ممنون و ونك لعلى خلق عظيم و السورة القلم آيت نمبر ( ا ع) و ممنون و ونك لعلى خلق عظيم و اسورة القلم آيت نمبر ( ا ) و مم ب قلم كي اورجو بكو قلم كرما تحد يكيح بين قوات أي الشد ك فقل به بجون شين مرد تير ب لخ فير منقطع اجرب اور قوطل مقلم جرب - په اس آيت في مجون و تير في يكي فرق متابع بدوه به كه مجون كي تركات منظم اوربا قاعده شيم بو تير د ايك وفت اكرك برخوا بوت به قوارا فو في كانظماد كرف الكرجاة به اي وفت كاليال و يناب فو معاقر آن برهن لك جانب و اس كال كركات اور افعال كي حركات اور افعال كي حركات اور افعال كي حركات اور افعال كي حركات اور افعال منظم ايران الله المنظم الكرب الله المنظم المنظم المنظم الكرب الك

مراق

ابندا بیں معمولی تغیر کانام ہے لیکن ترقی کر کے اس کانام ہلیخو کیام اتی ہوجا تا ہے۔ (طب اکبر)اس امر پر تاویائی جماعت کو بھی انقاق ہے کہ اسمریش مراقی میں مریض کوبد بشی ور تخیل (بدحوای) بو جانی ہے۔"

چنانچہ تادیاتی رسالہ رہوم میں دیکے معتبر قادیاتی ڈاکٹر شاہ نو نہ خان استعناف سر جن کی رائے یون چیسی متی

''یونائی بین مرزق اس پرد سے کانام ہے جواحث والصدر کواحث والطین سے جوا کر تا ہے۔ بور معدے کے پنچ واقع ہوتا ہے اور فعل حفق بیں کام آتا ہے۔ پرائے سوء ہفتم کی دج سے اس پرد ہے میں سنج سابو جاتا ہے۔ بدہ ہفتی اور اسائل بھی اس مرحق بیل پائے جاتے ہیں اور سب سے بوجہ کریہ کہ اس مرحق بیل تحفیل بوجہ جاتا ہے اور مرکی اور بستیر یا دالوں کی طرح مریقی کو اسپنہ جذبات اور خیا الت پر قاعد شیں رہتا۔''

"مراق كى يه تفريكازروع عب تديم بيد ذاكر صاحب موموف لكح

ئىي : يىپ :

تشرت مراق ازروئ طب جدید

مراق کاروسرانام عربی میں جود باور انگریزی میں اس مت کو انکا کے ان انگریزی میں اس مد کو انکا کے لئے ان انکا کہ انکا کہ

(ر مال ربوی تادیان گست ۱۹۹۹ و ۲۵ تم بر ۴ س ۴ که

مرض م إفى كي تشر الح يحبعد يك واكثر مهاهب لكست بين:

" یہ قوامرواقعہ ہے کہ حضرت (سرزا قادیانی ) کوید ہفتی اسال اور دوران سرکی عموہ ﷺ (دار مذکر س)

ہم مطلع **صاف** ہے۔

اس کا لازی متیج به برد ناچاہیے تھاک مرز اُ تادیائی ان جملہ عوارض سے پاک وصاف ہو تا جن سے حضور بینیم خدا عظی پاک وصاف تھے۔ کیو نکہ جو حوارش اور امراض صورت محدید ملے صاحبہا السلوۃ والتیہ میں خداکی طرف سے نبوت کے مطلقاً متعاو قرار وسے کے جی وہ صورت مرزانیہ میں بوت سے متحد کیے ہوسکتے ہیں ج

يس شكل اول

کاکبری تو دکل آور فریقین میں مسلم ہے۔اب صفری کا جوست باتی ہے مینی : "مرزاصا حب مراتی شخصہ"

اس کا جُوت اخبار "الل حدیث "امر تسریص بار بادیا گیا۔ دسالہ جَاش عزیزی مولوی میں اللہ سلہ القدامر تسری نے جو حوالیات جمع کے جی ناظرین سے امید ہے کہ ان کو قور سے پڑھیں گے اور نیوت مرزائیہ کیا حقیقت سے آگاہ ہوں سے بولوناء ٹاءانلہ کفاءائڈ امر تمرشوال سے ساتھ

مراق مرزا

مرزاغلام احمه قادياني كامر اقى اعتراف

(ا) .....ا او يکمو ميري ايداري كي نسبت الحي مخضرت علي ك ي يحول ك

تقی جوای طرح و قوع میں آلگ۔ آپ نے فرمایا تفاکہ کئے آسان پر سے جب اتر سے گا تو دوزر و چادر میں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ توانی طرح بھے کو دویمداریاں ہیں آیک او پر کے وحزکی اور آیک مینچے کے دحترک لیے مراق اور کشرے بول۔ "

( خياربدر تاديرن ناجرن ۲۰۹۰ ماص ۵ کفو کالت مس ۲۰ منظر)

## خائنگی شهاد ت

(۲)..... جناب مرزاهیر احمد (پسرود م مرزا) کھتے ہیں : '' میان کیا مجھ سے حضرت دالہ ہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادمانی کو مکنی و فعہ دور الن سر اور اسٹیر با کا دور ہعتیر اول ... کی وفات کے چندوان کے بعد ہوا تھا۔ رات کو موتے ہوئے آپ کو اتھو آیالور پھر اس کے بعد طبیعت فر س ہو مگل رحمر یہ دورہ نفیف تھا۔ ہجراس کے کچھ عرصہ بعد آپ ایک وفعہ نماذ کے لئے باہر مسحے اور جاتے ہوئے فرمامھے کہ آج مکھ طبیعت فراب ہے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا كه تحوزي دير كے بعد شخ مامد على .... نے درواز و كھكمنا ياكہ جلدي يانى كا ايك كاكر ترم کردو۔والد دمعا حبہ نے فرما<u>یا</u>کہ یس سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت فراب ہو گئی ہوگی۔ جنانچہ میں ئے کئی مازم طورت کو کھاکہ اس ہے بوچھو میال کی طبیعت کا کہا حال ہے ؟ شُخ ہ یہ علی نے کہا کہ پچھ خراب ہو گئی ہے۔ بٹن پروہ کرا کے محد میں چلی عمیٰ تو آب کیٹے ہوئے تھے۔ میں جب یاس گئی تو فرالا کہ میری طبیعت بہت تر اب ہو گئ تحی کیکن نب افاق ہے۔ میں نماذ پڑھاریا تھاکہ میں نے دیکھاکہ کوئی کالی کال چیز میرے ساہنے ہے انٹی ہے اور آس ن تک ویل کئی ہے اپھر میں چی از کر ذھین پر کر کمیانور فٹی ک سی حافت ہوگئی۔واندہ صاحبہ فرماتی جس کہ اس کے بعد سے آپ کو ہا قاعدہ وورے یڑنے شروع ہو مجھے خاکسار نے مع جھ دورہ میں کیا ہو تا تھا؟ والد دصاحب نے کہا باتھ یاؤک ٹھنڈ ہے جو جائے تھے اور ہدان کے پیٹے تھیج جائے تھے۔ بنھومہ اگر ون کے پیٹے اور

سر شن چکر ہوتا خالوں اس حالت شن آپ ایپنے بدن کو مدفر نمیں سکتے ہے۔ شروخ شروع شن یہ دورے بہت مخت ہوئے تھے پھر اس کے بعد پچھ تؤدورول کا ایک سختی خسن بری اور کچھ طبیعت حاوی ہوگئی۔ خاکسارے پوچھااس سے پہلے تؤ سر کی کوئی تنظیف نمیں تھی ؟ دالدہ صاحب سے فریلیا پہلے معمولی سرورو کے دورے ہوا کرنے تھے۔ خاکسارے پوچھاکیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھاتے تھے ؟ والدہ صاحب ہے کہاکہ بال تحریکر دورول کے بعد چھوڑدی۔"

(ہرقائدی سند پر مزائد ہو اول می نا اراب نہر 19) (سرقا صاحب) نے فرانڈ کہ جھے مراتی کی صاری ہے۔'' (رسال رویا 6ایان بلساما پر بی 19 ماری میں 19 میری 19

(رمال ربیم کسر بلیمز بعده السنة ۱۹۳۶ ماه ۲ ارمال (بیم کسر بلیمز بعده السنة ۱۹۳۶ ماه ۱۹ مرده) ۱۰۰۰ - معترات صاحب کی تمام الکالیف مثلاً دوران سر اورد سرایکی

علامات مثلاً دور الناسر ك زريعه جو ؟ تعالم"

خواب و تشنج ول اور بد بهنسی اسال به ترت چیزاب اور مراق و غیره کا صرف ایک ال باعث تحالارده عسبی کر درگ تغاله " (دسال ربع قادبان بست و ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و ۲۰ نبره ۲

## (۸)... مر زا قادیانی کومراق کیوں ہوا؟

مرض مراق حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کو دری بیل خیس طل به کس حضرت صاحب کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے یکی معلوم ہو تاہے کہ ان بیل مراتی طائد سے دوروں سبب متے۔ اول کشرت دو تی محنت احظرات اقوم کا خم خور اس کی احداد کی قلر۔ دوسرے غذا کی بے قاعد اگی کی دجہ سے سوء بعثم لوراسال کی شکا ہے۔ "

(۹) ....مرزا قاویانی کی بیدی کومران کید خدودشد) خوب محدد کی جب ل بینهیں کے بیراتی دد مرزا قادیانی خواکمتاب:

میری جدی کو مراق کی دساری ہے۔ مجھی مجھی دہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ بلتی اصول کے مطابق اس کے لئے چل قد می مقید ہے۔ (اخدا تھ موروں اکست دیدار می حاصلہ مظور الحل میں دوں است

' (۱۰)..... مرزا قادیانی کے پیٹے خلیفہ قادیان کو سرال

یک منه شد دو شد بلکه سبه شد این بخانه یعه آفتاب است "مقرت طیغة النخ تانی(میال مجود قادیال) نے فربایک بحصکو بحق کبی کبی

مراق کادورو ہو تاہے۔"

(رياع ووين أحست ١٩٤١م مي احيحه وخبر ١٨٠

# (۱۱).....ني اور سر اقي مين فرق عظيم

'''نجي طل جمّاع توجيها الداده مو تاسب جنها شامر تاحد أو أناسب '' (روجه کار ۱۹۰۵ س ۱۳ مرده البرد)

## مریض مراق

المورسب سے بردھ کر ہیا کہ اس مرض (یعنی مراق) میں تعینی بردھ جاتا ہے۔ اور مرگی اور مسیر یا دانوں کی خرح مرایش کو اپنے جذبات اور خیالات پر قانو شیس رہتا۔"

## (۱۲).....مراق ایک پرامرض ہے

" جیدا اخباد کے کمی پچھے پر چہ میں قامنی عبدالعزیز تفاقیر کی نے اس امر کا اعلان کیا ہے۔ مشمون ویکھا تو ہن ا اعلان کیا ہے کہ میں طبیعہ وقت ہوں۔ جب ش نے اس مخفس کا یہ مضمون ویکھا تو ہن کر فائ دیا تفاکہ ایسے مر اُتی اور کمز ور شن آوئی کی ہے ربط اور ہے سروپاء ہاتوں کا کیا تو اُس لیاجائے۔ "

(مَثَنَّ الله صَينَ قَادِ إِنَّ فِي إِبْدِنَ كَ اللهُ وَعَدَدِ النَّبِيِّةِ وَالْوَدِوَ أَوْ مَبِرُ الْوَالَو لَمْ صِورَ كِي شَمِياً وَتِ

''بر قسمتی سے ہزرے قادیونی کھائی اس عدیک مرش عن میا دیٹے میں جتنا ہو چکے میں کہ میں کموں کا کہ MONOMONIA ( موٹو مونیا) تک صد اپنے پکل ہے۔ یہ دہ عاد شد ہے جسے غالبا مراق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب ایک بات نے دل ودہ ناخ پر قبضہ جمالیا تو باقی تمام و نیا جمال کی چیز میں اس رنگ شمیر دکھین نظر آئی ہیں۔''
(ریؤے مع مدر ساسی کندہ 14 ومیر س

www.hesturdubooks.wordnress.com

### (۱۳)..... یشادری شهادت

كاسى برسف بشاورى لا بورى مرزالى كو خاطب كرے بلود حفادت كيے

<u>ي</u>ن

بگوش ہوش بشنوا<u>ے</u> مراقی به میخانه تخواہی جام ساقی «ابل<sup>انس،«پر</sup>له،«اس»)

(۱۴).....مراقی فخص بی یا ملهم نهیں ہوسکنا

و كم شاه نواز خان صاحب استست سرجن قادياني تلع ين

''آلیک مدگی العام کے متعلق اگر یہ فائٹ ، د جائے کہ اس کو مسیریا 'الجو لیا' مرگی کا سر من تھا تو اس کے د خولی کی ترویو کے لئے پھر کسی نور ضرب کی ضرورت تسیس ر اتق یہ کیو نکہ یہ الیمی چوٹ ہے جو اس کی صدافت کی شارت کو نٹے ان سے اکھیز و بتی ہے۔'' (رمالہ رمیع قاربان باست ادائت ۱۹۲۲وس انسان ۲ تنبر ۸)

> مر زا قادیانی کوایئے خیالات پر قابو نہیں تھا مثال نمبرا

> > مرز الاديال كفتات.

" ایلی ایلی ایالی اما سبقتنی ایلی اومن ... اب میرے خدا! اب میرے خدا! تولنے بچھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اس الهام کا بعنی الی آوس میا ہمت سرعت ورود مشتبہ رہاہے اور نہ اس کے بچھ معنے کھلے۔ واللہ اعلم بانسواب۔" (رمین اور یہ ساور انسان میں مادرہ ان

"مجراس کے بعد (قدائے) فرمایا : " هو شعدنا خصصا" بے دونولیا فقرے www.besturdubooks.wordpress.com شايد عبر الله جينا وران كرائية الجي تك اس عاجز بر منين كلفيه"

(د مین دهر به ص ۱۹۵۰ نیز شویش می ۱۹۳۰ نیز)

المبعض الدالت مجھے الن زبانول عمل بھی اورشتے جیں جن سے مجھے کچھ کھی واقفیت نمیں۔ جیسے انگر بڑی یا سنگرت یا عبر اٹی وغیرہ جیساکہ پر اپین احمد بیا میں کچھ نموزدان کا نکھا کیا ہے۔" (دور کیجس - دائوانی می دسم جہدد)

اس کے متضاد

" بیرونگل غیر معقق اور دیووه امر ہے کہ انسان کی احل زبان تو کوئی ہوادر السام اس کو تھی اور زبان میں ہو جس کووہ سمجھ بھی خمیں سکتا کیونکہ اس میں تکٹیف مالایطانق ہے اور ایسے السام ہے فائدہ کیا ہواجو انسانی سمجھ ہے بالاترہے۔" (جنر سردندس معالیات میں دون سے دوند

تضاد كانتج

" فانہر ہے کہ ایک دل ہے دومتا قفی ہاتیں نکل شیں سکتیں آیو نکہ ایسے طریق ہے یا نسان ہاگل کملا تاہے یا منافق۔" (سندیکر سرام افزائن سر ۱۰۰ تا ۱۰) "ہر آیک کو سوچنا چاہئے کہ اس مختص کی عالمت ایک مخبر یا الحواس انسان کی عالمت ہے کہ ایک کھلا کھا تو قض اپنے کادم شرار کھتا ہے۔"

( حقیقت او می من حدود خوانک می انداع ۴۰)

## مثال نمبر ۴

مرزا قادیانی کی تحریر

آیت: " فلماتوفیتنی" ہے پہلے یہ آیت ہے " وافقاں اللّٰہ یا عبسی أانت قلت للناس ﴿ ﴿ اللّٰجِ "اور ظاہرہے کہ قال کا سِمْماضی کا ہے اور اس کے اول ''افز ''موجود ہے جو خاص واسفے اختی کے آتا ہے جس سے بید ہامت ہوتا ہے کہ یہ قصد وقت نزول آیت زمانہ اختی کا لیک قصد تھانہ زبانہ استقبال کا۔'' (روبورہ معد میں ۱۹۰۱ خواک میں ۲۰ مین ۲۰)

" بيا سوال حفرت من سام عالم مدزق مين ان فادخات كے بعد كيا كيا تمار شد بياكر قيامت ميں كيا جائے گا۔ "(اوال وہار حمد عامل ماء ماء ماء ماء كاموس موہ ن ما) يعني واقعد ماضي كاہے۔

### اس کے متضاد

اس تمام آیت: "آف خال الله" کے اول و آخر کی آیٹول کے ساتھ یہ معنی بین کہ خدا قیامت کے دن معز سے میس علیہ افسالام کو کے گاکہ کیا توسنے ہی او گول کو کما تھا۔ "دراین اور باحد بیم مردم خوات میں اور:۱۱) بعنی و اقد مستقبل کا ہے۔

### دوسر امتضاد

"جَى خَصْ نَهُ كَافِي إِنِهِ اِيتَ الْخَوْجَى إِنْ عَى وَكُوهِ خَرِبَ فِاللّهِ كَمَا فَعَى مَضَادِعٌ كَ مَعْول إِنْ مَى وَكُوهِ خَرِب فِاللّهِ كَمَا فَعَى مَضَادِعٌ كَمَ مَعْول إِنْ مَى آجَاتَى عِلْمَا لَتَ مِن جَمَد آنْ وَاللّوافَق حَكُم كَ مَعْد إِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَ

## مثال نمبر ۳

# مرزا قادیانی کی تحریر

#### اس کے خلاف

" حضرت مین طلید السلام نے لہتلا کی رات بیل جمی قدر تغیر عات کے وہ انجیل سے فلام جمی قدر تغیر عات کے وہ انجیل سے فلام کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کی جائز ہوئے ہے۔ غم داند دہ سے انکی حالت ان پر طاری تغیل وہ سازی رات رورو کے وہ کرتے رہے۔ تاکہ وہلاکا بیالہ جوان کے لئے مقدر قدائل جائے۔ پر باوجوداس قدر کریے زاری کے کچر کھی و عامنظور نہ ہوگ۔ کیونکہ انتقا کے وقت کی وعامنظور نیس ہواکر تی۔"

( تبلغ ربالية عن فل من ۴ ما الموموا مجموع المتنازات من عاليا الواثيرية ! }

### مثال نمبرته

# مرزا قادیانی کی تحریر

"الله جل شاند نے آخضرت میں کے صاحب خاتم میا یعنی آپ کو افاحد کال کے لئے مروی جو کی اور نی کو ہر کر نمیں دی گئی۔ ای وجہ سے آپ کائام خاتم المنجین خمرل مینی آپ کی ویروی کمالات تبوت بدخش منی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نی تراش ہے اور یہ قرت قد سر کی اور نی کو نمیں تی ۔ بی معنداس حدیث کے جی کہ : "علماء امعی کا افتیعاء بنی اسد النبل " مین بیری امت کے علاء بنی اسر ائتل کے نیول کی طرح ہوں کے اور بنی اسر ائتل جی آگرچہ بہت نبی آئے کر ان کی نہوت موک کی ویروی کا نتیجہ نہ تھلاء وہ نبو تمی ہر اور است خداکی موجہ تقیمی۔ حضرت موک کی ویروی کااس میں ایک ذرہ بچھ د ظل نہ تھا۔ اس وجہ سے میری مطرح ان کا بہا تام نہ ہواکہ ایک پہلوے نی اور ایک پہلوے اسٹی۔ بندہ وہ انہے استعمال نی کملاے اور براہ راست ان کو منصب نبوت ما۔ "

#### اس کے خلاف

مرزاقادياتي كاقول ہے:

" حعفرت مو ی (علید السلام) کی افتاع سے ان کی است میں بر ارول تی ا دوے" (اللم مودعد معاور ۱۹۰۰م ۵) اللم مودعد معاور ۱۹۰۰م ۵) ا

بتيجه

قول اول بھی معترت موکی کے انتہاج سے نجی سنے کا انکارہے۔ قول دوم بھی اقرار :" حندان مفعوقان ای نفوق" شرقی فساب شادت دو ہے۔ صرف ایک سویلہ میں جار کواہوں کی خرورت ہے کیونکداس کی سز ابہت خت ہے نورید باق بھی بہت زیادہ لیتن پر مزد ہائی نے شرقی نصاب کی اعلیٰ حدافقیار کر کے سرزا قادیانی کی سراقیت پر چار کواو پیش کے جس لہذا ہماراد مونی ناسہ ہونے میں کسی کو مجال سخن شیں۔

قرآن شریف میں مجنونوں اور سرا قبول کا بھیے تھی ہوت ہوئے افکار کیا عمیاہے۔ مختف القول اشخاص کے حق میں بھی بھی نیسلہ ہے کہ وہ مور والمام ہور محل نزول وحی اور مخاطب اللی نمیں ہو شکتے۔ چنانچہ ارشاد ہے :

" لوكان من عندغيرالله لوجدوا فيه المتطافأ كفيرا(سورة المنسعاء آيت A7)"﴿ يَمَّى قَرَالَنَّالَّمَ غِمْرَ قَدَاكَى خَرَفْ سَنَّ يَوَا الْوَاوْلُ الْ يَمْنَ يُعْتَ اقتمال إشراع \_ \_ ﴾

بتجه

الناسادے حوالجات کاخلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیالی نہ تھی تھے 'ندرسول' نہ مجدو نہ میج 'ند ملم 'نہ محدث، ہاں مکھ تھے تو مراتی تھے۔ جس کاانسیں خود اعتراف ہے۔

## مرزا تادیانی کی دحی پر مراق کالژ

بنجاب کی سرزمین بھی ججب ہے۔ یہ ذمین ذرخیز ہوئے کے عفادہ اسکا ہے کہ اس کے مختف منلوں میں اس ذمانہ میں بھٹی ہوگ نبوت در سمانت کے مدگ محرّرے میں۔ النا مرمیان میں سے مرزاغلام احمد تفادیا کی غیر سب سے دوحا ہوا تھا۔ آپ نے سیخ موجود احمد کی مسعود انجی ارسول "مجدد "کرشن او تدوغیرہ ہوئے کے وعولیٰ کے آپ نے ۱۸۸۰ء سے ۱۹۰۸ء کے عرصہ عیں تعمی سے ذیادہ وعادی کئے۔(اس ہے بھی کمیں زیادہ اس تب) آپ کا بیا بھی د موئی تفاکہ جھ پر خدا کی د می افرال بھوٹی ہے۔ آپ کی د فات کے بعد آپ کے سریدوں بٹس سے ایک سرید محمد منظور النی تاویا ٹی نے آپ کی و می کو اکٹھا کیا لور"البشریل"امی کماہ جس اس کو شائع کیا۔اس میں سے بھود می ذیل میں مکمی جاتی ہیں :

(۱) ۔۔۔۔ ''ایلی ایلی لما صدقتنی ایلی اوس۔۔۔۔ ''کے میرے فدا! اے میرے خدا! تولے بھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اس المام کا بینی المی آوس مہا مش مر عت وردہ مشتر رہاہے اور نہ اس کے کچھ منے کھے۔وائڈ اعلم السواب۔'' (دائیں جریاں ماہ حزائی میں استان میں سات المجائی میں المام کا کھنے ایک تک ریانی علج '' وہنا عاج '' وہناد رہ عالی ہے۔ کھائی کے منے ایک تک

معلوم تمیں ہوئے۔(دائیہ ہمری میں 1000000 نوائن میں 110°110 نے 11ہز کان اول میں ''') (۳)۔۔۔۔''محرصہ اند دو حاوا کرد گسنداع''' ﴿ تُوثِی کا میشول نے ہم کو

معلق كرويا\_ ﴾ (در إن احرير ده ده موان من ١٩٢٥ عا كليتر في الروس من الم

مر ذا تاویال کے بینے مر ذا محود احد کہتے ہیں : ناوان ہے وہ فخص جس نے کہا

المحرمهان تو ما واکود گستام" کی کدف کے فعل انسان کو کتاخ شیل مایا کرنے اور مرکش نیس کردیا کرنے ہوئی۔ (النس ۱۳۰۰ء من ۱۳۰۰ من ۱۳۰۰ء من ۱۳۰۰ من ۱۳۰ من

احريو! باپ اوان يا يعا؟ ع كت و عجهه دندا مين

(٣).... "كِردداس كـ (خدائـ) قراليا: " هوشيعنا خصسا" يدونول فقر ب شايد عراني بين ادران كـ معند بهي كك اس عابز ير غيس كفير. "

(دايين هريس ۱۹۵۱ تا ۲۰ ما ۱۹۵۲ تا ۱

(4)····"شنخصنے پائی من بوسید من گفتم که سنگ ہے" ۔ (انبرینی)پل√ہ-'تکردر(۳)

(١). ... ير بيثن به عرير اطوس إيا طوس - (توث ) أثرى لغظ ير اطوس سيدي

www.besturdubooks.wordpress.com

پانافوی ہے ۔۔ مباعث سر عت المام دریافت نمیں ہوا۔ اور نمبر ایس عمر عربی انقظ ہے۔ اس جگدیر اطوی اور بریش کے معند دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس ذبان سے میں الفظ ہیں ؟ ۔ (وکھا معدر بریاول بریمہ میری دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس ذبان کے میں الفظ ہیں ؟ ۔ (وکھا معدر بریاول بریمہ میری دریافت کر تی تی رودو کو پال الریا المام ہے)

رودو کو پال "(یرانا المام ہے)

(اندره ۱۳کند کانومر ۱۳۰۷ کشت غیر ۱۳ کابلی کان اول ۱۳ کاکره ۱۳ ۱۳ کا ( ۱۸ )..... "خوا گاویان شک نازل ۱۴ گا" (پرایالهام شید ۱۱بدر ۲ کانو بر ۱۹۰۱ ۲ کانو مودی سازم ۱۳۰۲ می ۱۳ گروش د ۱۳ کابلیم کاری فارش ۱۳

(۱) ..... "بعد "اا" الثاء الله \_"اس كى تحنيم حين بو لى كه "اا" سے كيا مراوب \_ كيار دولتها كيار و الله الكيا؟ كى بحد سا" اا" كاد كمايا كيا \_

(البتر (ل ۱۳ ال ۱۹ ۱۳ القم نام فبر ۱۳ ۵ کرد می ۲۰۰۱)

(۱۰) ..... "منجے خلاف مراد ہوایا لگا" آخر کا لفظ فیک یاد نیس اور یہ بھی بھند ید نہیں کہ بیالیام کم امر کے متعلق ہے۔ (ابدر ڈیناس مانا ایک ایکروس ماس)

(۱۱)...." يغادى مناد من المسماء" آسان ست ليك يكوث والساسة

بگارا۔ (البدرہ: مبر ۱۹۰۹ء بعد عمل و سر) (نوٹ) معتریت انڈیں نے فریلاک اس کے ساتھ ایک اور عجیب لور مبشر فقر و تعاویا و شیس، پا۔ "(بلیئریان میں ۲۰۱۱) میں ۲۰۱۹)

(١٢)....."انى انا العساعقة " ش يحاصاعة، يول ـ (توث) برانة

(البرى تاكرى مى الكرى المرى المرى المرى الكرى المرى المرى

(۱۳)۔۔۔۔" انی مع الرسیول انوم واصلی واصبوم" ٹی اسیخ ر رمول کے *ما تھ کیڑ ایول گاؤر ٹماؤیڑ حول گاؤوروڈور کول گا۔*"

(البشرى: ۲۰ مر) ۵۰ (۱۹٬۵۸)

(۱۲)...." اصلی واصوم واشهر وانا م<sup>سی</sup>ل *آباد پامول*گالار

(البيتر في 10 س 24 تذكروش ١٦٠٠)

روزه ر کھول کا جاگہا ہول اور سوتا ہول۔"

توٹ : قرآن شریف جی اللہ تعالیٰ کی شان جی آیا ہے : " لاماً ہندہ سنتہ ولا شوم " اور مرزا تاویائی کے العام جی خدا کتا ہے۔ جی مودی کا ہے۔ مجب ؟۔

(۱۵) ..... "۲ من ۱۹۰۳ عبلانازل یا مادت یا ..... " تشریح : فرایا که بید الغاظ المام بوت بین محر معلوم خین که تمس کی طرف اشاره ب بیاد خین رباک یا ک آگ کیا تما ؟ ـ ( الدر بهتر بان من ۱۸ ترکره س ۲۰۰۰ کیا تما ؟ ـ )

(۱۲)۔۔۔۔۔۱۹ '۲۰' فروری ۱۹۰۵ء :" انتعا امرک افدا اردت مثنیاء ان تقول له کن فیکون "﴿ تحقیق تیرانی یہ بھم ہے جب توکی شے کافرادہ کرے تو اسے کہ دیتاہے کہ ہوجا۔ بحل وہ ہوجاتی ہے۔ کھلالیدرے تبرے انبتری تا ہم ۱۳۰۰ حقت اوی مرہ ۱۰ توائن مرہ من ۲۲ تعرب کی مرہ افزائن مرہ من ۱۲ تکروس ۲۰۰

(۱۷)..... بفته <u>مهند</u>مه ۴۳ قروری ۱۹۰۵ء : "مَاکسار بهیر منت" (ابعر زین می ۱۳۰۰مترکس ۱۹۰۵)

(١٨) ... اليك عرفي العام تفا\_الفاظ محصاياد فيمن رب حاصل مطلب ب

ے: "کمڈیولیاکونٹالناد کھایا جائےگا۔ (انھمج منبر ۱۹۴۰ بر ۱۹۴۰ بر ۱۹۳۰) منبع

(١٩)..... " تَكُمُّوا الْمُعاود" (بدراج أبر عالبشر قان ١٥٥ مَرَّا الْمُعاود " وَأَل ١٥٥٠)

(\* ۲) ..... ۱۲ حتمبر ۵- ۱۹ ء ووشم تتم توث ميخ \_(الينري: ۲۰ س) تذكر دس ۲۰۱۱

(۲۱) ..... ایک واند کمی کمی نے کھا بار (بور زایع اس ماند کروس ۱۹۵۵)

(۲۲). ... ۲ مئي ۲ واء کليسيا کي طاقت کانسور

(اميشر کارج عن حااليم کريس ۱۱۵)

(۲۳)....."ایک دم پیل دم ر فصت دوار (نوث از حفزت میم موخود)

فربلاکہ آج دات مجھے ایک (مندرجہ بالا)الدم ہواران کے بورے انفاظ یاد نمیں دیے اور جس قدریاد رہادہ میتی ہے تحر معلوم شیں کہ تمس کے حق میں ہے لیکن خطر ناک ہے۔ یہ المام آیک موزوں عمارت میں ہے تکر ایک لفظ در میان میں سے محول تمیا (درج وفيرا ومن والبشر كان ومن الأخروس (١٩٧) (۲۳)....." پیٹ بھٹ گیا۔ "ون کے وقت کالمام سے معلوم نمیں کہ ر کن کے متعلق ہے۔ (البشر ليانيع من ١٧٥ تذكروس ١٤٤٢) (۲۵)...." خدااس كوي في لمر بلاكت سے جائے گا۔ "نه معوم نمس كے حق یں بیالہام ہے۔(البشریج عص11 ٹیکروس م 12) (۲۷).... ۲۴ متبر ۲۰۹۱ء مطابق ۵ شعبان ۴۳ مواه پروز پیر :"موت تیر ہاہ حال کو "(نوٹ) قطعی طور پر معلوم نہیں کہ ممل کے متعلق ہے۔ (هدراج المبراة علم عالبشر فابع على الأوراج المؤروم ١٤ ١٠) (۴۷) ... دوکام جوتم نے کیاغدا کی مرتنبی کے موافق کسی ہوگا۔ ( حَيْلَتُ الرحِي مِن 6 واحْزَاقَ مِن 6 وان 17 للبشريخ في عن 18 الْمُركروم 18 ) (۲۸). ... "بهتر ہوگا کہ لور شادی کر ہیں۔" معلوم نہیں کہ حمل کی نسبت (البشر كان ام ام الأنتركروم عاور) برالهام ہے۔ (۲۹)....." لا بهورش ایکسپ شرم سید." (ابتری ۲۰ سر۲۰۱ تذکره س ۲۰۰۰)

لا ہوری مرزائے ایسے گول سے ؟۔ (۳۰) ۔ ''بلخس لڈم الرسول ''میں رسول کے قدم پر پہنچ گیا ہوں۔ (البتر کارج اس مالڈ کروس اس) (۳۱) ۔ ''انہوی البش ''کوراج انہ موس ماہبتر کارج اس ماانڈ کروس اس) (۳۲) ۔ ''آسان ایک مشمی افر روگیا۔ ''دابشر کارج اس مائڈ کروس ان

فيصله

واقعات اور اقوال مرزا غلام احمد قادیانی پیش کر کے فیعلہ ناظرین پر ہم چھوڑتے میں کہ مرزا قادیائی کون تھا؟ :

میرے ول کو وکھ کر میری وفا کو وکھ کر میرے ول کو وکھ کر میری وفا کو وکھ کر مدہ بردر منعنی کرنا خدا کو دکھے کر



#### بسوالكه الرحمن الرحيم

صده دسلوق کے بعد داشخ ہوکہ قبن کل مرزائی تعیم پر مخلف اقسام کی کہتل لکمی جانگی ہیں گر جن چھ سفاھن کو راقم بیش کرنا چاہتا ہے دوا پی تو عیت میں اپنی ظیر آپ می ہیں۔ کیونکہ ان سفاھی پر اہل تھم مصفحی نے بہت کم قوجہ وی ہے اس من کو نظر نھراز کیا بھا ہے۔ تمر چو غد آن کل ایسے سفائین کی اہمیت ہو ھمکی ہے اس کے راقم نے وہی تمام طاقت علی فرج کر کے بیر رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے " مرزانیت کی ترویہ ہمرز جدیر" امید ہے کہ ناظرین اس سے مستفید ہو کر ترویہ سشن تادیا تر میں پہلے سے زیادہ جدد کرنے کی جرات کر سکیں میں ور مؤلف کے جن میں وعائے فیر فرادیں میں داخل فراکر

خداد نا نفاقی مسلمان مگاؤی (کیفیاکالوفی دشش بیت وفریقه) کوجزائے خیر عطاکرے کو نکہ انسوق نے ایک کثیر رقم ہے اس کار خیر شن عاجز کی غدو کی ہے۔ خادم وین درسول اللہ تنافظ عاجز حیسہ اللہ اسر تشریق کیا حفرت مسیح علیہ السلام مصلوب ہوئے؟ اوران کے زخموں کو مر ہم عیسیٰ سے اچھاکیا گیا ؟ عدیں ہے: ہ

مر ہم عیسنی کی حقیقت مراہم عیسنی کی حقیقت کے دیارہ اور میں مدورہ انگیز زیاد زروں اور

مر ذاغلام بحد قادیل کے جہاں اور بہت سے جیرت انگیز دعادی ہیں۔ ان میں یہ بھی کوئی کم حیثیت نہیں رکھتا جس پر آن ہم مر سری نظر ڈال دہ جیں۔ مر ذا قادیائی نے اپنے و عومی میں جیت کی بعیاد اس پر رکھی ہے کہ حضرت سے عاصری فوت ہو مجھے اور ان کی قبر سمنی میں ہے۔ آج ہم ای سلسلہ میں مرزا تادیائی کے اس دعویٰ پر دوشی ڈالنا جائے ہیں کہ :

" حضرت مسجع علیہ السلام صلیب پر فوت نیس ہوئے بلند الن پر عمشی کی عالت الماری ہو گئی۔ بعد میں وو تمین روز کے بعد عمشی دور ہو گئی اور ہو ش میں آمکے اور الن کے ذخم مر ہم میسٹی ہے اوجھے ہو گئے۔"

امید ہے نافرین مرہم میٹیا کی حقیقت کا دنچیں کے ساتھ مطابعہ کریں گے۔

## مر ذاغلام احمد قادبانی کاند ہب

(۱) .... " دهنر ت می علیه السلام ای کر لآد کے محے کور وق صنیب پر تجینی محے متح در وق صنیب پر تجینی محے متح متح عصری می بگڑا محے متح در وق اس بات پر کی نبال متحق بین که مسیح عصری می بگڑا می اور ای کو صلیب پر چرحایا گیا۔ دهنرت عینی علیه انسلام ۳۳ برس کی عمر عیل مصلوب کے محے ۔ "(زار دوام می در ۱۳ مردش میں مودش مصلوب کے محے ۔ "(زار دوام می در ۱۳ مردش میں مودش میں دورش میں

س ۱۹۰۵ خارج ۱ انتخاب میچ بنده سنان ش مس ۱۹ انتخاط می ۱۰ شاخ ۱ انتخار بدر موری ۱۹ نون ۱۸ - ۱۹۹ می ۵ انتخاب انبر به می ۱۹۳۳ ۱۳۳ می انتخاص می ۱۹ در این ۱۳ انتخار اقتام موری ۱ انو میر ۱۳ اقاد مس ۱ اکتفام موری ۱۹ می می ۱۹۱۵ و می ۱ انتخاب با ساختهمی ن ۱۳ نوزگن می ۱۹ مین ۱۳ از از همیقت می ۱۳ باشد انتخابی می ۵ ۱ این ۱۳ آنتی انتخاب می ۱۶ نوزگن می ۱۴ این ۱۳ تند کواز دید می ۱۰ انتخابی می ۱۳ مان برای

(۲)....." معترت میسی علیه السلام صلیب پر فوت نمیں ہوئے حمر عشی کی حالت ان بر طاری ہوگئی تھی احد ش دو تھن روز تک ہوٹل میں آگئے اور مرہم جینی کے استعمال ہے ان کے ذخم بھی ایضے ہو مھے۔" (حینت ہوتی مں ۱ معزوئن میں ۱۹۳ حمیر مرا بين بمريدين ۵ مل ۱۰۰ ما فيد افرائق من ۹۳ عن ۱ مي را يسيدي له ما تسخ دلا حقيقت است في استي بمرا سيخان عل الرابع منع تزين التلوب البجر ببالكوت تخذموا لاور موابب الوحن بمحلف النطاع بيشد مسيحاه ركاب الريد كا (r) · "اليك اللي درجه كى شمادت جو معرت سيح كے صليب سے جنے پر ہم کو لی ہے اور جو اسک شمادت ہے کہ جز مانے کے مجھ من نمیں پڑ تاوہ ایک نسخہ ہے جس کانام مر ہم عینی ہے جو طب کی صدع کہاوں میں تکھا ہول باتا ہے ..... ...ادرب خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک ند ہب کے فاضل طبیب نے کیا عیمائی اور كيابهودى يوركيا بجوى لوركيا مسلمان سب فياس نسخه كوا بي كناول ين لكعاب اور سب نے اس تبی کے بارے چس کی میان کیا ہے کہ معرت میں کئے گئے ان کے حوئر یول نے تیار کیا تھا . . . . . . بهر حال اس دوا کے استعال منے معزے مسیح کے ذخم چندروزی میں اچھے ہو مے اور اس قدر طاقت آگئی کہ آپ تین روز میں جروعظم سے جلیل کی طرف ستر کوس تک بیاد ویا ملے .. "(اناب سی بعد میون بی می سه ۱۵۵ ه از ایک می TO الاعلق 1 أرسالدوج اكت رينجوز بلعث علاكور ٢٠٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠٣ و جير يويكو تقد كيا ب الريكا خلام )

جو کب : ۱۰۰ من بات نے ہے کہ قرآن جید کی آبات مقدمہ العادیث صحمہ نویہ عَلَیْ اُروایات محنبہ اقوال تاہمی دائمہ اربعہ اسلای تاریخوں اور اسلام تغیروں میں مرہم عیلی کا کوئی ذکر میں ہے اور نہ عی معزے میں علیہ السلام کے عملیب پر چڑھائے جانے اور مرجم عیسی ہے ان کا نطابے جونے کا کوئی فاکرے۔ و ..... عالمہ بی اگر کیس فی الطلب ہو علی بیٹا کیا کٹاب( فانون(مغور ۱۳۹۰ء میں با معری) جسم عمل مرجوں شدیوں مردمس) پر الفاظ یول میں :

"مرهم الرسل وهوشليخا اى مرهم الخوارييين ويعرف بمرهم الز هرة ومرهم منديا وهومرهم بصلح بالرفق النواصيرالصنعية والخنازير الصنعية ليس شنى مثله وينقى الجراهات من اللحم الميت والقبح ويدمل يقال انه الانا عشربواء الانى عشر حواريا"

و مرہم جو ارہیں کا اور مرہم کو مرہم شلعا کتے ہیں۔ یعنی مرہم جو ارہیں کا اور مرہم خواہیں کا اور مرہم خواہیں کا اور مرہم خواہیں کا اور مرہم مندیا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایسان مرہم ہے کہ بآسانی کو احمد مخت اور ختاہ مرہم خت کی اصلاح کرتا ہے اور کوئی دوا مشن اس کے خس ہے اور میسوڈوں کے مرداد کوئی شن اور پہنے کو نکال ڈال ہے اور اندمال کرتا ہے اوگ کہتے ہیں کہ بیبار ودوا کی کہارہ خواریوں کی طرف مشہوب ہیں۔ کھ

قوم : چھڑھ علی مینا ہے اس مرہم کو "مرہم عینی " کے نام ہے یا انسی کیا ۔ نہ ہی اس نے یہ کہا کہ اسے حواریوں نے حضرت میچ کے لئے بھٹی آپ کے ذخول کے لئے منایا۔ بھر اس نے یہ تکھا ہے کہ لوگ کہتے ایس کہ یہ بارہ دوا کیں 'بارہ حواریوں کی طرف منموب ہیں۔ اس کو چھڑکا اپنا غربب لکھنا سراسر وحوکہ و بیائے ۔ لیس مرزا تاویائی کا بہ تکھنا کہ :

" ہر ایک نہ وب سے فاضل طبیب نے کیا عیدائی اور کیا بھودی اور کیا بجو س اور کیا مسلمان سب نے اس نسخ کواچی تکاول میں تکھا ہے اور سب نے اس نسخہ کے بارہ ھی بھی میان کیا ہے کہ حضرت میشن کے لئے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا۔" (سی بندوستان بلي ص ٥٥ تروش ص ٤ هرة ١٥ الاسر اسر غلط ب

(۳)....مرزاغلام احمر قادیائی نے اپنی کیاب (کی بدوستان میں ماہ الان کی مدوستان میں ماہ الان کی مدوستان میں اعتمال و توکیب النا فعد ثلایدان تالیف افلاطون زمانه ابوالعنا ابن ابی نصر العطاء الاسوائیلی الہارونی " (لیمن یہوری) کا حوالہ کئی دیا ہے ۔ حالا تک اس کی ب رسمتان المارونی " (لیمن یہوری) کا حوالہ کئی دیا ہے ۔ حالا تک اس کی ب رسمتان المارونی " (لیمن یہولی) کا حوالہ کئی دیا ہے ۔ حالا تک اس کی ب

'' موجع الوسيل وجوموجه العوا<u>ريدين</u> وموجع الصلاحين ومعنى هذا للفظة بالعبرانى الوسيل''﴿ بِحَيْمَ مِمَرَسُلِ كُومَ بَمَ حَارَتُكِ الله مَرَ يَمِ طَلَاجِينَ بِمِي كِشَرَجِينَ الوالقَاعَلَاجِينَ سَكِ<u>مَطَّ عِمِ الْحَ</u>ِيلَ مَسْلَ سَكَ جِيلَ ـ ﴾ - مَمَ يَمَ طَلَاجِينَ بِمِنْ مَنْ مِنْ الْوَالْقَاعَلَاجِينَ سَكِمَطَعَ عِمِ الْحَيْقِ رَسَلَ سَكَ جِيلَ ـ ﴾

نوٹ : اس اسرائی طبیب نے اس سرہم کانام "مرہم جیٹی" میں کھالور نہ تی ہے تکھاہے کہ حضرت جیٹی کے لئے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا۔ باعد اس بات کاذکر بھی نہیں کیا کہ مرہم جیٹی حضرت جیٹی علیدالسلام سے بدن کے ذخوں کے نئے سائی حق میں چونکہ یہ طبیب اسرائیلی تھا زبان عجر الی کا عالم۔ اس نے لفظ شلا حین کے معجم معند سمل متعادیتے ۔ ہمی سر ذا قادیاتی کا یہ کفٹ کہ یہ عجر الی ایوبائی لفظ ہے جس کے معنی ارد کے جی ۔ (سندجی دائیہ سعند میں موران میں موروی دارائی اورائی میں موروی دوروں میں موروں اور یہ کہ طلخاکا لفظ جو ہو ٹائی ہے جو بارہ کو کہتے ہیں ان کیانوں بھی اب تک موجود ہے۔ (تج بھر متان میں ۲ موائن میں 11 ج ۱۵ ارج بربات ماکند حداد میں مدہ) سر اسر خلط ہے۔ چذکچہ جنا ہے منٹی خادم حسین قادیائی ساکن امیر ہ نے اس اسر کو حسلیم کیا ہے کہ علیخا عبر الّی لفظ ہے جس کے مصفر میل کے ہیں۔ ﴿ وَمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

(۳)... "مریم حواری این مریم را مریم رسل نیزنا مند وترجمه کرده شد در قرابادین رومی بمریم سیلخا ومعروف به مریم زیره گفته که این مریم دوازده دواست از دوازده حواری حضرت عبسی علی نبینا وعلیه السلام که بریك بك دوارا اختیار کرده ترکیب نمودندوایی مریم بهترین مریم یاست"

اس کے بعد کتاب ش پر بھی تکھاہے :

" وگفته که این مریم رامروم بخارر اثنا عشری نیز نامند"

('() به آرویون کیر عاص ۱۹۰۵ (۵۰۹)

توٹ : اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس مراہم کا کوئی ہم شیں ہاتھ متعدونام میں۔ شکتایا سکٹانر سل تحواد دیدی مندیا کا ٹائٹ عشری آنہرہ افتار نسب ہے کم مشہور نام عربیم عیسیٰ ہے جس کو تہ شخ نے ذکر کیا انہ ردی نے کورٹ اسرائیلی نے اور نہ معاصب قرابادین کیمر نے اور سب سے قدیم اور مشہور نام شکتا یا سکتا اور مس ہے اور یہ توبالکل غلاہ کہ یہ نسخ معفرت میسیٰ عنیہ السلام کے لیکھنایا کیا۔

(۵)۔ جس فراند علی فراندیاں شر طب جانیوس وائے تعاصدہ مرکبات کے ایسے علی شاعراند نام وہاں بھی مشور ہے۔ آیک تزیاق تھا جس کا ایمنائی نام "دوویکا تعیوان" ہے بصعنی بارہ ہو تا اس میں بھی بارہ ابزائے براج بان کے بارود ہو تا دکل ہے منسوب ہوئے۔ مرہم رسل جس کا بھی ہونائی نام" ڈوویکا فارسیم" سیخی بارہ دواکمی (۱) ....البیا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے قدیم نام اس کا اسم بائے "ووؤیکا فار میکم" بی قدیم نام اس کا اسم بائے "ووؤیکا فار میکم" بی قدیم نام اوروا کمی (موم سفید اراقیخ از نگار اجاؤشیر اشن از راوند طویل استدرا مرک ایپر وزد مقل امر اوسٹک اروغن زیت) جس کا ترجمہ اشام هرکی ہوا گر بولاندن کے تریاق کی ایس میں بجو سیول نے جو مجم ہوتے بھے اپنے عقید کے رعایت سے اس کو مرہم زیر دکھا۔ بہود یول نے اس کو مرہم شلیحا کہ اس بیسا کیول نے مرہم حوار میدن یا مرہم رسل اور مسلماتوں نے اش عشری۔ غرش جتے منہ اتن مرہم حوار میدن یا مرہم رسل اور مسلماتوں نے اش عشری۔ غرش جتے منہ اتن باتیں۔ حال منکہ دوا کیول میں مجون سیجی مضہور ہے اور مفرح سیجی بھی (قرادین دونی مقدر کے سیجی بھی (قرادین دونی مقدر کے سیجی بھی (قرادین دونی مقدر کے سیجی بھی استی مقدر کے سیجی بھی اس میں مقدر کے سیجی بھی اور دول سے تیار کی مقدم کے سیجوار یول سے تیار کی

#### ، بابروم

#### حديث ظهور مهدي

مرزاغلام احمر قاویا فی نے مکھاہے کہ :

" ہیں رسول اللہ عَلَیْ نے خبر وی کہ سوری گر این صدی کے ظہور کے وقت اللہ اللہ عَلَیْ ہے۔ خبر وی کہ سوری گر این صدی کے ظہور کے وقت ایم کسویں تاریخ بیں دو ہر سے کہلے اور ایک طرح پر خاہر اوا جیسا کہ آنکھوں والوں پر ہو شیدہ شیں۔ ہیں ویکھو کہ اماد سے نی عَلَیْ کیات کیس تعیک تعیک ہوری ہوگئے۔" (فرانی میں اصر دوم فزائن میں او عزید) ماری علی کارس میدائر حمٰن قادیا ٹی اینے رسالہ (اسام کی بیٹی کارس میدائر حمٰن قادیا ٹی ایئے رسالہ (اسام کی بیٹی کارس میدول میں میں ایم کھھتے ہیں :

مولوی محد دانیز بر مرزائی است رسال ( بیزه ابری مغیور ۴۰ ساندره: بیزه پری امرترص ۱۴ س) کے جاہیے پر کھنے ہیں :

"به صدیت وام قطنی ش موجود ہے :" عن محمد ن العاقرین زین www.besturdubooks.wordpress.com العابدين قال قال وسول الله شيئينية ان المهدينا آيدين لم تكونا منذ خطق السموات والا رض ينكسف القصولاون اليلة من وعندا وتنكسف الشمس في المنصف منه واخرج مثله البيهة عن وغيره المحدثين "روايت ب تحرباتر ك يؤن إن العلم ين من كر دسول الشريخة في المنصف في فرينا العلم ين من كر دسول الشريخة في فرينا العلم ين من كر دسول الشريخة في فرينا العلم ين من كر دسول الشريخة في فرينا العلم ين المنافذ مرى كر فرينا والمنافذ أبنان بي المنافذ عن المنافذ المن المنافذ المنافذ أبنان العلم ين المنافذ المن المنافذ المنا

#### اقول

(1) "حدثنا ابوسعید الاصطخری النامحمد بن عبدالله بن نوفل الناعید بن بعیش النا یوسس بن بگیرین عمروین شیمرین جابرین محمدبن علی قال آن المهدینا آیتین الم تکونا منذ خلق السموات والارض النکسف القمرلاول لیلة من رمضان واتنکسف الشمس فی النصف منه ولم تکویا منذ خلق الله السموات والارض "اشیمه النامه منه ولم تکویا منذ خلق الله السموات والارض "من الشمس فی النصف منه ولم تکویا منذ خلق الله السموات والارض "ماران المام محمر باقر این آنام علی زاین العلدین نے کر تحقیق واسط ممدی مارے کے دوئیان می تمین ہوئے ہو دوئول جب نے آنان اور ذاتین ہوئی ہوئے وائی موری کو منان کے دوئیان ایک کو دائیں ہوئے ہوئی در شمان نے دوئران نے کو المان کی کا مودی کو در منان کے آنان اور ذاتین ہوئے کا مودی کو در منان کے قدف میں در شمان ہوئے ہوجب نے اللہ توان نے آنان اور ذاتین ہیدا

www.besturdubooks.wordpress.com

 (۲) ... مندر ید بالا الفاء لیام محد باقراین نیام کی زئن العلدین این ایام حسین شہید کر بلاای علیٰ کے جس نہ کہ رسول خدا 🗱 کے جس۔ ور امیل مدروایت موضوع ہے کی صورت میں سیج نہیں۔اس میں ایک رادی عردین شمر ہے جس کی نسبت کچی نے کہ ہے کہ وہ کچھ شے نہیں ہے ۔ جوز حالی نے کمادہ بوت جھوٹا ہے۔ لان حمان نے کمارافضی تھا محلہ کوگالیاں دیا کرتا تھا۔ موضوع روایتی بدان کرتا ہے۔ نجیر فتات ہے الام مخاری نے فرمالامتکر الحدیث ہے ۔ یکی نے کمانہ لکھ اس کی مدیث کو۔ نبائی و دار فسلنے نے اس کو متر وک الحریث کما ہے۔ (دیکو ہران 8 مرل نا در من er وہ اس روایت کی مند میں دوسر ارادی جائرین پر جعلی ہے۔ کمالیام او حفیقہ نے کہ نس ویکھا یں نے جد جعلی ہے ہوجہ کر کسی کو بھوٹا۔ کما کی کن بعنی ہے کہ کمیا کہ تم کیول نمیں روایت کرتے ان تمین آدمیول ہے کہ جوائن ہائی کی وجدر جعلی دکلیں جن \_ کمااس نے اللہ کی حتم عامر جھوٹا تعاد رجعت کے ساتھ ایمان رکھٹا تھا۔ کمااحمر نے جھوڑ ریا جاہر کو عبدالر حمّن بن مہدی نے۔ نبائی نے کہا حتم وک الحدیث ہے اور کہاوہ اُقتہ نمیں ہے۔ (لور نہ لکھی جادے حدیث اس کی) حاتم نے کہاوہ بھول جائے دالا ہے صدیت کا۔ کماجر برین عبدالحمید میں تعلیہ نے میں نے اس کار اوہ کیا۔ پس کما نہیت میں اق علیم نے نہ آبای اس کے باہرہ و کذاب ہے۔ کماجر پرنے شیں ہے جائز ہد کہ اس ے روایت کی جاوے۔ تھا ایمان رکھتا ساتھ رجعت سکے کما عود اور نے نہیں ہے نزدیک میرے دو قوی مج صدیت کے۔ کہا بیٹی بن بعلی نے سنامیں نے زائد ہ ہے کہ کمتا تخاكه جلد معنی رانصی تفالور سحاب کو گالیال ویا کرتا تغاله کمالان معدیث که وه مد اس خفا اور ضعیف نقااینی رائے اور روایت میں۔ جمعونا کمااس کو سمیدین جمیر نے۔ کما تحل نے غالی شیعہ تھااور یہ کس تغا۔ جمو تا کہااس کولئن عینیہ نے۔ این طان نے کہادہ سیائی تعا۔

عبدالله بن سياكيارول جي سے قال

مکن حق بات یہ ہے کہ بیروایت موضوع ہے۔ اس سے استوبال کر نامراس

نماط ہے۔

(٣) ... ال مندرج بالاروايت كالفاظ سے يه تمن باتي معلوم عولَ

2

نہرا۔ رمضان کے ممینہ میں دمضان کی پہلی تاریخ کو جائد کرین گئے گا۔ نمبر ۱۰ دمضان کے نسف میں سورج کو گریمن کے گا۔

ممبر ٣ - جب مے زمین و آسان بدائے مجے بین ایسے دو نشان مجی شین

\_2\_1

مرزا قادیاتی کے وقت السلامی میں سار مضران کوچ ندگر میں اور ۲۸ رمضان کو سورج گر بھی ہوئے تھے۔ اس کنے مرزا بی نے ان ہر دووا تغات کو ید نظر رکھ کر لوگوں کو دھوکہ ویسے ہوئے ( بشر سرت س ۱۲۰۰ تریک س۲۰۱ نے ۲۰۱ با مندرج بالا روایت کائز جرابوں کیاہے:

" چاند اپنی مقررہ داتوں میں ہے (جو اس کے خسوف کے لیے خدائے را تھی مقرر کرر تھی ہیں جنی تیرصویں چود حویں اپندر حویں ) پیٹی رات میں گر اس پذیر ہوگانور مورن آ اپنے مقررہ دنوں میں ہے (جو اس سے مموف کے لئے خدائے دن مقرر کرر کھے ہیں نیمنی ۲۹۴۲۸۴۲ )درمیائی دن میں مموف پذیر برجو گا اور ہے دد تول خسوف اکسوف دمشان میں ہول ہے۔"

اس کے آب میں ذیل میں دو مسلمہ یار گول کے ترجمہ کو دری کر 6 ہولیا۔ ذراغور سے بیننے :

(1) معترت فیخ احمد سر مندی مجد والند عال این محتوات میں کلیج میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

"دور ظهورسلطنت او درجهاردیم شهر رمضان کسوف شمس خواید شد ودراول آن ماه خسوف نمر برخلاف عادت زمان ویرخلاف حساب منجمان"

(دفترددم کے تکوب قسستد ہنتے نہ (انتظیم دنباز دامر تسر) میں ۱۵ (۵) (۲) ... . نواب سید محد صدیق حسن خان سرحوم لکھتے ہیں :

" ومحمد بن علی گفته مهدی رادوآیت است که مبوده از روز بکه خدا آسمانها وزمین آفرید کسوف گیر ماپتاب درشب اول ازماه رمضان و آفتاب درنصف رمضان واجتماع این پردو کسوف درماید گایم نبوده"(﴿آبَراس ۲۳۳)

۳) ..... مرزا نادیاتی کے وقت ۱۱ ۱۱ اور ش ۱۱ سال مقبان کو جاند گریمن اور ۱۲ مرصفان کو سور ج گریمن جوالور بعد اس کے ۱۳۴۶ اور ش ۱۳ ارمضان کو جاند گریمن اور ۲۸ مرصفان کوگریمن چگر دوباره جواراس پر مرزا تادیاتی تکھتاہے :

"اور اکیک حدیث علی ہے کہ حدی کے دفت علی ہے دومر جہ واقع ہول گے۔ چنانچہ یہ دونوں دومر جہ میر سے زمانہ علی رمضان علی واقع ہو گئے۔ ایک مر جہ ہمارے اس ملک شمار دومری مر جہ امریکہ شما۔"

( حقیقت بلوی می ۱۹۵ فزائن س ۱۰ وج ۴ عادر پشته سوخت می ۱۳۳۰ باشید فزائن س ۲۳ ساز ۱۳۳۰

## عرض حبيب

مر ذائی علاء مدین کی کمی کتاب سے تصحیح مر فوج روایت نگال کر د کھا تھی۔ جس جس شکھا ہوک مورج کر بہن مہدی سے ظہور سے وقت اٹھا ٹیسویں تاریخ کو ماہ رمضان جس ہوگا۔ جیسا کہ مرزا قامیانی نے تکھاہے :

"دوسرى مومل يد ب كد مديث كى كى كتاب سے منج مرفوع يدم قوف

روا بیت نکال کر در کھا کمیں جس طی آیا ہو کہ صدی کے دفت میہ دو مر جہادر مضال میں عول کے ۔" عول کے ۔"

# باب سوئم قاویانی مغل<u>ط</u>ے چو

(الغب) ... مرزا قادیانی لکستاہے:

'' شخطی حزوی علی ملک انتوی کی گزاپ جو اہر اللاسر اور میں جو ۳۰ اندہ میں۔ تالیف جو کی تھی مسدی موعود کے بارے میں متدرجہ ذیل عبارت کیسے میں :

" دراریعین آمده است که خروج مهدی از قریه کدعه باشد قال النبی تنبیلا بخرج المهدی من قریة یقال فهاکدعة ویصدقه الله تعالی ویجمع اصحابه من اقصدی البلاد علی عدة اهل بدر بتلاث سأة وللائة عشر رجلا ومعه صحیفة صختومة (ای مطبوعة) فیها عند اصحابه باسماتهم و بلادهم و خلالهم "فیخی سدی النگادات شکی گری گان سی شکی گری گان مدی کام مرب کیامواب )اور پیر فر بایا که خداال مدی کی شعر بی کرد و می گان گازاردر دورت اس کرد و ست شخ کرد گری شرائل الم بدال به خداال مدی کی شعر بی کرد و می شار الم بدر کی شرون کرد و می شار الم بدر بی کی اور ان کے عام بقیر مسکن و خصت می می می دو ست جی به و کی اور ان کے عام بقیر مسکن و خصت جیسی بوئی کیاب میں درج بول کے اور ان کے عام بقیر مسکن و خصت جیسی بوئی کیاب میں درج بول کے اور ان کے عام بقیر مسکن و خصت

(شیر انہم آخم میں۔ ''امینائی احادیث میں یہ بھی دیان فرمایا گیا ہے کہ وہ مہدی موحیۃ ا) (پ) ۔ ''امینائی احادیث میں یہ بھی دیان فرمایا گیا ہے کہ وہ مہدی موعود اینے قصیہ کاد ہنے والے ہوگا جم کانام کو صاح کریے اوگا۔ بہ ہر ایک وانا کچھ سکٹا ہے کہ یہ انتظا کو عدود آعمل قادیان کے خفاکا مخفف ہے۔''

(القالب البرية من ١٥ ٢ ٢ ٣٠ ٣٠ ما شير الحواض من ١٠ ٢ ٢ م ٢ عرج ١٣ ما شير )

(ج) … "اور حدیثولی ش کدعہ کے نقط ہے میر ۔۔ گاؤی کام موجود ہے۔" (رمال رویاآن دعجوج ۲ فیر ۱۳۱۱ باستاہ فرمز نا امیر ۱۹۰۳ موجود ہے۔" (و) … "اعادیث ش کلستا نقط ہے میر ہے گاؤی اکانام موجود ہے۔" (رمال ڈکرانٹیا تھی میر یم افزائی ان مستاسی ا

(٢). . . مولوي جلال الدين سيكمواني قاديال لكعة بين :

"اور جوابر الامراد بین ایک مدیث ہے کہ ""پیشوج المهدی من قویة پقال لهاقده"مدی تادیانگاؤں بی تروج کرے گا۔"

(ایم تالاسدی الدیندن آنج توناد برایست الدیندن آنج توناد برایست الدیند و ۱۹۹۰ م ۱۹۹۰)

(ب) ... " شخطی من حزوی علی مک آنگوی نے اپنی کراب جوابر الامرار
علی کھا ہے : " دوار بعین آمدہ (ست که خروج مہدی از فریه کدہ باشد قال النہی تَشَنْظُلْ بخرج العہدی من قریة یقال لها کدہ "آنخفرت محلی نے فرمایا کہ مدی آیک بسیعی علی فاہر ہوگا جس کولوگ کدہ کس کے نفظ کدہ تا اس کا نوازوں کا جس کے نفظ کدہ تا اس کا نوازوں کا دین علی ہوگا ۔ "

(ومردرج بالمصباء كل ١٩٣١م ك ١٥١)

اً قول: وامنح بوك مرذا تادياتى نے ضير انجام آتم م سام " فزائن من ٣٠٥ مان الدر بوي آف ديلجز بارت ماه تو بر او سمبر ١٩٠٣ من ٢٠٠٠ مرافظ "كذعه" كھا ہے - كتاب البري من ٢٠١٥ ٢٠١٥ ماشير "فزائن من ٢٦١ ٢١٠ تا ١٥ ماشير پرافظ " كديد" لكھا ہے - مُركزة المشهاد تين فارى من ٣٨ سخوائن من ٣٠ على مار ٣٠ سخوائن من ٢٠٠ على مالت پر بھى تجب آي ہے كہ ع- ٢ پر نفظ "كدعه" كلھا ہے - يُجيع سكھوائى صاحب كا حالت پر بھى تجب آي ہے كہ الى نے لفظ "كده " كي مالد دي يو آف د مجيم بلس دو مى ١٩٢١ء من ١٥١ يول المسموم م حالا تحد حوالہ ایک بی کنگ "جوہبرالا سرار" کا دیستے جیں۔ اسب بی مثلا تاہول کہ ا حدیث میں لفظ " کوعہ " ہے اند کہ " کا عه " یا "قدام "اور ور حقیقت ہے دواہت موضوع ہے :

(1) --- " بستوج العهديّ من قوية باليمن يقال لها كو عه(1900 حال جام ١٩١١م و الاب كال الادراء في "هي معدل يمن شكرا يك كالك كالال من فيكم كا عمل كانام كريد يوگاريك

قوت : الروایت کے ایک دادی عبدالو پاپ افتحاک کی قبیت لکھا ہے۔
''کذبہ ابو حاتم وقال النصائی وغیرہ مقروف وقال الدار قطنی مذکر الحدیث ''(یوان الاحوان عام ۱۹۰) ﴿ ''تِیْ اس کے آیک رادی عبدالوباب کو ایام الاحالم و قیرہ نے جموانا 'سائی نے متردک اور دار قبطنی نے مشکر الحدیث کا ہے۔

(۲) . " واخرج ابونعیم وغیره آنه قال بخرج المهدی می قریة یثال لها کرمة" (الازامدیدان ۶۸ گائریس)

(۳) "درارشاد المسلمین گفة مولد و درد به باشد که آن راکز عه گریند امام مستغفری دردلاش النیوة باستاد خودمثل آن از نین عمر آورده وابویکر مقری گفته برآیداز تویه که آن را کرعه خوانند"

( فَيْ أَمْرُ لِدِ فِي آعر القيارية من ١٩٨٨ )

(٣) عن ابن عمر قال يشرح المهدى من قرية باليمن
 يقال لها كرعة "

( يشبيع النودة / ر١٠٠ ٢)

(۵) ... "ان عمر سے روایت ہے کہ کما فریلا کی کریم ﷺ نے فروج کرے گامید کالیک تقیہ ہے کہ کما جاتا ہے جاتا

(فراكد تسميلين ك والد سيسابيع المسودة مرد و ١٠)

(1) ، عمجى شافعى نے مطالب اسوول شى ادوبرىية سے روايت كى ب

كَ : قال النبي عُبُيُنِكُ يخرج المهدى عن قرية يقال لها كرعه "

(4) ···· " خروج آن حضرت از قریه است که آن را کرعه مے گویند"(مُر:نیس:rearan)

(۸) .... خافظ محرم حوم ساكن لكھو كے كے تكھتے ہيں:

"محوعه مين من ايك بسيتي بدبال المام مبدى بيدا بول مح\_"

(الوال 10 فريد (مطيه مد ١٩٢٠ وي كليدل بر ليم) الهور) الر ٢٠٠٠ (

(٩) ... علامه حزال الدين سيوطيّ (العرف الوروي في اخبار المهدي) مين

فرمات بين:

"اخرج ليونعيم · · · عن ابن عمر قال قال النبي شَبَّوْلُهُ يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة "(كبالهة) الإنجاز (١٤/١٠)

متیجہ یہ نکا کہ روایت میں لفظ کرعہ " ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مثلیا گیا ہے۔ کہ "کرعہ " کمک یمن کا کیک گاؤں ہے۔

محر در اعمل میر روایت صحیح شیں ہے ہیں کہ اوپر عامت کیا گی ہے۔ حدیث میں نہ تو لفظ "کدعه "ہے نہ" قدہ "اور نہ لفظ" کدہ "ہے نہ "کریه" ۔ یہ سب الفاظ قادیا کی امت کی ایجاد میں جوخود غریتی پر مئی ہیں۔ باب چهارم کتاب کنزالعمال میں ایک غلطی اور مرزا قاویانی اور مرزا ئیول کی مطلب پرستی

حدیث نبوقی: "روایت ہے حضرت عمران بن حصین ہے فرمایا کہ ستا یس نے رسول اللہ علیک فرمائے تھے۔ نیس در میان پیدائش کوم کے اور روز تیامت کے کوئی امریز او جال ہے۔"

(مَقَلَمْتِهَابُ العلامات بين بدي العماسة وذكواله يعنل ش الفسافي .. معم والت.)

مرزا قاويانى كاندهب

(وعویٰ مرزا) نساریٰ کے علاوی بید شک د جال معود ہیں۔

( ولد المبشر في ص ۴۴ ماشير قزائن ص ۴۰۴ ت = )

و جال ایک گردو ...... دایک جماعت کانام ہے۔

( تَحَدُّ كُولُومِ مِن اللهُ كُونِينَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِنَالِهِ النَّوِينَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَل

## وليل مرزا

"واطار برشواخی جو قرآن کے فشاہ کے موافق دیال کی تقیقت خابر کرتی ا تین وہ آگر چر بہت میں گر ام اس تجد بادر نموندا ایک ان میں سے درئ کرتے میں وہ صدیت سے نے "بیشرج فی آخر الزمان دچال پیشتلون الدنیا بالدین یلبسون لفناس چلول العنمان من الدین السنتهم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الزیاب یقول الله عزوجل الی یفترون ام علی بیشترون ام علی بیشترون حتی حافد البحد دیراساں يان من الأن أن أخرى ذيانه عن لا حال فاجر تو كانه والك غرجي كرد و يو كاجوز يكن يرحا ہجا خرون کر ہے گااور وہ لوگ و نیا کے مالیوں کو دین کے ساتھ فریب دیں مے یا <mark>بعث</mark>ی ان کوانے دینا میں داخل کرنے کے لئے ہوے ما مال چین کریں مجے اور ہر متم کے ا آرام اور لذات دیندی کی عمع دس مے اور اس غرض بیسے کہ کو ٹیان کے دین میں داخل او عائے۔ تھیوہ وں کیا ہوسٹیل میمن کر انکس کے ان کی زمانیں شمد ہے زمادہ منفی ہوایا گ اور ان کے دل بھیز یول کے دل ہوں گے اور خدنے مزوجل قرمائے گا کہ کیا ۔ لوک میرے علم پر مغرور دورہے ایں۔ کہ میں النا کو جد تر منیں پکڑاتا اور کیا۔ لوگ میرے پر افتراکر نے میں البری کردہے ہیں۔ نیمیٰ میری کٹلوں کی تح بیف کرنے میں کیوںاس قدر مشغول ہیں۔ میں نے متم کھائیہے کہ میںا تنی میں ہے اور انہی کی قوم میں ہے ان پر ایک قت بریا کردل گا۔(ریمو موہوں) یہ من ساہ)اب مثلاؤ کہ کیا اس حدیث ہے و جال کیک فخص معلوم ہو تا ہے در کیا یہ تمام او ساف جو د جال کے کھیے مجھے ہیں۔ یہ آن کل کی قوم پر صادق آدے ہیں یا نیس ادر ہم پہلے اس سے قرآن شریف ہے بھی ٹامٹ کریکئے ہیں۔ کہ دجال ایک گردہ کا نام ہے۔ زید کہ کوئی ایک محض اور اس مدیت نے کور دبازا میں جو و جال کے لئے جمع کے میٹے استعال کے کے أيُّن - ﷺ يختلون الابليسيون الابيقترون الابيخترون الاباولاك ألامتهم يه محيد آواز بلد يكارب بي كروجال ايك جماعت ب ندايك انسالان

کومٹ : کی دواجہ ( میل جے حمد ہوتم میں جن ا اور پینیدہ الدماری)، نا فراس ( ۲۰۰۱) پرورٹ ہے :

الْوَلِ "حدثنا سويدنا أبن المبارك تابحيي بن عبيدالله قال

سمعت ابى يقول سمعت ابابريرة يقول قال رصول الله شَهُولِنَّ يخرج في آخرالزمان رجال بخطون العنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من الين السنتهم احلى من السكروفلوبهم قلوب الذياب يقول الله أبى تغدرون ام على تجترؤن فيي حلفت لابعثن على اولتك منهم فتنة تدم الحليم منهم حيرانا"

تو ش : کی و ایت ال الفاظ کے ساتھ ( بائنہ الشونی نا میں ۵ ما مقال استرام ہے ماس و امر قائدہ میں ووا کہ اکٹری افروان ما سی ۲۰۱۹ ما ۱۳ ما بر ان نا میں سے وائنٹ کر اعمال نا ۹ میں وائن بالٹر نیب افروب نا اس ۱۸ شیر الوسول ال باض ما مول نا میں ۲۰۵۵ میر) موجو و ہے۔

(منزنعال على شدار) الله و العالم على وازه العادف عياد آباد وكن) من الدار) الكهد روايت النا الفاظ على الكسي بها :

"يخرج في آخر الزمان دجال يختلون الدنيا بالدين بلسبون للناس حلود الضان من الدين السنتهم لحل من العسل وقلوبهم قلوب الذياب يقول الله عزوجل الى يغترون لم على يجترون حتى حلفت لابعثن على اوائك منهم فتنة قدع الحليم منهم حبران ن عن ابي بريره "

غرض بياك والوبعال ف م سام عنه بي المندرج بالاعباري تفحف بثل مطبع والوق ے چھ تلصیال ہو کی جیں۔ مرزا تا دیا کی اور ان کے مریدوں نے تحقیق سے کام نہیں لیا باہد ایڈ مطلب سیدھا کرنے کی غرض سے بھی تھنے چھپی ہوئی عبارت اربی کریوں میں

فلطی نمیرا سنن ترندی ص ۳۳۴ پر نظار جاں باالواہ) ہے تم کنزاهمال ج ع ص ۱۲ ع بر نعطی سے (دیال بلدان) جھے میا ہے۔ دیکھتے جائزة الشعوزي ج وص ١٥٦ مُتخبُ كتر بليمال على سند احد ج ١٥٠ من ١٠ منكلة مترجم ج م ص ١٥٠ مر قاتاج قاس ١٠٠ الثعة الليونات يرج من ٢٦٨ مظاهر حق يرج من ٢٠٧٠ کتاب الزغیب والزبیب جانس ۱۸ در کتاب تیسرا یوصول ج مین ۵۵ برافظ ارجال بالراءاي موجوهب

عُلطی نمبر ۴ سنن رَندی ص ۴ ۲ جرِ خواللین! ہے۔ کر کڑاھال نَ ٤ ص ٢٠ اير خة (الدين) جمعية كياب.

غلطی تمبر ۱۳۰۷ سن تروی س ۱۳۷۹ پر افوا السدی ۱ ہے۔ تمر سنزلعمال ناماس مهار لففا العسل الجعب محيات

ت<mark>غلطی تمی</mark>سر ۴۲ سنن ترندی ص ۳۴۱ پرانظ (عبس) سجد تکر منزاهمال ج ۵ م م ۱۷ پر غظ ( حستی ) چھپ کیا ہے۔

عُلطى تمير ۵ -سنن ترندق ص۳۳۳ پر لغظ (بقول اللَّهُ دِيْن» تم.

كنزاهان يرعص ٢٠ إرافالا يقول الله عزوجل) بي-

تقلطی نمبر ۲: کنزالمعال ج2 ص ۱۵ پر تکھا ہے (ن عق الی جوہوہ ایعیٰ نسائی نے دوایت کیا ہے «عرت او ہر ہے اُسے» حالا تک یہ روایت سنن نسائی بیس نمیں ہے بلے سنن ٹرنزی ٹیس ہے۔ دیکھنے نتئب کنزالمعال 10 س اا پر صحح کر سے تکھاگیاہے کہ (ن عیں ابی بوہوہ)

افسوس مدافسوس مرزا غلام احمد تادیانی ادر النا کے سریدوں پر ہے کہ انہوں نے تحقیق سے کام نہیں لیابائد اپنامطلب سیدھا کرنے کی ترحش سے کنزاللمال جے عص سے اپر غلامیارت نقل کی ہے اور کئ نے متل و فکر سے کام نہیں لیا۔

## باب يتجم

## ميج كاظهور بندمي شين بلحد شام مين

مر ذائی(۱) ۔ اس مدی کے لئے ہو سیح بھی ہے مشرقی جانب مخصوص ہےاں مثل عبسیل عنداللہ کمٹل آدم مینی کو آدم ہے تثنیہ وی گئی ہے اور آوم کا نزول ہندیں ہوا۔ لیں عینی بھی ہندیں بازل ہوگا۔ (۴) .... کنز انعمال ج سے میں عباب غوروۃ الرتد میں امام ضائی نے وہ گرد ہول کا ڈکر کیا ہے۔ ایک وہ جو ہند ش جهاد کرے گاد عصمامة معه عیسم ابن مریبه کارایک دوجو بشریل م<sup>سیم</sup> موعود کے ساتھ ہوگا۔(٣) ... تمام مغمرین کا اس پر اشاع ہے کہ چینٹوئی: " ليطهره على الدبين كله" كاظهورامام مبدئ كم موعود كما تهرير موكا- بساس كے ظهور کے لئے وہ ملک مناسب ہے جس میں ہر تہ ہب نمونہ موجود ہو اور سب کو آزاد کی بھی ہوادر یہ خصومیت محض ہند کو ہے اور ایک صاحب نے میدی پنجاب ہند کے اعداد یکسال بیان کے میں تاکہ مناسبت طاہر ہو۔ (۴) ۔ وجال کے ظمور کا مقام بھی مشرق ہے کی اس فقد کادور کرنے والد بھی مشرق بی میں جائے۔(4) ..... مجرا کی حدیث میں جوجواہر الاسرار محردہ ۸۳۰ھ ٹیں ہے اس ٹیں صاف لکھا ہے :"پیخرج اللهدى من قرية يقال له قده "مين قاديال اوريده مش كاثر ق يل مجل ب

توسف : غرکورہ بالامعموات قادیات سے رسالہ (جمید الاہان نے نہر شام ۲۰۹۰

٥٠ ٣ اور تشخير الا فرانديات والمت ١٩٥٠ وم ٢٠ ) بريد :

جواب ازابل سنت

مرزائی کے ویش کردہ پانچ و الاکل کی تردید کرنے سے پیشتر میں باعدہ الاکل اینے عقیدہ کی ٹائید میں عرض کر تا ہوں اور میراید عقیدہ ہے کہ سی موعود عینی ان مریم ملک شام میں ہوں ہے۔ان مندرجہ ذیل احادیث ہویہ کو خورسے بیتے : و کیکی تمیر آ: (الف) ... " معر ت مجع نن جاری سیاتی روایت کرتے بی کہ بین نے شارسول اللہ کھنگ ہے کہ آپ فریاستے تھے کہ انن مریم و جال کوباب لد پر قتل کرے گا۔ " اسمن زوی اثر ہندس اس تا باب وہ فی تق سیفی سریم اور کالب جائزہ الشودی فرح شن زوی تا میں (۱۱)

(ب) ..... معرت فوائل معان سے ایک مدیث ہوی آئی ہے جس کا ایک حصہ بول ہے :

نوٹ تمبر ۳: معز سائن مریم دجال کی الاش میں آئیس سے اور لد کے دردازہ پر جوبید المقدس کے دیمات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے نور قتل کرڈائیں گے۔ " (الاندام سے معاصرات میں معاصرات میں ا

ولیکل تمیر ۱۳ : حفرت او بر رقاعے حفول ہے کہ روایت کی حضرت رسول خدا میں ہے کہ آپ نے فرللاکہ سی الدجال جانب مشرق سے نظے گالور تعد اس کا مدینہ مطرو میں آنے کا ہوگا۔ بسال ایک کہ کو داحد کے جیجے قصر سے گا۔ پھر قرشے اس کا مند (ملک) شام کی طرف پھیرویں کے اور دہاں ای وہ بازک ہوگا۔ (ملنز: قریف مرہ عالم العلامات بین بدی السیاعة وفکرالدجال: خصا، اول موفاة الدعائدہ ع د میں مدا محدد العداد نامس دو الاعظام میں عاس ۱۳۹۳) و لیل نمبر ۴۰ : حفرت علی ہے ایک دوابت ہے جس کا ایک حصریہ ہے " يقتله الله تعالىٰ بالشام علىٰ عقبة يقال لها عقبة افيق ثلات ساعات بمضين من النهار على يدى عيسم [ ابن مريم"

(172, 122, 148)

و الله تعالى د حال كو طلب شام من أكب ثيل يرجس كو التي كيته مين وان ك تحن ما عت ش مینی این مر مم کے باتھ ہے آئی کرنے گا۔ (صل سے صد دوس اید) کھ وليمل تميرهم :" عن ابى يويزة قال قال وسبول الله عُبيَّتِنكُ وذكر الهند يغذو الهند بكم جيش يفتح الله عليه حتى ياتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفرالله تأويهم فينصرون حين ينصرفون

فيجدون (بن مريم بن باالشام • نعيم بن حماد"

(كۆلھىلى يا ئەن سى 194°كىيىدىغاڭىرلىد ئىر 201)

وليخُل تُمِيرُ ٥ :"حديثنا عبدالله حدثني ابي فنا مسليمان بن داؤد قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن 'بي كثير قال حدثني المصر مي بن لاحق ان ذكر ان اباصالح اخبره ان عائشة اخبرته قالت دخل على رسول الله عُبِيِّتُمْ وإنا ابكي فقال لي مابيكيك قلت بارسول الله ذكرت الدجال فيكيت فقال رسول الله تثيير ان بخرج الدجال واناحى كفيتكموه وان يخرج الدجال بعدى فان ربكم عزوجل ليس باعور انه يخرج في يهودية اصبهان حنى ياثي المدينة ينزل ناحيتها ولها يومنذ سبعة ابواب على كل نفب منها ملكان فيخرج اليه شرار املها حتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد قال www.besturdubooks.wordpress.com

الوداؤد مرة حتى ياتي بقلسطين باب لد فينزل عيسي عليه السملام فيقتاه هم بمكث عيسي عليه المسلام في الارض اربعين سنة المساعدلاوحكما مقسطا المداهراهبريردتن الردد)

عو مختم ترجمہ ، رجاں مرینے سے شام میں بیاز بائے گا دہاں معزت میں ترین کے تواس کو قبل کروالیں گے ، ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ارق کھ

و کیلی تمبر ۲ معزے ۱۹ ارمان البائی ہے ایک کبی روایت مرفوعاً آئی ہے جس کا کیک حصر یوں ہے ۔

''عرب بیں ہے اُنٹر لوگ بیت مفقد س میں اون گے ان کا اہ ایک نیب مخلص ہو گااکے روز ان کا اہم آئے بلاھ کر گنج کی نیرز پڑھانا جائے **گ**ا اتنے میں حمز ت عیسیٰ صح کے وقت ازیں کے توریام ان کوہ کھے کرولتے یاؤں بیٹھے ہے گا تاکہ عفرت عیسیٰ آئے ہو کر تماز برمعاویں کئین معز سے عیسی ایٹا ماتھ اس کے دوتونیا موخر عبال کے در ممان رکھ دیں ہے۔ بھراس ہے فرمائیں گے تو تک آئے بڑھ اور نماز بڑھا۔ اس لٹنے کہ یہ نماز ہیں ہے جی لئے قائم ہو گ تھی۔ خبے وہ امام او گون کو نماز پڑھاوے گاہے۔ نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت تمہی طبہ السلام فرمائیں گئے وروازہ کھوں دو۔ دروازہ کھول وہا جائے گا۔ وہال پر دیوال دو کا ستر ہز اور پہودیوال کے ساتھ جن میں ہے ہر ایک کے میں تکوار ہوگی جب د حال حضرت میسٹی کو دیکھے گا تا بیباتھل جادے کا جیسے نمک مائی میں تعل جاتا ہے اور و مہال بھائے گالور حضر ہے جیسٹی فر رویں کے میر الایک وقر تھو کو کھانا ہے تو اس سے مٹائنہ کے گا۔ آخر ہاب لہ کے پائسان کو اوری کے اور اس کو حمّل ا کر این کئے۔ ماہر القدائعا کی بہود ہوںا کو شکست دینے **گا۔** 'از شندن باد میں ۔ ۱۹۸۹ ماہ کئو الديول وتوريق ميل زرم مم وتوون ويون وياريق الانتهام التواتي هم سنت الدول والمراج المساح

www.besturdubooks.wordpress.com

توث : اس مدیث نبوی نے تو مرزا تادیائی کی میبیت اور باطلہ تادیات پر بائی چیمردیاہے۔

و لیمِل خمیرے: حضرت آبادہ تاہی نے بھی فربایا ہے کہ ملک شام ارض محشر ہے اس جگہ لوگ جع ہوں ہے اور اس جگہ عینی دزل ہوگا اور اس جگہ ایڈد گمراہ جمونے د جال کوہاک کرے گا۔ (مدہ بری 2 اس ۲)

### عرض حبيب

(1)..... حضرت صیحی این مریم علیه السلام کار فع ملک شام نتیا ہے ہوا تھا ملک شام ہی میں آپ کا نزول ہو گا۔

(۲)..... کیلی و فعد میمود نامسعود نے آپ کو قمل کر نا جاباد وہارہ تشریف لاکر میود لور د جال کو قمل کریں ہے۔

(۳) ... ، پئی وفعہ حضرت منج علیہ السلام نے تکوار نمیں اٹھا کیہ اب آن کر تموارا تھا کیں میکے روجال کے قتل کے بعد جنگ میں جو جائے گی۔(سنن این اج)

(٣) ... بملی و فعد مسيح عليه السلام في شخدى نميس كي-اب آن كرشادى

کریں گے۔

(٥) ..... بلى د قعد مسيح عليه السلام كي او لا دند متني راب لو لاد بوكي ر

(1) .... کیلی بار حکومت وسلفت ندگی حتی۔ اب حکومت کریں

کے۔(طبقات این سعدج اس ۲۱)

(2)... ، كليار الجيل يرعمل كيا تفارجب دوسر كبار تشريف لا كم على ق

اً مخضرت علي كوين يربول مر

(۸). ... دين اسلام پيسيا کي مي مي

(9) . . اولون کے کھیٹائے ہوئے دین ( موجود وسیحیت ) کو مثاریں کے

(۱۰) ۔ ہے=اللہ شریف کا تج کریں گے۔ (سمج مسلم د سندامہ )

(۱۱) - احترت ﷺ کی قبر مبارک پر ماخر ہو کر ملام کریں گے۔

﴿ وَمِنْ مِنْ مُنْفِعِهِ مُنَا مُنْ مُنَّالِ مِنْ مِنْ أَنَّ أَصْرِ اللَّهِ مِنْ الْأَجْمَا

(۱۲) ، آ تخضرت ما الله کے مقبرہ شریف میں دفن سے جائیں مے ادر ان کی قبرچہ متی ہوگا۔ ( عُراجہ متی ہوگا۔ ( عُرامہ ۱۹۳۰ )

## مر زائی کے دلائل کاجواب

(الف) . . مود وآل عرائن کی آیت مقد سه "این حلل عیسمی عندالله کمثل آدم شلفه من شراب فیم قال له کن فیکون" شرحترت می تاصری کی مثل معربت آدم سے بیش کی گئی ہے۔ لین آپ نتابات پیرا ہو سے اور معرب آدم بن باب وین مال۔

ان آیت میں کمی" طمل سیج" کا وَلَ وَ وَ مُسِيل ہے۔

(ب) ۔ ۔۔۔ سنن نسانی کتاب ایجہ دیاب غزوہ ہند س ۵۳ ج ۶ اور کنز العمال ع ۵۳ میں ۵۳ ج ۱ اور کنز العمال ع ۵۳ میں ۵۳ میں الفظا یا شار خاص یا سے کا حق ۲۰۲ کے حوالہ سے جو دوایت ویش کی گئی ہے اس میں الفظا یا شار خاص کا ۲۰۱ اور قبح کی فرائد میں سے ۲۰۱ اور قبح المراحد میں ۳۰ سے ۲۰۱ میں کے ۱۳ الفرائد میں ۳۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سال کے الفرائد میں ہوگا۔ الفاظ ۲۰۰ فیصود ویش چمار م تکسی ہے اس کے الفاظ ۲۰۰ فیصود ویش کی کر انون مر می سک الفاظ ۲۰۰ فیصود ویش کی کر انون مر می سک میں میں یول ہے۔

(ج) ... شر حدن بین بھی ہر فرقے ابر ملک ابر قوم کے لوگ یا ہے جاتے جیں اور وہاں نہ بھی آزاد تی بھی ہے۔

(و) ، ﴿ ﴿ مَسْرَتَ الوَيْحُ الْحِيدَ مِرْ فَوَحُ رُوانِيتَ آتَى ہے كَهُ وَجَالَ مَشْرِقَ كَلَّ

جانب سے مکت فراسان سے نرون کرے گا۔ تمر فعاد کی بیرپ (یاوری اور فلا سنر ) ق مغرب سے آئے ہیں اور بورپ ایشیاء سے مغرب میں ہے ۔

(منتخوش مترجم مرشات مهاب العلامات بين يدى العسامة ونكوالدجال) (د)..... كتاب " جواجرالامراد" حديث كي مستند كتاب فهم سهد الجنة محدث الن عدل نے" كائل" عن بيردايت تكفي ہے :

" يخرج المهدى من قرية بالهمن يقال لها كرعة"

محراس دوایت میں ایک داوی عبدالوباب من شحاک ہے جس کو او ماتم نے جمونا کیا۔ نما کی و غیرہ نے متروک کہا۔وار فعلنی ۔زمنکر الحدیث کہاہے۔

(ميزان الاحتيال من ١٦٠ (١٦١)

محمّل الخطاب حمل الخطاب على " غايت المقدود بن اص ١٩٢٥ [٢٥ [ 3 قطرات م ٢ ٥ م يرموال ولاكل المنوت لفظ" كوعه " لكماسه منظ قلده "كلاه" كلايه " كلاعه" منج فيس ب سينت لفظ" كوعه" ب - (يزديكما والرقاع ت مانفا و صاحب س ٢٠٠) ريد 4

> حضرت مسح ناصر ک کامه دیس کلام کرنا آیات قرآنی :

(۱) ..... "انقالت الملتكة يُمريم أن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى أبن مريم وجيهاً في النفيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدوكهالا ومن الصلحين" (مرة كرم من أبيده ١٠٠٠)

و میں وقت فرشنوں نے کہااے مریم محقق انڈ تعالی مجھ کو اچی طرف سے ایک کل کی فوشخری و بتاہے کہ اس کانام میں میسی این مریم ہو گااور و نیالور آخر ہے میں آمر دوال اور خدا کے مقرب ہے ول میں سے اور لو کول سے ہاتیں کرے کا جھونے میں فور او بیٹر عمر میں کور صالح ہے ول میں سنے ہو گا۔ فقہ

(۲) "انقال الله باعبسى ابن مريم انكر نعسى عليك وعلى والدئاء اذ ابدئك بروح القدس ثكلم الناس في المهدوكهالا"
 (مرجان داليده)

علو قیامت کے وان جب اللہ تعالی فرر سنا کا اے میسی الل مرتم یا و کر میری خمت تھے پر اور جیری ماں پر جس وقت کہ علی نے تیری روح القدس (جر اکش علیہ السلام) کے ساتھ مدوی تھی اور قرباتی کرج تھ بھونے میں اور او میز عرص بھ

(٣) ما "فأتت به فرمها شحمله قالوا بامريم لقديمشد شبئاً فريا يًا حت بارون ماكان ابوك امره صوء وماكانت امك بغيا فاشارت البه قالوا كيف ذكلم من كأن في المهد صبيا قال التي عبدالله ما الخ" (سرم كأن مراجعة)

علی میں معترت مر ہم صدیقہ العفرت تینی علیہ السالم کواپی کود میں اٹھائے ہوئے آئی تو میں اٹھائے ہوئے آئی تو میں آئی تو کوئی سے کہنا ہے مر ہم اٹوا کیسے جینے نائی۔ اے ہادون کی سجن التی لیا ہی ہوئے ہیں معفرت سے تعلیم السالم کی سجن التی نائی۔ اے ہادون کی سے السالم کی طرف حضرت میں ہم نے الشارہ کیا۔ انسوں نے کہ ہم اس سے کیو تحرکا م کریں ہو معد میں ہے۔ معفرت مینی علیہ السام مے فرہ یا تحقیق میں اللہ تعانی کا مدہ ویوں خداج میں ہیں ہے۔ معفرت میں علیہ السام می کا اور جھے ہی کرے گا اور کرے گا اور جھے ہی کرے گا اور کرے گا اور الم میں زندہ ہوئی اور الم میں نائی میں زندہ ہوئی اور جھے پر سازم الی کی ساتھ خوش سلوک۔ اور جھے کو سر میں بدھنت نہ کرے گا اور جھے پر سازم الی بیان کے ساتھ خوش سلوک۔ اور جھے کو سر میں بدھنت نہ کرے گا اور جھے پر سازم ہے آئی دون جس زندہ ہوگا اور جھے کو سازم میں زندہ ہو گر انجون گا کی گھ

صَالِقَةِ حَدِيثَ رَسُولِ عَلِيْتُ \* "عِن أَبِي بِويوةٌ عِن النبِي شَيْئِيلًا قَال

لم بذكام في المهد الافلادة عبسي وكان في بني اسرائيل وجل يقال له جريج (الي آخر)" (گخوري" إسببالاكرفائلاب الإكابانية والاس ١٣٨٠ ١٩٨٨ قاليوري و رامه المه و رواهاري فياس وهادراري قالاساري والاس الام الاكاباري الوفير (مارال الولاس ١٩٨٩ وم)

و حفرت او بريرة بروايت ب كه حفرت ي كريم فلك ن فرلما تين بچوں کے مواکن نے بال کی مود میں شیر خوار کی کی حالت میں کارم نہیں کیا۔ ایک حضرت ميسني هايد السلام يوردو مر ابينه إم اكل مين اكيه مرو قعاس كولوگ جران كيت میں۔ایک وفعہ جریج محاد ہو متا تھاک اس کی بین آئی عوراس نے جریج کو بلابار جریج کے نے ا کماکہ میں مان کو جواب دول یا نمازیز حول سووہ نیٹن نماز ٹیل متوجہ دیلہ اس کی مال باراش ہ دِ کَی اور اس نے بد دعا کی کہ التی اس کومت مار ہوجب تک کہ اس کوید کار عور نول کامنہ ن و کھائیجئو۔ اور پر تج اپنے عبادت خانے میں تھا۔ موایک محورت اس کے سامنے آئی الوراس ہے كام كما توج سے نے نہائا۔ اس كے بعد وہ طورت ربوز ج اپنے والے كے ياس آئي۔ سواس عورت نے اس کوا بي ذات ہر قادر کیا۔ سودولز کا چی ۔ کسی نے اس کو كماك يدازكاكم ك نطف بب اسات كمايرة كاك نطف ب واكراس كرياس آئے۔اس کے عمادت خانے کو توڑ ڈ فالہ اور اس کو عمادت خانے ہے ایار ڈ فالاور عراکما اس پر جرتئ نے وضو کیااور نمازیز هی مجر از کے کے باس آبااور کماک اے اور کے تیمرا باب کون ہے ؟۔ الا کے نے کمافلال دیوڑچ انے والا الوگوں نے کماکہ ہم تیرے وا نصر سونے کا عمادت خاند ماویتے ہیں۔ جرت کے جواب دیا شیس محر مٹی کا۔ اور تیسرا رید کہ بینے اسرائیل میں ایک فورت اسپے بے کودود ھایاتی تھی ٹوایک مرد او حرہے گڑرا منہری میں شاک والا۔ سوائی کی مال نے کما کہ نائی غیر نے بیٹے کو اس مرد کے براہر

www.besturdubooks.wordpress.com

کرو سجنو۔ تو از کے سنا اس کی جماتی چھوڑو گیاور حوار کی طرف ستوجہ ہوا ہو کہا تی تھے۔
کواپیان کھینو۔ چھرا چی ہاں کی چھائی پر جھک کر چھرودو چہینے افا۔ محتر سناہ ہر براڈے تھا کواپیان کی جھائی ہوں کہ جھائی کی طرف کہ اچی انتقی مبارک چوستے تھے۔ چھرا کوئی ایک لوٹٹری کوستے تھے۔ چھرا کوئی ایک لوٹٹری کوسٹے کوئی اوٹٹری کی مارٹ کے گئی ماں سنڈ کما اس بھر سے پیچا کوئی اوٹٹری کی طرف و تھھا۔ مو کما کی طرح ایسان کھیئو کو اس اوٹری سے دورہ ہو چھا چھوڑا اور اس کوٹٹری کی طرف و تھھا۔ مو کما التی جھو کواپیای کھیئو تو اس اوٹری کے کہاں نے کہا کہ تو نے یہ کوئی کہا تو اوٹری کے لیک کما کہ اوٹری کے اور اس اوٹری کی کھی ہے۔
کہ سوار ایک فنا کم محفاظ کمول سے اور اس اوٹری کی تھی۔ چھ

قوم ، ایک دوسری روایت بین جارجوں کے مال کی گودیس کام کرنے کا ذکر ہے۔ تین اید جو او پرذکر ہوئے ۔ چوتھ جس نے بوسف عدید اسلام کی مرات پر ''وائن وی۔ (سرجب)

تنسيراذانن عباره

"عن ابن جريج قال قال ابن عباس (ويكلم الناس في المهد) قال مضجع الصبي في رضاعه" (تخراس: يفركن اس ماردع رزاس)

تُوتُ :"واماالعهدفانه بعنی به مصبح المصبی فی رصناعه" (بانوه بهتر قری، برطری کی تمی جانالیون ۲۰ س ۱۵۱۰

تحرمير زا قادياني

" فوریہ مجیب بات ہے کہ حضرت میں نے تو صرف مید میں ہی ہیں۔" محراس (مرزاکے) لا کے نے برید ہمی دوم جہا تمیں کیں۔"

(تی تا می استون ا

## محمد على لا جوري كاند بهب

" فاتت به قومها مصله "لاز آحترت بمینی کے زبانہ بوت سے تعلق رکھتا ہے اور حفزت بمینی اس وقت حفزت مریم کی گود شریانہ تھے بلعد سوار ہو کر رو علم میں داخل ہوئے تھے اور سوار ہو کرواخل ہو پاکسی خاص فرخی ہے قیاجیسا کہ آنجیل میں ہے۔" انجیل میں ہے۔"

" حفز ت عینی تمیں سال کے نوجوان تھے پرانے در گوں کے سامنے وہ چر ای تھے۔ اس لینے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سامنے کا چر ہے ہم اس سے کیا خطاب کریں۔ اس کے موانے : "من کان نبی العبد" کے کچھ منے شین بڑے۔"

(بيان القرقق ص ۸۵۸ سره مريم)

''پیڈیانہ نبوت کا کلام ہے نہ پیدائش کے قور آبعد کا۔'' (بیان الا آن مید ۸۵ میرومری)

### سر سيداحمه خان كاعقيده

" قرآن مجید سے صاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقد ایسے وقت بی واقع ہوا تھا بہب حضرت میں واقع ہوا تھا بہب حضرت میں فی ہو سے مقد اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسمان عبداللہ آت معنوں پر خور کر سن سے معلوم ہوتا ہوتا ہے کہ حضرت میں کی باروہ س کی عمر تھی۔ (تعبرالز آن عامی) اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں کی باروہ س کی عمر تھی۔ (تعبرالز آن عامی) اس خوش اس فقد والوت سے فرم اس فقد والوت سے ذائد کے معمل واقع شیں ہوا تھا اس کے بعد ہوالہ کوئی مدت مادہ سکے ذائد کی بات ور ہم ہاستد ل ل

قومف: حفرت مین نفید السام کادالده کی کودیش حالت صغر سی باتی کرد قرآن وسنت سے عامت ہے جیسا کہ آپ نے مطالعہ کیا۔ محد علی ادابور کا سرزائی ادر سرسید نیچری کا عقیدہ اسلام اور افل اسلام کی تھر یوٹ کے خلاف ہے۔(مرتب) باب ہفتم

# **شق القعر للمعجزہ سید البشر** ثق القمرے مجزہ پر مرزا قادیانی ادراس کی امت کے مخلف خیالات

قرآن مجيد عن الله تعالى فرماتا ب:

"افتریت الساعة وانشق القمر وان پروا آیة بعرضوا ویقولوا سیرمستمر وکنبوا واتبعوا امواءهم وکل امر مستقر" (مربالرآیتا))

و قیامت زد کے آئی اور جاند ہے۔ میا اور مشرک دکافر جب کو کی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بید تو ہمیشہ کا توی جادو ہے اور می لفوں نے جمٹلایا اور اپل خواہشوں کی پیروک کی اور ہریات قرار کیلائے وال ہے۔ ک

# اقوال مرزا قادياني

(۱) ۔۔۔ "ہے آیت کی :"وان یووا آیة بعرضوا ویقولوا صحد مستعد" ہے آیت سورة قرک آیت ہے ش القرک میجوہ کے میان میں اس وقت کافرول نے شن القرکے نشان کو المنظر کر کے جوالیہ حتم کا خوف تھا۔ یک کما تھاک اس میں کیالؤ کی بات ہے۔ قدیم سے ایسانی جو تا آیاہے کوئی طارق عادت امر شمیں۔" ان جی کیالؤ کی بات ہے۔ قدیم سے ایسانی جو تا آیاہے کوئی طارق عادت امر شمیں۔"

(٣) ... المن المسال كل من من كه اس شر عليم مطلق في الثقاق واتسال كل وونوں خاصيتيں ركى بول - بن كا ظهور او قات مقرد و ب والدية بوادراؤلى رادو ب وي وقت ظهور مقرر بو جبك اليك بي ب ايان مع بودها لكا كيا ـ يكي مكن ہے كه في كل وقت ظهور مقرر بو جبك ايك بي ب ايان مع بودها لكا كيا ـ يكي مكن ہے كه في كل بول اور جو انتقاق قرب قوت فقد مير ب از ب و يخف والول كو سفق آئكيس عطاك كي بول اور جو انتقاق قرب قيامت على بيش آف والا ہے اس كل صورت الل كى آئكول كے سامنے لائل كئ بو كو كد مرول كي مائن الله يہات كو جد سے دوسرول كي مقر الله يہات كي تقول على الله الله يہات كي الله يہات كي الله بي اس بي من الله يہات كي الله يہات الله يہات كي الله يہات الله يہات الله يہات الله يہات كي الله يہات الله يہات كي الله يہات

(كشكب مرمد مجثم أديدش ۱ شدا "نازه اقزائق الله ۱۲۳ ۱۹۹ تا ۲۲

نوسف معوم ہونا چاہئے کہ ایک امر کا ممکن ہونالور چزہ اور فی الواقع اس امر کاداقع ہونالدر چزہہ ؟۔ (رم علاصلہ عبر الله مال میں استان میں دیا الفر ظلور میں نہ آیا ہو تا تو النا کا حق تھا کہ وہ کتے کہ ہم نے تو کوئی نشان نسیں دیکھالور نہ اس کو جادہ کہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظلور میں آیا تھا جس کانام شق القرر کھا کہا۔ بھش سے یہ بھی لکھاہے کہ وہ ایک ججیب قشم کا ضوف تھا۔ جس کی قرآلن شریف سے میلے خبر دی تھی اور ہو آئیش بطور پیشگو ئیول کے بیں۔ اس صورت میں شق کا لحاظ تھن استعارہ کے رنگ میں ہوگا۔ کیے نکہ خسوف کسوف میں جو حصہ ہوشیدہ ہوتا ہے کویادہ پیٹ کر بیٹھدہ ہوجاتا ہے۔ ایک استعارہ ہے۔ " (کاب چشر سرخت س rer جزئ س rer)

(اخدور تادیاں موریہ ۴۳ گیا ۱۰۰ او نے ۱۳۰۶ س ۱۹۵۵ س ۱۵ کام ۳ نفوظ بندی ۱۳ س ۱۹۵۹ س (۱) . . . "اور بعض محد خین کانڈ ہب یہ بھی ہے کہ شق القمر بھی ایک تشم خوف کا تفا۔ مولو کی سید محمدا حسن صاحب امر دی ( تاویا کی) نے جواب دیا کہ عبداللہ ائن عباس کا بھی بکیا غرجب ہے اور اہارا قد ہب بھی <u>کی ہے کہ از حشم خسوف تھا۔ کیو ک</u>کہ بن سے بن سے عمادان طرف محمد ہیں۔"

(اخیاد) فقم موراد میجیمودی ۱۳۰۳ به ۱۹ می ۱۳ کنید درموری ۱۳ فرودی ۱۹۰۴ و می ۲۲ نفو قالت کی ۱۹ سمی ۴) ۱-

# ندبب مرزا محوداحمه قادياني

سوال: "" یا شق القر کا معجزہ کفار کی خواہش پر دیکھایا گیا؟۔ فربایا اس جس ایک پیٹیگو کی تقی کہ حرب کی حکومت منادی جائے گی۔ جاند فی الواقع ود محزے میں ہو تقا۔ بعد کشف جس امیاد کھایا گیا تھالور کشف الیسے ہو تکٹے جس کہ د دسرے بھی ان جس شامل ہوں۔ چنا نچہ اس مجلس والوں نے جاند کودو مکڑے ہوئے دیکھالور ہندہ ستان کے ایک راجہ نے بھی اس کو دیکھا تا کہ آ کہ ہ کے لئے گوائی ہو۔ یہ خیال کہ تی الواقع جاند دو نکڑے ہو گیا تھا سمجے نہیں۔ اگر امیابو تا تو علم نجو مہواسے جور صد گا ہوں جس پیٹھے نے دہ شرور در یکھتے۔ میکن انہول نے اس کور بکارڈ نہیں کیا۔ "

﴿ اخْبَارِ لَلْعَمْلُ لِيَّاوِينَ مُورِعِهِ مِنْ إِنَّا إِلَى ٢٠٠ اللَّهِ مِنْ مُولِعُ ١٠ تَبِرِهِ ﴾

#### جواب

# عاِند گر بن نهیں باعد انشقاق قمر

مرز کا گادیا فی سے لکھا ہے کہ : "اس کے لئے چاند کے ضوف کا نشان ظاہر (اعتدامہ کا میں منہ موش معدد (اعتدامہ کا میں منہ موش معدد ہوں)

روا\_" اوا\_"

مرزا قادیانی کا بیہ موقف کر انتقاق قردرا مل ضوف تن۔ مویہ میج نیس ب .....اس لئے کہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اور میچ مدیڑ ل سے بہات جست نیس ہے کہ آپ میکافٹے کے لئے جائد کے گر بین کا نشان ہوا تھا۔ بلتہ فرقان حمید کی آجت میاد کہ اور میچ مدیڑوں ہے آپ کے لئے جائد کے تلوے ہونے کا نشان ظاہر ہونا جست ۔۔

الله تعالى نے فر لما يے:

" بعدل ایان یوم القیامة فاذا برق البصر وخصف القمر"﴿ وَ بِمَنَّابِ كَدَكِ مِوكَا فَيَامَتَ كَادَنَ بُن جَبَدَ آتَكُسِن بِثَرَا مِلْوَيَ كَانَادِمِا ثَمَّ كُرَائِنَ فِلاَتِ كُلُّ ﴾ (موة تغيد آيد: ١٥)

الله تعالى من مورة القمر كروع نول في الفاط : " افتريت المساعة وانتشق القمر" بيان فرمات إلى اورالفاظ : "افتويت العماعة وحسف القمو" حمي فراسك

غرض عامت ہواکہ جاند کریمن اور چیز ہے اور جاند کا شق ہو ہاور چیز ہے۔ لفظ شق کا استعمال

(۱) ...... "اذا السيعاء انتشفت "﴿ حَرَاوِقَت كَدَ آَسَانِ بِهِث جَاوِسه-﴾ (مورالافتيل آب فيزا) (۲) - "هِمِ طَلِقَتُنَا الأوطَى طَلِقًا" ﴿ ثِيرَ بِجَادًا بَمُ لِنَّ وَكُنْ كُو بِجَادُعُتِهِ ﴾ : مِهَادُعُتِهُ المُوطِقِينَ الأوطَى طَلِقًا " ﴿ فِيرَامِنَ مِنْ أَيْدَ تَبُرُهُ ﴾ :

(۳) '''وان من الحجارة (ما يتفجر منه الانهاد وان منها لمعا يتفجر منه الانهاد وان منها لمعا يتفجر منه الانهاد وان منها لمعا يتفعق فيخرون من عده إلماء'' فؤادر تحقق بعض يتمرون من عدم الماء'' فؤادر تحقق المن المن عمل المن ع

شق القمر تحشفي دافعه نهيس قعا

موردائقر کی آیت مبارک "افترین الساعة وانتشق الفسر" حاف ظاہر کردی ہے کہ چاندنی الواقع دو تکڑے ہوگیا قبلداس آیت مبارک سے اور کی سمج عدیث سے نامت نمیں ہوتا کہ یہ ایک کشف تھا۔ قرید صارف کے بغیر آیت کو ظاہر سے چھرنا جائز نمیں ہے۔

بإدرى عمادالدين كامغالطه

بإدرى عدوالدين مشرك في مكعاب:

"مغرول نے تکھ ہے کہ اکٹرول کے نزویک شق القر ہوگیا۔ کر بعثول کے نزویک شق القر ہوگیا۔ کر بعثول کے نزویک شق القر ہوگیا۔ کر بعثول سے نزویک ٹیس ہوا۔ چنائچہ علامہ فاصد خدامت ہوگا است کے معتامہ ان معتامہ بیشل کی میں القیامہ " کے میں اس کے یہ جی کہ قیامت کو شق القر ہوگا اور پیشادی نے کہا : " وقیل معتامہ " مسیست کی بیشل کی انہوں القیامہ " ( تحتیق ما بیان بارول اصل اور سے )

مسیحی کے مغالطے کاجواب

مورة القمر کی آیت مقدمہ ملحاظ الفاظ ومعانی کے بالکن صاف اور وہ مشح ہے

منظرین کو جزوان کے کوئی موقع ہاتھ پاؤل مارنے کا نہیں ماا کہ انتین کو جو میشہ ماننی ہے اور جس کا ترجمہ " پھٹ گیا" ہے۔ مینہ مستقبل کے معنی میں پلنے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں " پھٹ جائے گا" تکمراس کی ٹرویو خود آبین شریفہ کے الفاظ کر رہے ہیں۔

اول لفظ افلا بدرجو میغدمانش ہے حقیقہ امنی کے معنواں میں ہے آگر میند النشيق كومستقبل يم لياجائ أو القويدة كوجى مستقبل كم سن يم ابراج بيدورند ترجمه بالنمل فلط بموجائة گا كيونك الفتويت كو بيصيبخه باشي اور المشهو كو جمعت مشتل لینے سے یہ مطلب حاصل ہوگا کہ قیامت قریب آئی اور ماند میٹ جائے گا۔ گرغور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ ۔ زجمہ بلاغت قرآن ٹریف کے بالکل منا فی ہے لوراسلوں آیات قرآنہ ہر گزاس کا مقتنی نمیں ہنداسلوں میچ کے سطایق جو جاجا قرآن مجيد كر آيات على فحصوصاً مورة يحو برلور سورة افطار على محوظ مركماً أياب ول بايج تما: " إذا اقتربت السباعة وإنشيق الفم " يَنْ جب تَيَامت لاركِ. آئے کی توجا ند بھٹ جائے گا۔ تمریہ توبائک ہے سخیات ہے کہ قیامت آئی ادر جاتد بہت بائے گا۔ کو نکہ قیامت کے زو یک آنے کا تو تقیقت پر مانہ مامنی و موٹی کیا گیاہے الورجائد کے بہت جائے کا برباندا شقیال۔ ہال آگر نفظ بول ہوئے :'' وقعیت السماعة والمنفية . الفعد " ليخا قيامت مبر كل ادر جائد بيت أنيا تؤب شك مد تؤجيد موسكتي هي ئمه جو نکه قیامت کاو قبل گور جاند کا بعشنا بر دو بیقنی امرین . اس لئے بر دو کے وقع کوجو ہزمانداستقبال ہوگا۔ میپندہاضی کے ماتھ تعبیر کردیاہے تعرافظا قتریمے کی صورت میں دو تؤجیبه ملحج نمیں ہوسکتی۔ کیو تکہ ہم ہیہ نسیں کمہ کھتے کہ 'ٹوابھی قیامت زویک نسیں ہوئی ور آئند و کبھی نزو کیا ہوگی تکران کے بقیلی ہوئے کی دجہ سے آمیر دیا گیا کہ انزو یک آئی۔ دحیہ اس کی بیرے کہ نزدیک آئے کہ زبائٹہ سنتقل میں خبر ویفائق خنول

عمر ہے کیونخد قرآن مجید تک بادیار نئس قیامت کے وقوع کو ہمیند مانٹی ڈکر کیا گیا ہے ندائل كرزديك آجائ كو قرع كو مثمًا ." التي لموالله غلا تستعجلوه "و:" اقترب للناس حصابهم "كوكم :" اقترب "بمعنى ترديك أجانا توبرات میارک نیوی واقع ہو چکا تھا۔ چنٹیجہ اعادیث صحیحہ اس امر پر وال میں یہ بات ڈرا غور طلب نے کیونکا و قوع کی خبر صینہ ہائش کے ساتھ و بنااور معنی مستقبل کے مراد ر کھنا لور قرے و قوع کی خبر بصیغہ ماضی دیتا اور معنی متنتیل کے مر اولینا ہر دوابک امر نہیں۔ مل کھی صورات جو آبیت پذرکورہ مالا میں موجود نہیں صحح ہے اور نین ملاغت اور دوسر می بالکن ناط در منا فی بلاغت جوہز عم منکر بن بیمال موجود ہے۔ ڈراغور کر واور انصاف ہے کام لو کہ آیا مقام تحذیر اور تهدید اس ام کامتنفی ہے کہ منٹرین کو یوں کہا جائے کہ آماست آئنی اور چاند کھٹ کہا۔ ہاس امر کا متعقبی ہے کہ انسیں بول بنایاجائے کہ قیامت قریب آجادے کی ادر جاتمہ بجٹ جادے گا؟۔ اس مچیلی بغوادرے معنی تقریر کو تو کو کی وہی تخلس ہانے کا کہ جس کاوماغ قانون تعدرت نے مختل کر رکھا ہو۔ درنہ مثل وہو ش کا آوی توانی ہے سر دیاہت مندسے نہ نکاسے گا۔

تانیا سورۃ القر کے الفاظ:" وان بدو آیۃ بعوصوا ویقولوا سیسے مستومستو القرک کی کٹ جی الفاظ سائٹ سائٹ استومستو الفاظ سائٹ سائٹ استومستو الم نگری کی کٹ جی کے جی کہ میکرین ایسے اور ضداور سیٹ سے اس کو سخرین ایسے اندھے ہوگئے ہیں کہ المیں ان الفاظ پر مطلقاً توجہ نیس ۔ کو کٹ اگر پر تم میکری اسلیم کیا جائے کہ قرب تابید کہ قرب تیا سے کہ کا کیا مطلب ہے کہ آ

#### احاديث صحيحه

میکی میری شریف ن می اعتباط تا انتخاب المینی بیشتری به خواند به انتشاق الفقور کی ایری می سرب می در در سرخ ۱۸ ارفزد ادباری بیشته می سیست ۱۹۵ میرو کندری بی امی ۱۸ دادهم میشود بیشتری می ۱۹ معاور سینید ا

(۱) معترت عبدالله ان معتود به روایت به که حضرت ای کر می الله فی که داری می جاند چیت که دو نکزید به عمیار ایک فترا پراز که اور اور ایک محزالیج از معرات ای کر می الله که نے فرمایاک کوای دور

﴿ ﴾ ﴿ المعترف عبدالله عن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ جاتہ بھٹ گیااور اور انگلہ ہم معترف کی کریم مقطقہ کے ساتھ تھے موہو کیاجیا تدوہ ککڑ ہے تو اعترات کی اگر ہم مقطعہ نے قرمیا کوائی دو گوائی دو۔

(٣) ۔ . . معفرت مبداللہ عن عباس کے روزیت ہے کہ چاتھ چھٹ گیا۔
 معفرے ٹی کر یم ﷺ کے زمانہ یس ۔

(۳) معفرت المن ہے روایت ہے کہ مکہ شریف و مول ہے اول کیا کہ ان کو کو لی شکائی دکھا دیں۔ مواحفرت این کر پیم میکھنٹا ہے ان کو جا تد کا پیشناو کھا با

(٥) العفرية الني عدد البطائية كرجاع محسة كدود ككرسه بما كياب

مرزا قادياني كادوسر احقيده

(الق ) - مرزا قادیالی نے تکھائے ا

www.besturdubooks.wordpress.com

" لوراس مجکہ یہ بھی دامنے رہے کہ سنلہ شق القمرا یک تاریخی داقعہ ہے جو قرآن شریف تی درج براور ظاہر ہے کہ قرآن شریف ایک ایک کتاب ہے جو آیت آیت اس کی مروقت نزول ہز اروں مسلماتوں اور منکروں کو سنائی جاتی تھی اور اس کی تبلیغ ہوتی تقی اور صدیااس کے ما فظ تھے۔ مسلمان لوگ نماز اور خارج نماز میں اس کو یز ہفتے تھے۔ بس جس حالت میں صرح قرآن شریف میں دارد ہوا کہ جاند دو کلوے ہو کمیالور جب کا فروں نے یہ نشان دیکھا تو کہا کہ جاد دے جیسا کہ اللہ تعاتی فرہا تاہے: أأقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقوثوا مدیدہ معددہ " تواس مورت میں اس کے مطرین پر لازم تھا کہ آنخصرت منطقہ کے مکان پر جاتے اور کہتے کہ آپ نے کب اور کس و تت جاند کو وہ نگڑے کیااور کب اس کو ہم نے دیکھا۔لیکن جس حالت میں بعد مصوراور شائع ہونے اس آیت کے سب مخالفین جیب رہے اور کی نے بھی دمہنہ بارا۔ تو صاف طاہر ہے کہ انہول نے **ما**عہ کووو کڑے ہوئے ضرور و یکھا تھا۔ تب بی توان کو چوان وج اگرنے کی مختائش ندر ہیں۔" (كلب مرار فيفج آرياص ٥ ١٥ الايتخاص ١٢ ي. ٩)

### (ب)....مرزا قادیانی لکستاہے:

" قرآن شریف میں خدکورے کہ آنخفرت میکھنے کی انگل کے اشارہ سے جات دو نکوے ہوئے ہیں ہے کہ کہ این اور کے اشارہ سے ان دو نکوے ہوئے ہیں ہے کہ کہ این او نوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے۔ یہ ہر اس خنول با تی جی کو نکہ قرآن شریف تو فرمات ہے کہ " اختوجت السماعة وانعتمق القعو وان بوروا آبة بعوضوا و مقولوا سستورمسدور " یعنی قیامت تزد یک آئی اور جانہ بھٹ کیا اور کا فردل نے یہ معرود یکھا اور کہا کہ یہ نیکا جادوہ ہے۔ جس کا آمان تک اڑ چلا گیا۔ اب قاہر ہے کہ بدترا و عونی شیس بعد قرآن شریف قرآس کے ساتھ ان کا قرول کو گواو قرارد بتاہے جو شخت

اعتراض

'' منوہ شق القمر کے متعاقہ روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ بیا ایک شم کا بیا تھ '' سرائن فقالہ معفر سے این عبال '' فرمانت میں کہ بیا نہر نے دونوں کھڑوں ایس سے آیک نظر آتا فغان دوم راغائب فقالہ ہم سے بیاد گلائے کہ بیا جائد کر بین فقالہ''

(مغبار پیغام مسلح ) بود مود در د انوار ۱ مسلم ایرام و ۱

جواب

( کی فاری تربیب نامی او موسای بروایت چال آئی ہے : "عن اس عماسیّ قال انتقاق القامو علی زمان المنبی ﷺ میزانیّد "اینی مشرت ان عمالیّ سے روایت ایم کہ عمرت می کر کم عیشہ کے زمانہ تی چا تہ بھٹ گیا۔



توٹ اس صح روایت سے صاف کا بریب کہ چاند بھٹ گیا تھا۔

محمد على ايم اے امير جماعت مر زائيه لا ہور کا قول

تحریل لا موری نے نکھاہے:



#### يسم الله الرحس الرحيم

فرقد سرز کید کے نوفی مرزاغلام احمد تا دیانی ۳۹ او سمطابق ۱۵۵ ادھ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے شروع میں تین استادوں سے علم حاصل کیار ۱۸۵۰ء سے ۱۸۸۰ء کی سمبعود احمد کا امام انزمال محمد دائلم امامور آئی از مول آئر شن او تاروغیرہ ہونے کے مسعود احمد کا امام انزمال محمد دائلم امامور آئی از مول آئر شن او تاروغیرہ ہونے کے تمہم نے ایس سے زیادہ دعادی کئے۔ آپ نے اپنی اکثر کماموں میں حضرت میں طیہ السلام کی دفات پرزیادہ دورویا ہے اور دعوی میسجیت کی جیاد اسے تھر لیا ہے۔ چنا تی مرزا تادیائی کہتے ہیں :

" اور ہے کہ ہمارے اور ہمارے کا تغیین کے صدق و کذب آزمانے کے لئے معترت میں ملے السال کی و فات و حیات ہے۔ آگر حضرت میں فاقت زندہ میں قو معارت میں اور اگر وہ در حقیقت زندہ میں قو مارے میں اور اگر وہ در حقیقت قر آن کی رو سے قرت شدہ میں تو ہمارے مختف واطل پر میں۔ اب قرآن در میان میں ہے اس کو سوچو۔"

اسوچو۔"

اس وفت ناظرین کی توجه ایک اور امر کی طرف میڈول کرا تا ہوں اور وہ یہ کہ سر ڈافغام احمد قادیاتی نے اپنی کیکول (مثنائیہ اصلی بمثنی نوع اجزا مدی اٹری بہلیمید بین احقیقت اوی مقبر دراین امریہ حد بیم مواہب اور من ممتاب البریہ است بین اوار حقیقت اسحف اطفاء انوز کولادیہ ا مستی بعد وستان میں ام بی تو تو فرائد اور اور اور اور ان کیمیا ہے کہ :

'' چو سری محمر میں محلّہ خانیار میں بوز آسف کے نام سے قبر سوبنوہ ہے وہ ا در حقیقت بلا شک و شبہ معفر ت سینی ملیہ انسلام کی قبر ہے۔

( باز حقیقت می ۲۰ کزان می ۱۰ هرای ۱۰ (

اس عقیدے ہور و موئی پر جو والائل مرزا قادیائی اور ال کے مریدول کی طرف سے پیش کے جاتے ہیں ان کو نبروار دورج کر کے ساتھ بن ان کا جواب تھا جاتا ہے : '' و ماتو فیدنی الا جاللہ علیہ تو کلت والیہ انہیں ''' قاویا فی دلیل تمبر ا

"فدا کا کاوم قرآن فریف گوات دیاہے کہ دیاہے کہ دیاہے کہ دو (یپی حضرت میش ملے السلام) مرحمیا اور اس کی قبر سری گرشمیریں ہے۔ جیساک افذ تعانی فرمانا ہے :" والوینا حدا اللی ربوع فات فوای وحصین " بینی ہم نے حسی اور اس کی مال کو میود ہول کے باتھوں ہے ہیں ہم نے حسی اور اس کی مال کو میود ہول کے باتھوں ہے ہاکر ایک ایسے بہاڑ میں پہنچا ہا ہو آرام اور فوشحائی کی جگر می اور بھویائی ہے ہی اور بھویائی ہے جشرت میں اور کھنے ہی کہ وہ بھی حضرت میں گریم کی قبر زمین شام ہی کسی کو معلوم ضیں اور کھنے ہیں کہ وہ بھی حضرت میں کی اور بھی جس کہ وہ بھی حضرت میں کی قبر زمین شام ہی کسی کو معلوم ضیس اور کھنے ہیں کہ وہ بھی حضرت میں کی اور بھی اس ما این اور بھی اس ما این میں اور کھنے ہیں کہ وہ بھی اس ما این رفیع بھی اوی میں اداع ہوں اور بھی اور میں اداع ہوں اور بھی اور میں اداع ہوں اور بھی اور میں اداع ہوں اور بھی این رفیع بھی میں دو ادام میں اداع ہوں دانوں میں اداع ہوں دانوں میں اداع ہوں دانوں میں اداع ہوں دانوں میں اداع ہوں دور میں دور میں دور اور میں دور میں

قاديانی وليل کی تر ديد

الزائی جواب : مرزا فائم احمد قادیانی نے یہ کیا لکے دیا کہ حفزت مریم طیبا السلام کی قبرزجن شام میں کمی کو معلوم خیس رحالانکہ مرزا قادیاتی کے کیے مرید سید محد السعید طرابنس نے النا (مرزا قادیاتی) کی طرف آیک خط لکھ تھا جس کا خلامہ مطلب رفیہ :

"جو کچھ آپ نے عینی علیہ السلام کی قبر اور دو مرے حالات کے متعلق

سوال کیاہے موجی آپ کی خدمت میں مفصل میان کر تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی مفصل میان کر تا ہوں اور وہ یہ ہے ک حضرت علی مفصل میان کر تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی مفصل میان کر تا ہوں اور وہ تا ہم میں پیدا ہوئے اور بیت العم اور بلدہ قدی میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر نیک کر جاتا ہو ہے اور وہ کر جاتمام کر جاؤں سے دوا ہے اور اس کے اندر حضرت عبی کی قبر ہے اور اور اس کے اندر حضرت عبی کی قبر ہے اور دو توں قبر کی جاتا ہو ہوئے اس اس کے عمد میں بلدہ قدی تی قبر ہے اور دو توں آپ قبر کی جاتا ہو ہوئے اس کے عمد میں بلدہ قدی کی قبر ہے اور دو توں اس کواور علم تھا اور حضرت عبیلی علیہ السلام کے قوت ہوئے کے بعد اس شہر کا نام قدی کے بعد اس شہر کا نام قدی کے بعد اس شہر کا نام قدی کے بعد اس مشہور ہے اور تجمی توگ اس کے بعد اس دو تا ہم سے والے قبر ہے۔ "

نوٹ فہر م ....اس بیشتر مرد ا تادیا کی ہے لکھ تھا کہ :

" یہ تو ی ہے کہ مسیح اسپے وطن تھیل میں جا کر فوٹ ہو تھیا۔ لیکن یہ ہر گزیج نہیں کہ دوی جم جو د فن ہو چکا تا میکرزندہ ہو تھیا۔"

(الالايامان عنام كالأوافي ص ١٥٥ عنوم)

سوشن ذيل شن مرزاهام حمد قادياني كالكيب قول درج كريتا بعول.

"بال ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی تکھاہے کہ حضر سے کسی کیا او شام میں قبر ہے تحراب صبح شختیق ہمیں اس بات کے لکھتے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے۔" ہے جو تشمیر میں ہے اور ملک شام کی قبر زندہ ور گور کا نمونہ تھا جس سے وونکل آئے۔" (سے بلی عاشے س زمجزائن س نہ میں دا

مخقيقي جواب

(٢) ... قرآن مجيد بين الله تعالى قرمات مين :

" وجعلنا ابن مریم وامه آیة و آوینا هما الی ربوة فات غوال ومعین "هؤاور ام نے حفرت این مریم علیه السلام (مین سی علیه السلام) اور اس کی مال کو نشانی کیار اور ایم نے الن دونول کو اسک بایم زیمن کی طرف بناه دی جور بنے کی جگه می اور جدال بائی جاری تخذیه است می اور جدال بائی جاری تخذیه این می اور جدال بائی جاری تخذیه است می این می تخذیه این

(۳) ... معزت عینی ملیہ السلوۃ والسلام ہنب (مال) سے پیدا ہوئے اس وقت کے بادشاہ نے میں سے ساکہ بدنی اسرائیل کابادشاہ پیدا ہوا۔ وہ ایشن ہوا۔ نان کوبھارت ہوئی کہ اس ملک ہے نکل جاقہ نکل کر معر کے ملک ہیں کے ایک گاؤں کے ذمیند تر نے حضرت مریم علیما اسلام کو اپنی ہیشی کرد کھاجب حضرت عینی علیہ السلام جوان ہوئے اس وخن کابلوشاہ مرچکاتب چھر آئے اُسپے وطن کو دوگاؤں تعلیم پر اور پائی وہاں کا خوب قتا۔ اور پائی وہاں کا خوب قتا۔

(۳)...." عیسی بن مریم ولادت اربعد مضی سه صدرسه سال از سکندراست وقتل پحیی قبل از رفع اربه سه سال شد ونصاری پحیی رابوخنا انا متدوقصته ولادت عیسی منصوص قرآن است ویی روح وکلمه وعیدخدا است ونبی مرسل صاحب انجیل است ومریم عیسی را اول بعصر برو وبعد دواز ده سال بشام آورد درقریه ناصره نزول کرد ویها سعیت النصاری چون عیسی درین جاسی ساله شد اور اوجی آمدن گرفت"

سی در پین چه شدی شده به شده اور او چی اهدان در منت (کربینی افزار از آنهرالتیار (مغیره ۱۹۱۰ م مغیرهای افزای ایر ۱۹) ه که مدد در دارد در همان هم مدر در شد کرک می در در در دارد در

(۲)....."اصل عن بات میرے کہ حفرت سی علیہ المسلام ملک شام کے ایک تعبد میت اللحم نامی میں پیدا ہوئے تھے۔"

القام اليس و المنام اليس و آب كى بيد الش ك وفت بير و وليس اليك خالم بالاشاه حكر الن تفاوه عمرت من ك تحل كرن ك ورب مول حصرت مربع المديقة عليها السلام لور حصرت المن عید انسام مک شام و چھوڈ کر ملک معر کو ہیں گئے۔ دہاں بارہ سال ٹنگ رہے بادشہ جیرہ دیس کے عرفے کے بعد اوقول البینا و حمل والی آئے چوٹسہ ان وقول مرد شام و قیر دیر میر ادلی کے بینار فلاوس کی حکومت تقی-اس لیے حضرت عربے صدیقہ عیبالسلام در حضرے عینی دونوں صوبہ بھودیہ میں کود کا دیل کہ ایک فرحت دفور مقام "ماسرہ" مالی کی فرف تشریف نے کئے ویاں تھی دساں تک رہے۔

۔ '' درور ہو ہوں ۔ جھرے میں میں مزال کی جمر میں این قوسوں کی کہنٹا کے لئے مامود اور اور سے مجھے رامس معد مداہل میں مارو ہوں اسطے چھر سے میسٹی مدید اشٹر مرکو میں ناصری تھی کھتے ہیں۔

#### (۷) مرزاقا بال لکتاب

''' جیمیں متی ہیں کلسا ہے کہ خداد کہ کے ایک قرشتہ نے سف کو تو ہدیش و کھائی دے کے کہا۔ اندواس تر کے ادراس کی ماں کو ساتھ لیے کر مصر کو بھائٹ جااور وہاں جب تک میں مجھے خبر نداول تھم زرہ کے گلہ ہیرود میں اس کڑک کو ڈھونڈ ساگا کہ مارڈا لے۔''

# قادياني دليل نمبر ٢

#### (۱) ... مرزا قادیانی نکعتاہے:

'' «هزت عینی ملیہ انسلام افغانستان ہے ہوتے ہوئے پتجاب کی طرف آئے اترہ اراوہ ہے کہ ملحاب ہور ہندہ ستان و بھیتے ہوئے گھر تشمیر کی ظرف قدم ا فہ میں یہ تو مُلاہر ہے کہ افغانستان لار تشمیر کی حد فاصل چتروں کا ملاق اور کچھ حصہ پتجاہ کا ہے۔اگر افغانستان ہے تمثیر میں وغاب کے رہتے ہے آویں تو قریباای کوس معنی م ۱۲ میل کا فاصلہ ہے کہ تاج تا ہے لور چتر ال کی راد سے سو کو س کا فاصلہ ہے کیکن حضرت سنج نے بوی عقلندی ہے افغانت ن کارادا نعتیار کیا تااسراکیل کی کھوئی ہوئی تھیزی جرافغان تھے فیش باب ہو جائمیں ادر تشمیر کی مشرقی حد ملک تیت ہے متعمل ہے اس لئے تشمیر میں آکر آبرائی تبت میں ھاسکتے تھے اور پیخاب میں واخل ہو کر ان کے لئے بچو مشکل نہ تھاکہ تجل اس کے جو تشمیز اور سبت کی طرف آو م یہ ہندو مثالنا ے مختلف مقالمت کی سیر کریں۔ سومویہا کہ اس ملک کی پرونی تاریخیں ہٹلاتی ہیں کہ بیا بات بافکل قرین قیاس ہے کہ حصرت میں نے نبیال بور مناد س و غیرہ مقامات کا سیر کیا ہو گائور پھر جموں ہے بار اولینڈ ٹیا کی راہ ہے تشمیر کی طرف شیجے ہوں کے جو لکہ وہ ایک سر و مکت کے آوی نتھ اس لئے یہ بھیجی امر ہے کہ ان ملکوں میں غالبادہ صرف جاڑے تک بی فسرے ہوں مے اور اتجر مارچ یا ایریں کے ابتداء میں تشمیر کی طرف کوچ کیا مو کا اور چر تک وہ مک بلاد شام سے بالکل مشب ہے اس لیے ہیے بھی بیٹنی ہے کہ اس ملک میں سکونت مستقل اختیار کرئی ہوشیءر ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ پچھے حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہول ہے ہور کچھ بعید شیں کہ دمال شادی بھی کی ہو۔ افقانوں میں ایک قوم عینی خیل کملاتی ہے کیا تعجب ہے کہ دو مصرت عیسی کی جیاولاء ومتع بندر مزن بل من به والهو الزائن من ووائد ما والأ تول\_"

(۲) ... " حفرت في ل مديد اسلام ك سنيب ك موت سے پيخ ك متعلق آيك پيشگو في بعد يا ب اسلام ك سنيب كى موت سے پيخ ك متعلق آيك پيشگو في بعد يا ب ۵ مل اس طرح پر ہے اور اس ك بقائ عركى جو بات ہو ہ اس اس مولان سنر كر ك جائے گا۔ كو كلد دہ عليمد و كيا گيا ہے قبائل كى ذهين ہے اور كى فريد ن ك در ميان اس كى فريز اوه دو استد دال ك ما تحد بوالہ ہ مر نے ميں اس كى جائ كا ور ما حب بولاد جبکہ و كا اور ما حب بولاد موكا اس كى عربى كى جائے گا۔ دہ الى جان كى ضايت سخت تكيف د كيم كى "( يعن مولاد اس كى عربى كى جائے گا۔ دہ الى جان كى ضايت سخت تكيف د كيم كى " ( يعن مسيب يرب بو فري پر وہ يورى عربا ك كا۔)

( کناب گلز گرانوریامی ۴ استان ۱۳ نوانس می ۱۳ ساله ۱ مانج سه ۱

( الله ) .... "ال آیت کا مطلب ہے کہ صلیب سے اتاد کر متنا کو من ایافتہ مردوں کی طرح قبر جی را کھا جائے گا گر چونکہ وہ حقیقی طور پر مروہ نہیں ہوگا اس لئے اس قبر جی سے نکل آئے گا اور آخر عزیز اور صاحب شرف او گوں جی اس کی قبر ہوگی اور بھی بات خلبور جی آئی۔ کیونکہ سر ک محر محلّہ خانیار جی حضرات میں طیہ السلام کی اس موقعہ پر قبر ہے۔ جمال اصل ساوات کر ام اور او لیا واللہ یہ فون ہیں۔" ( حقد کراند سر جامان جن کرم عرف ال

(r) .... عليم خداحش مرزال ككمة ب:

مجرت و کھر اکسوال ۔ یہ کہ می صاحب او او ہوگا۔ ہس کی تصدیق توریت سے ہوں ہوگا۔ ہس کی تصدیق توریت سے ہوں ہوگا۔ ہس کی تصدیق توریت سے ہوں ہوگا۔ ہس کی جائے گا اور میں جائے ہوں ہوں ہوں ہوگا ہوں گا تو وہ گا ہوں ہے گا اور صاحب او ادار ہوگا اس کی عمر نمی کی جائے گا۔ وہ اپنی جائ کی نریج سخت تکیف و کیسے گا۔ و کھے گا۔ و کھو کہ آپ سے میان المبار ہے کہ کسی تفوش کی وجہ سے مسئل ہوا تک و کہ ہے گا۔ ب سطوق آیت سے مناصب ایک میں میں مصیب ہے گا اور اس کی عمر دو از ہوگی۔ کی عمر دراز ہوگی۔

یست دود م لیستریاہ باب ۵۰ درس ۱۵ ش ہے جھکا یا جوانیمہ ہوا میکا ہے۔ آذاد کیا جائے گاوہ فارش نہ مرے گا اوراس کی روٹی کم نہ جو گی۔ چنانچہ احادیث ذیل سے تھا چرہے کہ اس دافقہ صلیب کے بعد ۸۸ برس اور زندہ ریادر صاحب اول و بھی جولہ چنانچہ انفائستان بھی اب تک جیسی خیل قوم موجود ہے۔

(الآب عمل معة (ميع اليّ) معد فور مها ١٥ ٣ ١ ٢ ١٠٠

## قادياني دليل كباتريد

(الف) ..... مرزا قادیائی نے اپنی کتاب (سج ہدہ مین میں ۱۹۰ تریش میں مدائریش میں اور سند تک میں اور سند تیں تاریخوں کی استی اور سند تیں تو انتقال کرد ہے جو متعادتی تیں کہ (انتوال آپ سند) معتر سند سند تیں اور تیال اور معادت کی سند تیں اور سند تیں تو انتقال کا سر کیا ہوگا۔

(ب) ۔ امر ذا قادیاتی کے انفاظ تھی قابل فور ہیں۔ مر ذا قادیاتی کتا ہے ا "میر کیا ہوگا شنے ہوں گئے فلم سے افغاظ تھی قابل فور ہیں۔ مر ذا قادیاتی کتا ہے ا کے۔" داہ صاحب داوا کیے زیر دست دل کل مر ذا قادیاتی چی کرر ہے ہیں۔ ما تھ ہے کی ملاحظہ ہوکہ:"اور بچر بعید نیس کہ دہاں شادی کی ہو۔ افغانوں ہیں ایک قرم تھی خیل کھناتی ہے کیا تھی ہے کہ وہ معنز ہے جیٹی جی کا وزو ہوں۔"( تحد کر زر ہیں ماری فیش میں اس دا میں دا) قربان جا ہے ایسے استدازاتی پر افغانوں میں تو محرد کی عمر دتی اور اور قوام یوست ذکی توش میں تو ہیں۔ واسلے ہوکہ:"ایک امر کا ممکن ہونا در چیز ہے اور تی اور تی اور ق

(ج) 🕟 واضح ہو کہ برائے ممد ناہے تیں ہے لہعیاہ نی کے محیفہ کا

۔ (د) ..... حضرت مسئ سنڈ سٹاوی کی اور نہ آپ کی اولاو ہوئی۔اب زمیل میں خود سر زا قادیائی اور ان کے سریدول کی تحریروں سے اس اس کو خاصت کیا جاتا ہے کہ حضرت نیسٹی علیہ السازم کی نہ کوئی وہ کی تقی اور نہ آپ کی کوئی اور در متحی۔ (1)۔ ۔ ''اور کوئی اس (جنی مسئ) کی ہوئی تھی قسی تھی۔''

(ربیع ی نیز سوس می) (۲) .... "اور ظاہر ہے کہ دنیو گی مشتول کے لحاظ سے حضرت مسئل ملیہ السلام کی کوئی آل نمیں مقی۔ " (قیق شہد میں معرفی ایس معرفی ایس میں میں ہے کہ (۳) ... "سیدہ حضرت مسیح سو محود (مرز اقادیاتی) کی حصیق کری ہے کہ معرت مسئل علیہ السلام کی کوئی ظاہر کی اوالونہ متمی۔ "وہنس موری و وجود کی دورہ میں اس (۴) . "کیام می کارما مسیح جس کا کوئی ہاہے: تھا۔ جو گا۔ اس

جیں کہ حسرت میٹی طبیدالسلام نے شادی شیں کی۔ پھر اس طرح معلوم ہو کہ دو پنی

(۵) " یہ وی بات ہے جو ہم رسول اللہ 👑 کی شان میں بیان کرتے

عة كايمول سيه إنجعا سلوك كريكتے تتھے۔" (الغض خمير ۱۹۳۸ مي ۱۹۳۸ نېر ۹۳) (۱)....." عام خیال حغریت سیج کے متعلق کی ثما کہ انہوں نے نکاح (روون ۲۵۳ ۲۵۳) (4) ... "و کیمو منج نے ایک بھی ہو کی شیں گی۔ " (۸)...." بيوع فرقد صوفيا بهام امير بي داخل نفاجر شادي نه كرت (اخاريدره اجولال)(۱۹ اومن ۴) جر " (٩).... " معفرت عيني بلاباب تع \_ صاحب لولاد جوما معلوم نهي \_ غالبًا (النين موري براجولا في براواوس a) (1)...." المركو كي ميساكي شاوي كرے نور حضرت ميسي سے يو مجھ كه عفرت میں نے شادی کی ہے۔ وہ ی پیول سے کیا سلوک کرون تو دو کیا جواب د ہے کتے ہیں۔ جبکہ فود زنسول نے شادی نہیں گے۔" ۔ (بلنظل مور مر داجوری ۸ ۱۹۱۲م مرم) (۱۱). ... " مسيح كاشاد ك شركاد لالت كراع بيد كه آب كي تفنيم التعل ب وجديك نبياء اور مرسلين ووسرول كے لئے نموندن كر آتے بيلد" (تعجد الإزبان ج٠ الميرااص ٣) (۱۲) .... معرت من نے نہ صرف تجرد کونال پرتر جھو کہلے اسے آسانی باد شاہرے میں داخل جو نے کاؤر لیے بتایا ہے لور خود انھی نمول نے شادی نہیں گ۔" (یکنشل موری ۱۹۴۸ون ۱۹۲۸وم ۵۲۵) (۱۳) ....."اميل ميع نے نكاح شيس كما تفاورنداس كى كوئى اولاد ہوئى۔" (املام النال صد اص ۵۹) (۱۳)..... "دیلمی اور دین افتحار نے حضر ت جائز" سے روایت کی ہے کہ عیمیٰ عليه السلام مزكرت شے جب شام يز جاتى تو جنگل كاساك يات كھا لينة لور چشمول كا یائی کی کیتے اور مٹی کا تکیہ مذتے ( بعنی زمین پر عیاباسع کے لیٹ، بینے ) بھر کہتے مگ نہ تو

میر انظر ہے کہ جس کے قراب ہونے کا اندیشہ ہو اور نہ کو گی اوا او ہے کہ جن کے مرا انظر ہے کہ جس کے جس کے مرا ہے م مرائے کا کوئی قم ہو۔ "( من مع حدول من اندام دست خدامی مرائی میں اور تدان کی کوئی ہو ان انتجاب نظا کہ حضر ہے تیسی ای مراج نے شاہد ان کی اور تدان کی کوئی ہو کی اور کا بار خل کی معاوم ہو تا ہے۔ لیس افغانون کی تو م جسی خیل کو مقاوم ہو تا ہے۔ لیس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ لیس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ لیس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ لیس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ ایس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ ایس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ ایس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ ایس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ ایس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہے۔ ایس افغانون کی تو م جسی خیل کو معاوم ہو تا ہو

### قادياني دليل نمبر س

(الف)....مر ذائغام احمر قادیاتی نے تکھاہے ا

(1) ۔ ''عال ہی مین جوروی سیزر نے ایک انجیل کھمی ہے جس کو مندان ے تیں نے متکوایا ہے وہ تھی اس رائے میں ہم ہے متنق ہے کہ خرور حضرت عیمنی عليه السلام الى طك ميس آئے تھے." ﴿ فَعَن رَزَ هَيْفَ مِن عَامِنْ اللَّهِ مُوافِيَا مِ الأَمْنَ " وَا (r) .. " فحقیقات سے تاہت ہوتا ہے کہ حضرت میں منیہ اسلام نے صیبی دانند سے نجات یا کر ضرور بشدہ مثال کا مغر اختیار کیا ہے اور نبیال سے ہوئے ہوئے آخر حبت تک ہتے ہور کھر کشمیر شالک مدت تک تعسرے ورووین اسراکیل جو تشمیر میں مامل کے تغرفتہ کے دفت میں سکونٹ یہ سرہوئے تنے ان کو ہدایت کی اور آخرانک مونیس برین کی نفریش مری محکریش انتقال فرماناندر محتبه خانداریش بد فون ہوئے اور عوام کی غلط میانی ہے بیوز آسف نجا کے نام سے مشہور ہوگے ۔اس داخلہ کیا تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو مان عی میں تبت سے پر ڈیر ہوئی ہے ہے و کیس ہوی کو مشش ہے لندن ہے کی ہے ۔ ہمارے مخلص دوست شخو حمت اللہ تاجر قریر کین ماد تک عدانا میں دہے اور اس انجیل کو عوش کرنے رہے۔ آخرا کیک جگہ ہے میسر آگئی۔ یرا کیل دوند ب کیا یک بران کاب کا کوپایک حمدے۔ بدہ نہ ہب کی کاول ہے

یہ شمادت کتی ہے کہ معترت مینی ملیہ انسل ملک ہندیش آئے۔ "

(دازمغینست می ۱ ماشیر افزائن می ۱۱ اج ۱۹۰

(٣) . " مال من اليك الجيل حبت بيدو فن كي مود كي نكل بياك ده

شائع مجمل او پکا ہے بہت حضرت کی کے تعمیر میں آنے کا بدایک دو سرا قرید ہے۔

ہاں یہ مکن ہے کہ اس انجیل کا نکھنے وانا بھی بعض دافقات کے نکھنے میں تفطی کر تا ہو۔

بعیدا کہ پہل چار انجینیں بھی تعلیول سے بھری ہوئی میں محر ہمیں اس تادر ادر جیب

موت سے نکل سند نہیں چیسرنا چاہتے ہو بہت کی تعلیوں کو مساف کر کے دنیا کو سمج

موش کے اچرود کھلا تا ہے۔ واللہ العم بالعواب " (سندی میں ۱۲ مسائے تو ہن س میں اس کا میں اور اللہ العم بالعواب " (سندی میں ۱۲ مسائے تو ہن س میں میں اس کے میان ہو تیت سے ایک انجین کی خار میں سے بر آمد ہوئی ہے

جس کو ایک دو کی کا مشل نے کھال جدو جمعہ سے چھچوا کر شائع کر دیا ہے۔ جس کے شائع

کرنے سے باوری صاحبان بیست ناراض یائے جائے جی بید دافقہ بھی کشیر کی قبر کے دافقہ پر کا میں مائید ترین میں دہ من میں دافقہ پر ایک کواہ ہے۔ " (ایام اسلامی دیا مائید ترین میں دہ من میں)

(۵) "اور پھر دو سر اساً غذائ تحقیق کا مخلف قوسوں کی وہ تاریخی کہائی

میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور حضرت میسی طلبہ السلام ہندوستان اور تبت اور تعقیم بیں آئے تھے تور حال میں جوالیہ روی سیاح نے جدہ ندیب کی کماول کے حوالہ سے حضرت میسیٰ طلبہ انسلام کا اس ملک میں آنا ثابت کیا ہے وہ کماب بیس نے بھی ویکھی ہے اور میرے یاس ہے وہ کماہ بھی اس رائے کی منویہ ہے۔"

(کنف خفاص ۱۳۵۶ تا ۱۳ تا می ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳

(ب)... تعلیم خداعلش مرزالی مکھتاہے:

(۱) ۔ '' نافودی رو کا سیاح اپنی کتاب میں جو سینے کی نامعوم زندگی کی نسبت لکند کر شائع کی ہے س میں دہ بھی حشکیم کر تا ہے کہ ۳ سسال کی عمر میں حضرت مسیح تبایل میں ہے تبت و تشمیر و ہندو ستان آئے تھے۔'' (تنكب هنش مصلة معد وأن من ٥٨٥ أيز و يلحد مال العربي بلدي ١٩٠٩ ومن ٢٥٠)

(٧) . " افود فاروى سيرح لكمتاب كه جندو سالنا سكور بمول سي تعي

مسیح علیہ السلام کے میاسے ہوئے اور جب نیہال میں بتھے تواس وقت ان کی عمر ۲۹ میں میں مقدول میں ۱۹۳۱ء)۔ یہ س کی حمیر " (میں سے صدول میں ۱۹۳۱ء)

قادیانی د <sup>لی</sup>ل کی تروید

مرزاغا: م احمد قادیانی کا حضرت عینی انان مر میمطید السفام سک بارے میں ب عقیدہ ہے کہ:

(۱).... حفرت مسح عليه السلام بن بي بيد موت تصد

 (۲) .... حفر منت نیمینی طبید اسام ۳۳ ماآل کی عمر عمل حک شام عمل صلیب دیچ حالے مگئے تھے۔

(٣) .... هغرت النام لم صليب پرند م سه متح بلند به بهوش موسطح .

(٣)... وحفرت ليوم كي سكة فهول يرم بم يعين سن علاج كيا كيا ـ

(۵)..... «هنرت منج للن مر يم نے اس واقعہ بسليب سکے بعد ملک شام ہے۔ اس

(۲) ۔ آپ ملک عراق 'امران'' فغانستان' پیغاب' ہندہ مثان 'مبت وغیرہ کی طرف صلیبی واقعہ کے بعد آخر بغیہ لائے۔

(2). . . بعد ازی ۱۲ سال کی عمر پاکر معزت میسی علیہ السفام نے ملک سخیر میں دفات پائی۔

(۸)....آپ کی قبم شرمر ی مگرے محلّہ خانیار میں ہے۔

یہ ہے سرزا قادیانی کا خرب۔اب روی میان مستر محر من نوؤوج کی مغوران

علی کو شک نہیں کہ مسنر کو من فوذہ خارہ کی سیاح نے "سیونا میں کیا جمعوم زندگی اس کے حوالات "بود ہول مشرکا ورا کا اف سے دریافت کر کے فرانسین ادر انگریز کی ذبان میں شائع کئے تھے۔ اس کا ترجمہ اد دو زبان میں ڈارج چند سابق مشر کی آرب پرتی ند می سبھا ہجاب نے کیا۔ مشبع ست دھرم پر جارک جالندھر شر میں آرب پرتی ند می سبھا ہجاب نے کیا۔ مشبع ست دھرم پر جارک جالندھر شر میں 199 ماء میں بدودو جمہ چہا تھا۔ مسئر نافود خارد کی۔ بیاح لکھتا ہے کہ بدوغ میں کے بدا میں مالات کے مشہ مثلا نے مالات کے مقد مثلا نے اس ذیل میں اس کتاب "بدوئ میں کی نامعلوم زندگی کے مالات" کا خلاصہ درن کیاجا تا ہے:

آس کتاب میں مواہاب ہیں۔ باب اول شای تجار کی زبائی مین علیہ السلام کے مسلیب و سینے جائے گئی ہے۔ حالات۔ باب سوم مسلیب و سینے جائے کی خبر۔ باب دوم جنی آمر اکٹن کے حالات۔ باب سوم جنی امر اکٹل کے بیاد وجلال کے واقعات۔ اس کے بعد میں تکھیا ہے :

#### باب چهارم

( A ) .... یہ خدائی چہ جس کانام عینی رکھا تمبیلہ بھٹن سے بی تکر ابوں کو توبہ کے درجہ کتابوں سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب دے کرایک خدا کاوعظ کرنے نگلہ

(9) ۔۔۔ جاروں طرف ہے لوگ اس کا و مظاہنے آیا کرتے اور اس چہ کے و مظاکو من کر جمہ ان ہو اگر تے۔ قوم اسر اکٹل کے تمام لوگ اس بات بھی متنق الرائے ہے کہ روح الیہ کی اس جہائیں موجود ہے۔

(۱۰)..... جب عینی تیرو برس کی عمر کو پیچاکہ جس عمر بیں اسرائیلی لوگ شادی کیاکرتے تھے۔

(۱۱) . . . تودولت مندادر ميرلوگ ميني كروالدين كي جائة سكونت كيري

جمال دہاسپٹے گذارہ کے سے میو پار کرتے تھے۔ آلر جس مونے لگے تا کہ دہ تو جوان میسٹی کوجو قادر معلق خدا کے نام کادعظ کرنے میں مشہور ہو چکا تھا! نیاد ایاد دیں\_

(۱۲) .... بید وہ دفت فعاجب کہ عیسیٰ چپ چاپ داند مین کا گھر چھوڑ کر برد متنم سے نکل ممیا۔ اور سود اگر وال کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہو۔

(۱۳) - تاكہ وہ تعليم دھى ہى كماليت حاصل كرے اور بدى ديو كے قوائين كا مطاقعہ كرك دريدى ديو كا كا مطاقعہ كرك ساوت

### باب پیجم

(1). ۔ توجوان عینی جس کو خدانے برکت دی تھی۔ چودہ دس کی عمر جل سندھ کے اسپار آیالورالیشور کی بیاری سرز طین جی آر بول کے در میال دینے اگا۔ (۲) ۔۔۔ اس جمویہ جید کی شهرت سادے شالی ہند میں کینی شکی اور جب وہ مناب در راجیع جند میں ہے گذرا تو جمین دیو کے میروزل نے اس ہے در خواست وی

کہ وہ بن کے پائرے۔

(۳).... کیکن وہ جین کے گمر اوبو جاریوں کے پائیندربالور جیکن ناکھ واقع ملک اڈیسہ کو چلا ممیا۔ جمال وہائل کر شن کے پھول (استخوال) ندفون تھے یہاں کے بر بھول نے اسکا بہت اور شکار کیا۔

( سم) ۔ ۔ برہموں نے میٹی کوویہ پڑھائے اور ان کا سطلب سمجھایا اور و ما کے ذریعے شفا ھیڑا انو کوں کو دید اور شاستروں کا پڑھانا اور سمجھانا اور آدمیوں سے بھوت' پریت فکال کران کو تندر سٹ کرنا سکھیںیا۔

(۵). میکن ناتھ راجھوجہ بارس اور ویگر متبرک شہروں میں واچھ برس

دیار(مریس)

# باب ششم

(!)، ، ، ہمنوں اور حشریوں نے عینی کے ان اپدیٹوں کو بووہ شود رول کو ویا کرتا تھا من کر عینی کے قمل کی ٹھائی۔ چنانچے انہوں نے اس مطلب کے سے اپنے ٹو کرول کو فوجوان میڈمبر کی طاش میں محجا۔

(۲) .... مگر میرنی کو شودرول نے اس منسوبے سے مطلع کر دیا تھا۔ پس وہ رات کوئی جنگن نا تھ سے مکل مجھالور کوئم سے پیردوک کو کوہت افی ملک پس جمل کہ ساک منی برحہ دیج پیدا ہوئے تھے اور جمال کہ لوگ آپ کو بالنے تھے جاسا اور ان لوگول کے درمیان رہنے نگا۔ (س مہ)

(۳)....عی کالیت حاصل کرکے معنف مزاج تھیٹی موڑوں کے متبرک فرطوم کوپڑھنے **لگ**ا۔

(۴) .... چیدس کے جد مینی نے جس کوید حد دیونے اپنے شاسز پھیلانے کے لئے ختنب کرر کما تفادان متبرک فر طوموں کی تھر آگ کرنے بین کال ممارت حاصل کرلی تھی۔

(۵).....اس وقت عینی نیپال اور ہؤلد کے بیازوں کو چھوڑ کر دانیو تانہ میں آنکلا اور مختلف قرمول کو اس بات کا وحظ کر تا ہواکہ انسان کمالیت حاصل کرنے کی توبیت رکھتے مشرب کی طرف جلاگیا۔ (ص ۴۵)

بابهشم

(1) ۔۔۔۔ عینی کے اپدیٹوں کی شهرت گردد نوان کے حکوں میں مجیل کئی اور جب وہ ملک فارس میں واخل ہوا تو پھار ہوں نے ڈر کر لوگوں کو اس کا اپدیش ہنتے ہے منع کر دیا۔ (صدیم ۲۰۰۷)

# ياب تنم

(1) سنینی جس کوخاتی نے تمراہوں کو سچے خدا کار استہ ہتائے کے لئے پیدائیا تقاہ ۲ مرس کی ممرش منگ اسرائیل میں دانیس آیا۔ (سون)

#### بابدتهم

(۱) ... حفرت محین اسر انبایه اراکا موصلہ جو ناامیدی کے جاہ میں گرنے رائے تھے خدا کے کانم سے معنود لا کرتا ہوا گاؤں یہ گوؤں بھر اور بز مرول آدی اس کا اید لیش ( عیل عند ) سنتے کے لئے اس کے جھے ہو لئے۔

### باب سيز و جم

(1). . . . عشرت میستی ای طوح تین برس تک قوم اسرائیل کو ہر قصیہ لور ہر شهر تک سز کول پر اور سیدانوں میں ہواہت کر نار ہالور جو کیجھ اس نے کہادی و قوج میں آباد (س)د)

### باب چهارو جم

(۲)... عین اور دو چوروں کے جیم ون تھر کظتے رہے جو ایک خوفناک۔ خلارہ تھناور سپاہیوں کائن پر دیم پہرہ دہا۔ لوگ چاروں طرف کھڑ ہے دہے۔ پھائنی یافتوں کے دشتہ دارہ عالم کلتے دہے اور رہ سے رہے۔

(٣) ... آخل فردب ہونے کے دقت میں کی کادم اٹھا اور اس نیک مروی ا رون جسم سے علیمہ و ہو کر خدایش جالی۔ (س دو) توسف : مغیاد (النعق تاون مدی ما توبیر ۱۹۶۹ س ۸) پر ندکورہ بالا کتاب کا خلاصہ مطالب ہول تکھاہے :

''اس کتاب میں چود وہاب ہیں۔ باب لول شای تحاد کی زبانی کیے کے مشیب و ہے جانے کی خبر ۔باب ووم بینی اس انکل کے حالات باب سوم بینی اس انگل کے جاد و جال کے واقعات۔ باب معارم سیح کی پیدائش۔ باب چم سی کا ہندو سنان کے ملک سنده میں چودہ مال کی عمر میں آبانور مجر ساحت ہند۔ ماب مشتم پر بھول کی مسیح پر تفکّی۔ باب ہفتم مت پر ستول کا مت پر کیا چھوڑ کر مسج کے بیر دیدہا کور پر ممول ہے مباشات نه بی باب بغنم مسی کا بندوستان سے ایوان جانا۔ باب تنم مسی کا ۲ سالد عمر میں شام پہنچنااور ٹمن سابل تک تبلیغ کرنا۔باب وہم مستح کے تبلیقی مالات اور میدود ایال) کا میں کو و مکا دینا۔ باب یاز و بھم بہودیول کا حاکم وقت کے پاک فریاد کر ہاور میں کو عدالت میں جراید علی کے لئے مجبور کرنا۔باب دوازہ ہم سمج کے چیچے جاموسوں کا مجرنا۔باب سیز دہم تین سال مختلف ممالک شام کے ضروں میں مسیح کے تبلیغی مالات یا با يهارو ام ٣ ٣ ماله عمر من سيخ عليب دياهاناور پيمر فاتمه رنه تمن وان قبر مين ريخ كا ذ کرند آسان برجائے کاؤگر۔"

معلا انصاف ہے بتاؤکہ مرزا تاریائی کے ند ہب و حقید اکو اس ہے کیا تعلق ہے۔ مرزا تاریائی کا ند ہب تو یہ ہے کہ واقعہ صلیعی کے بعد لینی ۳ سمال کے بعد مسیح نے مشرقی مکوں کی سیاحت کی تحراس افسانہ میں تکھاہے کہ صلیعی واقعہ سے بس سال پہلے عینی ہندوستان وغیر وشن آیا۔

مرزا تاویائی نے مکھاہے کہ ا

'' یہ بات ہر گز صحیح نسیں ہے کہ حفرت مسیح صنیب کے واقعہ سے پہلے ہندو مثان کی طرف آئے تھے۔'' ۔ (کاب کتابندہ عن پیمام عارائوں کو مرد ہائ

# قادیا نی دلیل نمبر ۴ مر زا قادیانی اوراس کی کذب بیانی شنراده بوز آسف کے حالات

کتب اکال آلدین کے حوالے : واضح ہو کہ سرزا خلام احد تاویائی نے اپنی بیمن کتاب اکال آلدین کے حوالے : واضح ہو کہ سرزا خلام احد تاکی انسخت الخطاء بیمن کتاب البرین الراز حقیقت کیام العطاء مشہد درایتین احدید حصد بیمن مستی بندوستان میں احقیقت الوحی انتخاد کیسرید انڈکر تا الشہاد تین البدی انتخار کو اڑویہ بھٹی فوج انتخاز احدی وغیر وہی اس باب پر بہت ذورہ یا استہاد تین البدی کا بختار کو اڑویہ بھٹی فوج انتخاز احدی وغیر وہی اس باب پر بہت ذورہ یا ہے کہ :

" جوسری محرش محلّہ خانیار میں بوز آسف کے نام سے قبر بموجود ہے دہ در حقیقت بالٹک وشید حضرت نیسنی علیدالسلام کی قبرہے۔"

(ر تر هنبقت من ۱۰ فزائن من ۱ به این ۱۳

الينان وعوے كے ثبوت كے لئے مرز اكاديال نے تحرير كيا ب

" وتواتر على لمنان اهلها انه قبرتين كان ابن ملك وكان من بنى اسرائيل وكان اسمه يوزاسف فليستظهم من يطلب الدليل واشتهر بين عامتهم ان اسمه الاصل عيسى صاحب وكان من الانبهاء وهاجر الى كشعير في زمان مضى عليه من تحو ١٩٠٠ سنة واتفقوا على هذه الانبهاء بل عندهم كلاب قديمة توجدفيها هذه القصيص في العربية والفارسية ومنها كتاب سمى اكمال الدين وكتب الضرى كثيرة الشهرة السمى الانجن صمى

من الحق وانوك الا قاويل وان كنت تطاب التفصيل فاقرؤا كناباً سمى بأكمال الدين تجدفيه كلما تسكن العليل"

( تا به مها مي العواقع أن الاستان ( تا به العرب العرب

قوت اس کتب اگل اندین کا حواله کتاب داز مخیقت س ۱۹ اخبربد در مورند که نومبر که ۱۹ و س ۱۳ رساله دیویو گف رخیجز باست باه سخبر ۱۹۰۳ و ش ۱۳۳۹ اخباد افخام مورند ۱۹۱۷ تو ۱۹۰۵ و ۱۹۰۵ کا نظیم خدا بخش مرزائی کی کتاب عسل مصنح حصه نول م ۲۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ گار مرسول مرزائی کتاب شیکی د ساند الشقید می ۱۳۲۹ تا ۱۳ سید صادق حبیمن مرزائی مخار عدالت ناوه کی کتاب محشف الامر فرص ۱۳ دساله و دوی الصلیب می ۱۳ ۸ ساز میاله دافعات صلیب از

ہواب، واضح ہو کہ کتاب اکمال الدین واقعام النعمة علی البیات العببیة وکشف المخبرة کے مصنف شخ السیم افی جعتم محدین علی ن انحبین ن موکی ن باویدالتی بیل بیرکتب ایران میں ناصرالدین شاہ ایرانی کے عمد میں چھپی ہے۔ تاریخ طبع اسمالہ شخاصت کتب طاوہ تقریفات و فیرہ کے تمن موٹرای سفی ہے۔ (انبادالفنل ہونان مردد نم می سادہ س

شی نے اس کتاب کا عرفی تسخ چار د قعد دیکھا ہے اور بوے قورے اس کے میں ہے۔ اس کے میں ہے۔ اس کے میں ہے۔ اس کے میں اور ۹۹ مارچ • ۱۹۳ مرز بوقتہ ہیں۔ ۱۹۳ میں اور ۹۹ مارچ • ۱۹۳ مرز بوقتہ بین ہیں۔ ۱۹۳ میں اور کے پاس پر کتاب دیکھی تھی اور دور سے پاس پر کتاب دیکھی تھی اور دور سمبر ۱۹۳۴ سیس جمعہ کے دن تود بال میں خمال الدین مرزائی دیکس کی مربائی سے تھے ہیں کتاب میں تھی۔ پھر اسماد ویس بیر کتاب دیکھی تھی۔ مرز دفقا م جمد تادویائی دراس کے مربول کے اس کے بارے میں تھدا کے بعد دان کو بہت دھوکہ ویا ہے اور

جھوے والا ہے۔ آپ ہیں ای کتاب "وکال الدین " اور اس کے اردو تر سے کتاب " شخراد : ہوز آس کے اردو تر سے کتاب " شخراد : ہوز آسف اور خیم ہاو پر سمطوعہ ۱۹۹ مفیرعام پر ہیں آگر و(جس) والد کن رہ خینت س سم بھی دائیں ہے جوائے سے شخرادہ ہوز آسف اور اس کے باب کے حال سے مختصر طور پر ڈیل ہیں لکھٹا ہول ا " وحالتو فیقی الا باللّٰہ علیہ تو کلت والیہ انہیں."

### بوز آسف کےباپ کاحال

" أن ملكا من ملوك الهندكان كلير الجند وأسنع المملكة مهيدافي النفس مظفرا على الاعداء وكان أمع ذالك عظيم النهمة في شهوات الدينا ولذاتها وملاعيها موثر الهواه مطيعاته وكان أكرم الناس عليه وانصممهم له في نفسه من ذين له وحسن لائه وابغض الناس اليه واغتلمهم له في نفسه من امره بغير بلوترك أمره ذبها وقد كان أصاب العلك فيها في حدائة سبنة وعنفوان شبابه"

(أكيال الركزائر ١٤١٤/١١١)

"ا کے ذرکتہ میں ایک او شاہ صاحب انگر جرازہ مالک ملک و سنج ہندہ سال بیں گذرا ہے۔ ہوار عب اس کار عالی جمایہ و اقعادر ہیشہ دشتوں پر ظفر یاب رہتا تھا۔ اس پر بھی اس کی عالیہ جو تھا۔ وقع کی اور تھی حاصل کرنے میں اور حزے اللہ اس کی حیدت میں حرص بہت تھی۔ وقع کی لڈ تھی حاصل کرنے میں اور اللہ خواجشیں ہور کی کرنے میں کو گی وقیقہ انھاندر کھتا تھا۔ اور اس کا بواخیر خواہ اور دوست صاد تی وہ فضی تھا جو اس کی بدائدہ واللہ حواہ اور دشمن اس کے فرد کی دوست میں کہ اور میں اور اس کی بدائدہ والی اور کھنی میں تھا ہوا ہے فرد کے اور میا باد شاہ ایک حرکتی ترک کرنے کو کی اور میا باد شاہ ایک اور تھیں ہوگیا تھا اور جمت میں جو کہا دور خوش میان تھا اور تھیر ملک اور

ہیں وہست رعایا ہے موجہ ہاہر تخاور سے ہوگ اس کے ان لوصاف کو طائے تھے۔ اس اسب ہے اس کے شربانیر وار تھے اور ہو ہے ہوئے میر کش اور الل رہے اس کے جانع عظم وہدہ فرمان تھے اور کچھ ہونی کی ہے ہوشی میں باقیر ماد شاہی و غمر انی کے انتہ میں بکھ شموت و خوربینی کی سن میں دو مرشار تو تھا تھا۔ و شمول بر فتیاب ہونے نے اور ر علیا کے مصح نور قربانبر وار رہنے ہے ۔ سب نشدار ربھی جو ممنا ہو کیا تھا اور بہت غرور و تکبیر کما کہ تا تقاادر سب کو تنقیر سمجھنا تھاار روگوں کا قعریف در خوش ہے اس کو ا بنے کمال عنفن وخوفی رائے پر بھر وسه بنو هنا چی جا تا تھا ور تخصیل دیا کے سوالیس کی کوئی آرزوبور مقصد نہ تھالور رنیا کر جس طرح ہے وہ چاہتا تھا۔ اسی خرت ہ سائی، ہے حامل ہو جاتی تھی کیکن اس کے بیان کوئی لڑ کا نمیں ہوا قدائز کیاں ہی تھیں اور اس کے موشاہ ہونے سے ڈیٹٹر اس کے ملک میں وینداری بہت کیلی ہوئی تھی اور بہت ے ویندارلوگ نتے۔ شیفان نے اس کے دل ٹیں وین سے مدلوت اور دینداروں سے وشتی بیدا کردی کورانی دین کوایڈار مانی کرنے نگالورائے زوال سلھنٹ کے ڈیا ہے ان الوگول کو اپنے ملک سے نکال وہ در مت پر متوں کو اینا مقر ب کمااور ان کے لئے چاندی مونے کے مت ہوائے اور ان کواور سب میروز کی و کالور مناہوں کو سجدہ کیا۔ جب وگول نے مدحال دیکھا تودہ تھی ہوں کو بچ ہنے گئے اور دینداروں کی تو ہن کرنے ( شمراده وزآست ورخیمیان س مهمهمه)

# شنراه وبوز آسف کی پیدائش

" فولد للملك في تلك الإيام بعد اماسه من الذكور غلام الم ير الناس مولودا مثله قط حسدا وجمالا وحديا، فبلغ السر ورمن الماك مبلغا كادان يشرف منه على هلاك نفسه من الفرح وزعم ان الاوتان الذي كان بعباها التي وهات له الغلام فقسم عامة ماكانً في بيوت أمواله على بيوت أوثانه وأم الناس بالأكل والشرب سنة وسمى القلام يوز أسف... .. الخ" (عليم يراه (rrrrr))

''اور ای زماند جس جکه بادشاه کو کوئی امید لژکا هونے کی باقی ند رہی تھی اس کے بیال ایک ابیاغوش جمال لڑکا بیداہوا جس کا تاقی چیٹم روز گار نے نہ و یکھا ہوگا۔ اس الاے کے بیدا ہونے سے اتنی خوشی بادشاہ کو ہوئی کہ قریب تفاکد شادی مرگ ہو مائے اور اس نے یہ عمان کیا کہ جن جوں کی النہ وقول میں پر سنٹس کیا کر تاہیجا نمول نے یہ فرز ندا سے مناب کیا ہے۔ اس خیال سے اس نے تمام فزاند اینامت خانوں پر تنتیم کر دیالور رعلیا کو تنکم دیا کہ سال گھر تک خوشی کریں اور اس لڑ کے کانام پوڑ آسف ر کھانوداس کے طالع و بھتے کے لئے منحوں کولورالل علم کو جع کیلہ ان سب نے خود وتائل کے بعد مرض کیاکہ اس کے طالع ہے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس قدر شرف ہ در کی اسے حاصل ہوگی کہ ہندہ مثان میں مجھی کی کو حاصل نہ ہوئی ہوگی اور جتنے منجم تے سب نے ہمزبان ہوکر محامات کمی لیکن ان میں ہے ایک مجم نے یہ کھاکہ میر الهیا گمان ہے کہ اس لڑے کے مطالع میں جو شرف ویدر کی معنوم ہو تی ہے وہ شرف آخر ت ہے اور جھے یہ کمان ہے کہ یہ لڑکا علیہ دل کا اور زال وین کا پیشوا ہوئے والا ہے اور ممتلی کے مر جون میں ہے مر تیہ باتد ہریہ فائز ہونے کو ہے۔ اس لئے کہ جوہر د گیا اس کے طالع میں جمعے معلوم ہوتی ہے۔ مدر کی دنیا کواس ہے کوئی نسبت نسیں ہے۔" ( شنراره موز آست. نتیم پو بر من ۲۰۰۰)

بلوہر کالنکاے بوز آسف کے پاس آنا

"وشاع خبره في آفاق الارض وشهر يتفكره وجماله وكما له وفهمه وعقله رزهادته في الدنيا وهوا منها عليه فبلغ قلك رجلامن النساك يقال له بلوهر بارض يقال له سرانديب وكان رجلانا سكا حكيما فركب البحرحتى التي ارض سولابط ثم عمدالي باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه ذح النساك ولبس ذي العجار وهريد تلي باب ابن الملك حتى عرف الاهل والاحياء" (الالمالايناس) ٢٥٥٠)

الاس الرسے کی معنی و علم و کمانی و نگر و تدبیر و قسم وزید و ترک و نیاکا جس و و و و در کیسل کیا و را کی معنی و علم و کمانی و نگر و شدیر و قسم و زید و ترک و نیاکا جس و و و رکیسل کیا و را کیسل کیا و را کا اسیاد ہر اتفاد بر انکا بیس می اور یہ تحض ہے جو کہ ایا و محکیم و ایا تھا۔ اس نے و ریاکا ستر کیا اور سواد بینا کی زمین کی طرف آیا اور شنر تو و کی ذیو ترخی کا اراوہ تھان لیا اور علید و ان کا لباس اتار ڈالا اللہ و منع سائی اور اس الا کے کی ڈیو ترخی پر آمد و رفت شروع کی۔ بہاں تک تاجروں کی میں محک کہ بہت سے ایسے نو کول سے جو باوشاہ کے لاک کے ووست و رفی سے اور اس کے باس آیا ہیا کی آیا ہوگئی۔ الا منز دوروز تسف و تعمید ہر میں اسام در

کتاب (اندل الدین می ۱۹۳۴) میں اور ۱۹۳۶ میں کتب شزادہ ہو آست، تھیم نوبر میں ۱۳۳۳) میں بلو ہر کی ملا تو سے اور ک بلو ہر کی ملا تو سے اور گفتگو کا مقصل حال تکھا ہے۔ اس کے آھے جو کچھ در رہ ہے اس کا خلاصہ فر میں تکھا جاتا ہے :

تحکیم بلوم کار خصت ہو:

"جب بلو ہر کی تفتگویں ما کپٹی تو ہو ز آسف ہے رفعت ہوا اور اپنے تحرکی طرف پیٹ کیا ہو اور اپنے تحرکی طرف پیٹ کیا ہو جائے ہوا ہوا ہے تھر کی اسے طرف پیٹ کیا ہو جائے ہوا ہوا ہوا ہے اور داو معلوم ہوج بیا کہ بہتر کی وقاح ہور ہوایت و سلاح کے ورواز ہے اس کے تعل سے اور داو متن اور میں اور میں اور میں اور اس شرحت ہوا اور اس شر سے جاگل ہی اور خدمت ہوا اور اس شر سے جاگل ہی دو دقت آھیا کہ وہ دفت آھیا کہ وہ دید دروا اور علیہ وال میں اور میں منتی کو جا ہے کہ کی دو دفت آھیا کہ وہ دید دروا اور علیہ دول میں اس جائے اور تمام طبق کو جا ہیت کرے۔ "

(انكار كندين من ٥٦ ٣ شغراد دع زآست ونتيمها برمر (١٤٢)

ص ٢٥٤ بر تكعاب كد يوز آسف كياس خداكي طرف ب ايك فرشت آياد ص ٢٥ م بر تكعاب كريوز آست في شاباند بوشاك مط ب الاروالي اوروزيركو ويدى داك صفى بريد يحي لكعاب كدوزير شركي طرف بلت ميااوريوز آسف في بي رادلي.

### بوز آسف کا پھرار ض سولابط میں آنا

" فمكن في تلك البلاد هين ثم اتي ارض سولا بط فلما بلغ والده قد ومه خرج يسيرهو والاشراف فاكر موه ووقروه واجمع اليه اهل بلده مع دوي قرابته وحشمه وقعدوايين يديه وسلموا عليه وكلمهم الكلام الكلين" (الالعريش/١٥٥٠)

اور ایک دے تک اس ملک میں ہوز آسف دہادر لوگوں کو دین حق کی جاریت کیاس کے بعد مجر سرزشن سولابؤ پر آیا جو کہ اس سکے باپ کا ملک تفایت اس کے باپ نے اس سکے آنے کی خیر سخی روشاء واس اء وہورگان ملک کو لئے ہوئے استقبال سکے لئے آیا لور سب نے اس کی عزات و تو تیم کی لور سب عزیز و آشاوالل فوج والل شہر اس کی قد مت میں آئے۔ بعد اس کے ان لوگول سے بوز آسف نے ہوئے تی کیس لور سب لوگول سے مربانی ولفف سے چی آیا۔

# بوز آسف كالمك تشمير مين آنا

" فم انتقل من ارض سولابط وسارقی بلاد مدانن کثیرة حتی اتی ارضانسمی قشمیر نسارقیها راحیا منها ومکث حتی اتاه الاجل الی خلع الجسد وارتفع الی النور وقبل موته دعا تلمیدا له اسمه یابد الذی کان یخدمه ویقدم علیه وکان رجلا کاملاقی الامور

www.besturdubooks.wordpress.com

كُلُهَا فَاوَحَى اللهِ فَقَالَ لَهُ قَدَرِنَا أَرْتَهَاعَى عَنَ الْدَيْنَا فَاحَفَظُوا بَقَرَ النصكم ولا تزيفوا عن الحق وخذ وابالنسك ثم أمريابدان يبنى له مكانا وبسط هو رجليه ومبئة راسه الى الغرب وجهه الى الشرق فم قضى نجبه" (الرامزيان) (٢٥٩)

" پھر ہوز آسف نے ارض مولاہ سے انتقاف کیا در بہت ہے شرول میں گیا اور ہو گول کو جاہے گی۔ آخر ایک ایمیاز جن جی گیا جمیا کانام کشمیر ہے اور اس ملک کے

ہو گول کو جاہیے گیاور وہیں رہا بیال تک کہ اس کاوفت مرگ آ پہنچار تو پہلے ایک مرید کو اپنے پائی بلا آ کہ اسے تو گ بلیہ کھا کرتے تنے اور وہ اس ہور گول کی خد مت و ماذ مت جی برایر رہا کر تا تھا اور علم وعمل جی صاحب کمائی ہو گیا تھا۔ اس سے وصیت کی اور کھا کہ بہری روٹ کا عالم قدس کی طرف پرواز کر تا قریب ہے۔ چاہیئے کہ آئیس جی فرائنی النی کا خیال رکو اور حق کو چھوڈ کر باطل کی طرف توجہ نہ کرداور عبارت وہ یہ گیا گی کو

ہاتھ سے نہ چھوڈور ہے کہ کر اس ہورگ نے عالم بقائی طرف رطت کی۔"

ہاتھ سے نہ چھوڈور ہے کہ کر اس ہورگ نے عالم بقائی طرف رطت کی۔"

نوٹ: ای شنرادہ ہوز آسف کی قبر شرسری ممر کے محلہ خانیاد میں میر سید نصیرالدین صاحب کی قبر کے پاس ہے۔ (عمری معمیرہ علی میں ۸۳)

یوز آسف کے متعلق ہے کہیں نہیں تکھاکہ دہ عن باپ کے پیدا ہوا قند نہ ہے تکھاہیے کہ اس کی بال کا تام مر میم تھا اور نہ بھا ہے الغاظ آئے جیں کہ اس کو خدائے انجیل د می تھی۔ یہ بھی شیس تکھاکہ دہ ملک شام کی طرف سے کیا تھا۔ جبکہ میہ چاروں ہا تھی اس میں نہیں پائی میا تھی۔ تو بوز آسف کی تمر کو حضرت مسیح عاصری کی تمر قرار دینا مراسر جھوٹ بولناہے۔

### حفزت مسح ازروئے لڑیچر مر زائیہ

- (۱). ..... حضرت مسيح كاكو أنباب شرخار
- (٣). .....عنرت ميخ كي مال كانام مريم قعار
  - (r).... منز ته میخ کوانجیل فی نتمی به
- (۴)..... دهرت من محل مي معرم عن تعييد
  - (۵) ...... معرے واپس آئر نامر ، کو سمے۔
  - (٦)...... دعرت سيح كيار وحوادي تعيد
- (ع) ..... عفر عد من ملك شام كريخ ولف تقيد
- (۸)...... معرت می ۳۳ دی جمل صلیب پُرچِرُمائے مجے تھے۔
  - (٩) ..... مسيح ك زخول كاعفاج مر ايم ميسى عد كي ميار
- (۱۰) ..... .. حفرت مسيح في صليبي داقعه ك بعد عراق عرب الران

ا فغانستان ' پنجاب' ہندو ستان و غیر ہ کا سنر کیلہ

### شنراده بوز آسف

- (1).... ... يوز آسف كلباپ نقا\_
- (۲)..... يوز آسف كى بال كانام مر ممند تعا-
  - (۳)....اس کوانجیل نه ملی متنی به
    - (٣)..... آپ معرز محظ يقه ر
    - (۵).....آپنامروز کے تھے۔
  - (۱) .... آپ کیباره خواری ند تھے۔
- (۷) ... . . آپ ملک ہندار من سولامیا کے رہنے والے تھے۔

- (٨) ..... آب كساته مليب كادافد وين ترآيد
- (1) ..... آپ کام ہم مینی کے ساتھ ملاج کاواقد چی بند آیا۔
- (١٠) ....... آپ كو عرائل و عرب بندوستان كے سفر كادا قد تأثر بند آيا۔

قاویانی د کیل نمبر ۵

(۱).... مرز اغلام احمر قادیاتی نے لکھاہے کہ:

" اور یک ده سی حقف طول کی سیر کرتا ہوا آخر تھیر میں جا مجانور تھام عردہاں سیر کرکے آخر مر کی گرکے تھا۔ خانیار شریعد دفات ید فون ہوا۔ اس کا شوت اس طرح پر ملاہ کے جسائی اور مسلمان الرہات پر افغال رکھتے ہیں کہ جوز اُسف نام ایک ٹی جس کا ذماند ہی زمانہ ہے جو سی کا زمانہ تھا دور دراؤ سفر کر کے تشمیر میں پہنچالور دوبا شدہ قانور اس کی تعلیم جست کی باٹول میں میج کی تعلیم ہے ملتی تھی بلتہ بعض دوباشدہ قانور اس کی تعلیم جست کی باٹول میں میج کی تعلیم ہے ملتی تھی بلتہ بعض مثالیمی اور بعض فقرے اس کی تعلیم کے بھینہ سی کے ان تعلیم فقرات ہے مطبح ہیں جواب تک اس جیلول میں ہائے جاتے ہیں۔ (رہ پیلسمانہ عبر ۱۹۰۰ء میں ۱۳ مین البرہ) نسبت بیان کیاجاتا ہے کہ وہ قریرا ایس مورس ہے ہے یہ اس امرے کے کے نمایت اطبی کو سیت بیان کیاجاتا ہے کہ وہ قریرا ایس مورس ہے ہیں۔ اس امرے کے نمایت اطبی کی سیت بیان کیاجاتا ہے کہ وہ قریرا ایس مورس ہے ہیں۔ اس امام کا تحقیم میں ہے جس کی

(٣) ....مرزا قادیانی لکستاہے:

درجه کا تجوت ہے۔"

" حال بیں مسلمانوں کی تالیف بھی چھ پر انی کابیں وسٹیلب ہوئی ہیں جن غی مر تئے بیرمیان موجود ہے کہ مجا آسف ایک پیٹیر تھاجو کی ملک سے آیا تھالور شنرادہ کمی تھالور کشمیر ہیں اس نے انتقال کیا اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نی چھ سویر ک پہلے ہمارے ٹی کھٹے سے گزراہے۔" ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں مارا ہے افزائن میں معدن میں ا

(الأنساراز منيقت من الأفراق من ١٢ الغ حماها في)

### قادیانی دلیل کن تر دید

(۱) ۔ سر ذا قادیوٹی کا یہ کستا کہ عیسائی اور مسلمان اس بات پر انقاق درکھتے ایس کہ ج زائسف نام کا کیک کی جس کا زماندہ ای زماند ہے جو سنج کا زمانہ تقارد ورور از سے سفر کر کے تعقیبر میں پہنچا اور وہ نہ صرف کی بوجہ شنر دو بھی کما کا تقاور جس ملک میں ایسو کے سنج رہتی تھا س ملک کا دوبا شندہ تھاں سنجے شیس ہے کیوٹک عیسائی اور مسلمان ہر گز اس مات را فیکش نہیں رکھتے کہ :

(الف) .... يوز أسف كازمانه وى زماند بجو سن كازمانه ہے۔

(ب).... جس ملک میں یہ واج سیح دہنا تھا ان ملک کا یوز آسف ہا شدہ تھا۔ بیاد نور دیا تھی مرزا تادیائی نے اینے دل سے مالی جی تاکہ عاملے کر سے کر نوز آسف کی قبر نیون کسی کی قبر ہے۔

#### (۴) ، مرزالقاریانی کے انفاقا:

"بیبات بھی نامت شدہ ہے کہ ضرور حضرت مینی مایہ السام بندو ستان بھی آسٹا بھی السام بندو ستان بھی آسٹا بھی اور ام آسٹا بھی انگیز ہے کہ یوز آسٹ کی قریم کاپ (ش کی نسبت بھی تھٹ انگریزوں کے بید بھی خیل انگیز ہوں کے بید بھی خیالت تیں کہ وہ معزیت میسی کی پیدائش ہے بھی پہلے شائع ہو چی ہے ) جس کے ترجی خیالت میں اور پہلے تیں انجیل کو اس کے اکثر مشابات ہے جیا آزارہ ہے کہ بہت کی عبار تھی باہم می تیں۔ کر جاری برائے آزید ہے کہ خود حضرت مینی کی باہم میں تیں۔ کر جاری برائے آزید ہے کہ خود حضرت مینی کی ہے انجیل ہے ہو بشدہ ستان کے ستر میں مکمی گئے۔ "ارتاب بھر سے می موادن اس میں انداز اس میں انہوں کے داخود حضرت میں کی دور دوروں میں دوروں میں دوروں میں انہوں کی دوروں میں دوروں می

جناب! آپ کی رائے کیا حقیت رکھتی ہے ؟۔ آپ کی یہ رائے کہ خود حضرت مینی کی یہ انچیل ہے جو ہندو شالنا کے سفر میں لکھی گئی۔ ویس ہے واقعات کا شوعت دلا کل ہے ہوج ہے نہ کہ قیامات ہے اگر میسیٰ ہے ہندو میتان کے سفر میں میہ انجیل لکھی تھی قرآپ نے میہ نہ بتاؤکہ کس متنام پر نکھی تھی بور کس ذبان میں لکھی تھی بھر حال اس عبارت سے میہ تو معنوم ہو محیا کہ بوز آسف کی قدیم کتاب کی نسبت اکثر محقق انگر برول کے یہ بھی خیالات ایس کہ وہ هفرت میسیٰ کی ہیدائش سے بھی پہلے شائع ہو بھی ہے۔ بھی فائد ہو لکہ شمراد و بوز آسف هفر سے جینی علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہواہے۔

(۳).....کتاب یوز آسف دیلو ہر (مطیع مشیء بلی کی جیسی ہو تی) کے ص س پر لکھاہے کہ :'' قباب سوائح یوز آسف مصرت عینی کے زماند سے پکھے ہی پہلے نکسی مخل متحی۔'' اس سے بھی میں عاملہ ہو تا ہے کہ شنراوہ یوذ آسف مصرت مسیح سے پہلے ہوا ہے۔ اس کتاب یوز آسف دیلو ہر کے اس مس سور ککھاہے کہ :

" بھون جب یوز آسف پر ایمان لایا تھا تراس وقت تین سویر س بدھ کو ہو چکے تھے۔ مما تمام کو تم رخی ہدھ • ۵۵ سال قبل کئے پیدا ہوئے تھے اور ۵۵ میل قبل کمیج فوت ہوئے تھے۔"

اس سے عامت ہوتا ہے کہ شخرادہ پوز آسف حفزت لیورٹا میچ ہے گئی سو سال چیشتر گزراہے۔

(۴۴) . . . سید صاوق هسین مرزانی مختار عدالت اناده کی کناب انجف الامراد (مغیره ۱۹ منطن پر کاران)س ۲۰ بر یکی الفاط کلمیے میں کر:

" بچون جب ہے : آسف پر ایمان انہا ہے انوائ وقت تین سویر س بدھ کو جو پچھ تھے۔ بیز آسف کے زمانہ کے دوسویر س کے بعد میر کتاب کھی گئی ہے اور چو نکہ بدھ حضرت میسی سے قریبانی شمور س پہلے گزدا ہے اس النے کماجا سکتا ہے کہ کتاب عالیًا حضرت میسیٰ کے زمانہ ہے تجھ جی پہنے تکھی گئی تھی۔" اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ بوز آسف شنرادہ سے گل سوسال بعد معزرت بیوع ہوئے ہیں :

) ۔۔۔ ''الور عموجی شاوت کھیے کے معمران کول کے عرصہ ایک سو پر کی سکے قریب سے بیاس اور سری محر محلہ خانیار بھی ہے۔'' (کار در منیت میں ان ان اور کی میں ان ان ان اور کی میں ان ا

اور ای کاب برے:

"اور پرائیس موسال تک اس کے مزار کی مدسیدان کے جانا۔"

(وازهمانت مي ۱۸ حاشيه مخزيتن مي ۵ وج ۱۳

" یہ مقام جہال ہوئ مسیح کی قبر ہے خطات تعمیر ہے یعنی سری تحر کا گھ خانیار

ہے۔ اس بارے علی پر ان کہ کتابی وستیاب ہو کی ہیں جو اس قبر کا حالی بیان کرتی ہیں۔

پر ان کنیہ کے دیکھنے والے بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہوں سیکے کی قبر ہے۔ علاوہ از ہیں

سری تحراور اس کے قوام کے گئی لاکھ آدمی ہر ایک فرقہ کے بالانقاق کو اتحاد ہے ہیں

کہ صاحب قبر کو حرصہ افیس سوسال کا ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف ہے اس ملک ش آئی تھالور اسر انہلی نجی اور شراؤہ ہی کے نام ہے شہرت رکھتا تھا۔ قوم نے قل کرنے کا

ادارہ کیا تھا۔ اس لئے ہما کی آیا تھا۔ " (رب ہوائی، شھرن وار نبر اس ماہ اس میں وال کھ آدمی ہرا کیے فرقہ کے بان نگاق کو ان و بیتے ہیں کہ صاحب قبر انہیں موسال کا عرصہ ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک بیس آیا تھا۔ سر زا قادیا کی کے بیش کر وہ گوا ہوں کے میانات بیس خت اخترف ہے۔ کہا نیس سوسال تک اس کے حزنر کی مدت میان کئے جانا مجابیہ بیان کہ صاحب قبر عرصہ نیس سوسال کا ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک بیس آیا تھا۔ ٹیس علامت ہو کہ حضرت کئے گیا قبر سری محر محلّہ خانیار میں مثلا اسر اسر جموع اقصہ ہے۔

"اور تشمير كى تاريخى كماتى جو جم ئىدى محنت سے جمع كى بي جو الدي

#### (۱)....مرزا قادیانی لکستاہے:

یاں موجود میں ان سے بھی مفسدا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں جو اس وقت شار کی رو ہے دوہر ریریں کے قریب گزر عمیا ہے۔ ایک اسرائیلی نی کشمیر میں آیا قاجو ہنے اس کیل شن سے مقالور شزادہ نبی کہلاتا قبار ای کی قبر محمد خانیار شن ہے جو یوز آسف کیا تیم کر کے مضہور ہے ۔ (شہر راہن احد ماہم من یا ۱۴ کوبئن من ۱۴ منا ۱۹ و مونی توا تا بیزا به یمک : " حضر ت میسی علیه انسلام کا تشمیر کی طرف منر کر: ابیاامر نمیں ہے کہ جو ہے دلیل ہو بلحہ ہوئے ہوئے والا کل ہے یہ امر علت کیا گیا ہے۔"(مود ہوامیہ ۴۰۰) کر والا کل قویٰ اس پر ویش ٹنیں کرتے ہیں اور نہ قل یہ مثلاتے ہیں کہ تعمیر کی ہمریخی سکتا تک زبان میں میں ان کے مصنف کون میں اور تمس زمانے میں ہوئے ہیں ؟ \_مرزا کارمانی نے کشمیر کی تاریخی کہانیں کے الفاظ مکھ کر حوالہ توخوب وبإہبے تخرنہ تو صفحہ لکھا ہے بورندان کی اصل عمار تھی لکھی ہیں معلوم نہیں کہ اس قدر ا خفا کیوں کیا گھاہے ؟۔ صرف یہ الفاظ نکھتے ہے کہ تحقیم کی تاریخی کنائیا جو ہم نے یو کیا محنت سے جمع کی ہیں جو ہمارے یاس سوجوہ ہیں۔ خالف مان خیس سکتا ہے جب کنب اصل عبارت مع حوال وصفحه ورج نه کی جائے۔

# قاوياني وليل تمبر ٢

#### (۱) - مرزاغلام احمد قادیانی ککمتاہے -

استاب موائع نے آسف جس کی تالیف کو برارسال سے ذیاہ نو کیا ہے اس شی صاف تکھ ہے کہ ایک نی ہوز آسف کے ہم سے مشہور تھااور اس کی کتاب کا ہم انجیل تھااور بجرای کتاب ہیں ہی تی گو تعلیم تکھی ہے اور وہ تعلیم سنلہ میں کو لگ رکھ کر نعید انجیل کی تعلیم ہے۔ انجیل کی مثالیں اور بہت کی نعید تیں اس ہی بھید ورزع ہیں۔ جنانچ پڑھے والے کو بچھ تھی اس ہیں شک شہیں رہ سکتا کہ بجیل اور اس سنگ کا مؤلف لیک بن ہے ور طرف نزیے کہ اس سما کا نام بھی انجیل بی ہے اور استقادہ کے رنگ میں بودیوں کو ایک تھائم ہاپ قرار دے کر ایک لطیف تصدیبان کیا ہے جو عدو نصار گے سے برہے۔ " (تی کواری سامانوش میں سامانوش میں مدت نا)

#### (r). مرزا قادیانی کھتاہے:

''لور یوز آسف کی کتاب میں صرح کلھا ہے کہ یوز آسف پر خدا تھائی کی طرف ہے انجیل اتری تھی۔'' ۔ (میریداین امریا معدجم میں اومزیش میں سوناء) مرزا آڈویائی کے الفاظ :

"اور موز آسف کے حالات کے میان کرنے کے بارے میں مسلی تون کی کی کی کا کی درج میں اسلی تون کی کا کی است کے میان کرنے کے بارے میں مسلی تون جس میں بھیا کہ کتاب اکمال الدین جس میں بھیا کہ کتاب اکمال الدین جس میں یہ تمام الحج میں اور اس کتاب بھی ہے کی تعدا ہے کہ یوز آسف نے جو شخرادہ نی مختاب کا نام الحجیل رکھا تھا۔ با حوا اس کتاب کے خاص سری محر میں جزال حضرت میسلی علیہ انسلام کی قبر ہے ایسے پرائے تو شختے اور اور میں کتاب یا گائی قبل اور شخرادہ میں لکھا ہے کہ ہے کی جس اور شخرادہ میں لکھا ہے کہ ہے تھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ بھی امر اکٹن کے نبیوں میں سے ایک تی

ہے جو اس پر نے زمانہ میں تشمیر میں آیا تھا جس کو ان کٹلول کی تالیف کے وقت قریباً سولہ سومرس گزر کے تھے لیخی اس موجودہ زمانہ تک انیس سوہر میں گزرا ہے۔''

(ربوچ آف د خجتر باست ۱۹ تجر ۲۰۹۳ م ۲۳۹)

(٣) - عليم خدا حقيم مرزا أما لكعنتا ب.

''الکال الدین نام ''تاب بلی جو گیار ہ سور س کی ہے تکھیے کہ بھوٹ جب ''شمیر دغیر ہ کی طرف آیا تواس کے پاس کتاب انجیل تھی جس کا ممل نام بھور کی ہے۔'' ازب میل سے صدال میں ۵۸۵ کہ وصفیہ میں تا

لگوست این در میل در ساز رم بر باشد به این ۱۹۰۳ می ۱۹۸۳ تر سال رم بردستهادی ۱۹۴۱ اس ۱۵ ترسال رم بردید به دوری نه ۱۹۹۰ می ۲۰۱۴ زیران کافت الاسرارس ۱۸ میر فیش کی سخ سے ب

#### تادياني دليل كى ترويد

(۱) ..... واضح جواکہ خترادہ ہوز آسف کے مالات کتاب اکمال الدین واقیام العمد متلب خزوہ ہوز آسف و علیم بلو ہر اور کتاب ہوز آسف دیلو ہر عش لکھے ہوئے جس محرال کیاوں بھی بدالفاظ میں جس کہ ہوز آسف پر الجیل انزی تھی۔ پہلی کتاب کے میں کا استفایت 4 ہے 4 میں کو ہفور پڑھا گیا۔ ان مفول بھی تر التفایس و کمیں آیا ہے اور تدی کمیں نظا الجیل لکھا ہوا ہے۔ مرزا تادیائی اوران کے مرید عظیم غدا حق مصنف کتاب مسل مصطرف اکے معدل کو مخت و حوکہ و سرب جیں۔

#### (r)....جس مهدت كا والددياماتا الماس كالفاظ يول ين:

"وثقدم يوز أميف أمامه حتى بلغ فصاء راسماً فرقع رأسه فراى شجرة عظيمة على عين ماء احسن مايكون من الشجر واكثرها فرعار غصنا راملاها تمروقد اجتمع اليه من الطيرمالا يعد كثرة فسريذالك المنظر وقرح به وتقدم أليه حتى دني منه وجمل يعبر في نفسه ويفسره الشجرة بالبشرى التي دعااليه وعين الماء بالحكمة والعلم والطيريالناس اللين يجتمعون اليه ويقبلون منه الدين"

مور شنراوہ ہوذ آسف نے اپنی داولی ہمال تک کہ ایک معرائے وسیع ش کانچائی اس نے ابناسر الحلیالوروہاں ایک اسادر شند دیکھا کہ ایک چشہ کے کنارہ پر لگا ہوائے جب قریب پینچا تو دیکھا کہ نمایت ہی پاکٹرہ شفاف چشرے اور نمایت ہی خوجورت دشاواب در شن ہے کہ مجی البادر شند فوجورت اس نے نمیں دیکھا تھا فوراس در شند بیس شاخیں جب تحقیل اور جب اس در شنت کے میدہ کو چکھا تو و نیا ہمر کے میدول سے ذیادہ شریل بیا اور ہید دیکھا کہ ور شنت برے حد دید جتری ندے بیٹھ ک ہوئے میں ان باتوں کے دیکھنے ہے یہ بہت ہی خوش ہوا اور اس در خت کے بیٹیے کفز ا ہو جمیا کور اسپنے ول میں ان باتوں کا مطلب سوچا تو در عنت کو اس نے مثال دی خوشخیری ہرایت سے جو اسے کیٹی حتی اور پائی کے چشر کو علم و تنکست سے فور پر ندول کو ان لوگوں سے جو اس کے پاس مجمع ہوارا کے لور اس سے عقل و تنکست میکھیں سے لور اس سے جاسے بیا کمی ہے۔" سے جاسے بیا کمی ہے۔"

کتاب سائمال الدین واتمام سعمہ "میں ۲۵۸ پر جو نقطائش کی آیا ہے۔ اس سے سے لوگ (مر ڈ مُنُ) ہے سمجھے کہ ہوز آسف پر الخیل اتری تھی حالا تکہ البیاء شدلال مراسر غلط ہے۔ کتاب آنمال الدین عبر افی زبان جس شیس ہے بلعہ عرفی ذبان جس ہے۔ میس بہاں لفظ ہمری کے سے مر لوکٹاب انجیل شیس ہے بلعہ اس کے معنے تو شخیری کے جس۔ مثال کے طور پر دکھے کچھے کہ اس کتاب (انمال ادین مدہ ما) پر تکھا ہے کہ فرشتے نے شرادہ بوز آسف کے ہاں آگر کھا کہ:

''ورگاه این کی طرف سے خیر و سلامتی تجے نصیب ہو۔ توافسان ہے اور ایسے میانوروں اور کے افران ہے اور ایسے میانوروں اور کے اور ایسے میانوروں اور کے اور ایسے کی طرف میں تر پیشا ہو ہے جو سب کے سب یہ کاری و گفتاری کے تجھے مباد ک باد مورا اور اسور و نیاہ آخر سے کی چیم باتھی جو تجھے معلوم نہیں ہیں وہ تعلیم کرول (فاقد بل معلوم نہیں ہیں وہ تعلیم کروں وہ اور میرے کئے معلوم نہیں دیم ہوری مو اور میرے کئے معلوم نہیں دیم ہوری مو اور میرے کئے اور اور میرے کئے اور اور میرے کئے معلوم نہیں ہیں دور اور میرے کئے میں دور اور میرے کئے دور اور میرے کئے میں دور اور میرے کئے دور اور اور میرے کئے دور اور میں اور میرے کئے دور اور اور میرے کئے دور کئے دور اور میں دور کئے دور اور میں دور اور میرے کئے دور اور میں دور اور میرے کئے دور اور میں دور اور میرے کئے دور کئے دور اور میں دور اور میرے کئے دور کئے

اس جگد ادود الغاظ تو میری خوشخری کو یقین کر عرفی الغاظ خاخیل بهشداری کا ترجمه بیل (ویکیت هارت کامعی خوشخری کے جی ندکہ کماب انجیل ر (۳) ۔ قرآن مجید کی مورہ البقرہ 'آل عران انساء' باکدہ امریم' انجیاء' مُؤمنون از فرف احدید' صف' میں معترت میسی این مریم کاؤکر فیر آیا ہے ادر مودی مائدہ آیت نمبر ۳۷ اور مورۃ حدید آیت نمبر ۳۷ میں صاف اور کھلے طور پر اللہ تعالی فرما تاہے۔" واقعیلہ الانتجاب " وفوادر ہم نے میٹی کو الجبل، دی کھ فرض میہ کہ قرآن مجید میں نجیل کا لفظ آیا ہے۔ اور گیبار آیا ہے لیکن المجیل کے ساتے لفظ بھر کی فر قال حید میں کمیں نہیں آیا ہے۔ میں کمتا ہوں کہ قرآن مجید میں نفظ بھری استعمال ہوا ہے گر اس کے معنی اس جگہ خو مخبری ہے نہ کہ کہا ہے المجیل۔

سورة النقل آیت نمبر ۱۵ می ب "و بعثسری للمومنین سی طرح مورة النقل آیت نمبر ۱۵ می ۱۵ می ب "و بعثسری للمومنین سی طرح العسلمین "مورة النقل آیت نمبر ۱۵ می المین قرآن شریف کے بارہ شل ہے : "وینشوی للمسلمین "مورة یونس آیت نمبر ۱۳ می اولیاء الله کاذکر کے بوئ الله قرشن کی السطم فوشخری المسلمین فی السعیوة الله بنا و فی الاخرة "وان کے داسط فوشخری ہوناک زندگائی شروعی لا تکر کاذکر فیر کے دنیاک زندگائی شروعی لا تکر کاذکر فیر کرتے ہوئے الله الابطلوی "وانور میں کیا ہم کے اس کو مرفوشخری کے فرض یہ کہ قرآن جمید میں انتظام کی کتاب آئیل کے معنوں میں آیا ہے البیشاری کے معنوں میں آیا ہے البیشاری کے معنوں میں آیا ہے البیشاری کے معنوں میں انتظام کی کتاب آئیل کے معنوں میں میں آیا ہے البیشاری کے میں۔

(۳). افزای جواب: خود مرزاخلام احر قادیانی نے ۱۳۱۱ احدی عربی سل ایک کتاب لکھی تھی جس کا جا سے ان اور ان کے معنی جس ایک کتاب لکھی تھی جس کا تام انہوں نے "حملہ البشری "رکھا تھا۔ اس سکے معنی جس خوشخری کا کہوڑ" نہ کہ "انجیل کا کبوڑ" مرزا تادیانی کے مرزا خارم احمد تادیانی کے اقادیانی بحیر دی کے زمانے جس محمد منظور التی مرزائی نے مرزا خارم احمد تادیانی کے الدان کا جم رکھا تھا" البشری " بید الدانات کو ایک کتاب جس اکتھا کر کے شائع کیا تھا اور اس کا جم رکھا تھا" البشری " بید کتاب دو حصول جس

بجراور شنے ای کمک (بیٹری مدووم س ۱۳۳۰) پر مرزا قادیا کی کا یک المام یول تکھاہے : " لکم البعثموی فی العجبوۃ الدنیا" ﴿ تمارے مِنْے اَس وَ يَا کَوْنُوگُ یں خوشخری ہے کھ نیز دیکھوالبشری حصد دوم ص الابینسوی لك خوشخری ہود ہے۔ ستچہ بیا تكاذ كه كتاب (الاسالارین مرہ ۲۰) پر جو لفظ العراق أیا ہے اس سے كتاب انجیل مرار لیم تلاہے۔

قادياني دليل نمبر

(۱) .....مرزا قادیانی تکمتاہے:

"لورجب میں نے اس قصہ کی تنسو متن کے لئے نیک معتبر مرید ایناجو منیفہ نورالدین کے دم سے معمور جی تشمیر سری محریس تشجا تو انسول نے کی مینے رہ کریزی ا آبتكى لور قدر سے تحقیقات كيں۔ آخر علت بوكيا كدني الواقع صاحب بقر حفرت عینی مئیہ السلام ہی ہیں۔ جو بوز آسف کے نام ہے مصور ہوئے بوز کا مفظ بہو**ع کا جُڑا** ہواہاں کا مخفف ہے لور آسف حضرت میں کانام تھا۔ جیسا کہ انجیل سے خاہرے جس کے معنی ہیں یمود اول کے متقر ق فر قول کو تاہ ش کرنے و لاما کیٹھے کرنے واٹا اور یہ مجی معنوم ہوا کہ کشمیر کے بعض باشندے اس قبر کا نام میسیٰ معاجب کی قبر بھی کہتے ہیں اور الناك يراني جريخ ل من مكما ہے كہ برا يك نبي شغرادہ ہے جويلاد شام كا طرف ہے آيا تفاجم کو قریبانیس سورس آئے ہوئے گزر مجھے اور ساتھ اس کے بھٹی شاگر دیتھے اور وہ کوہ سلیمان پر عبادت کر تاہ بااوراس کی عبادت گاہ پرا کیک کنند تھا جس کے یہ لقظ تھے کہ بیالک شنرارہ نی ہے جو بلادشام کی طرف سے آیا تھا۔ نام اس کا بوز ہے بھر دہ کہت منكصول كے عمد عل محض تعصب اور عناوے مثالاً كياب وہ الفاظ المحى طرح يز ھے نسیں جانے اور وہ تبر بنے اسر اکٹل کی قبرول کی طرح ہے اور سے الحقدی کی طرف منہ ہے اور قریباسر ی محمر کے یا نسو آدمی نے اس محضر نامہ پر بدی معنمولنا و پنجلا اور مریں تکائمیں کے تشمیر کی پرانی تاریخوں ہے جات ہے کہ صاحب قبرا یک اسرائیلی تھا تعالور شنراد و کمنا تا تفارکسی باوش ہ کے تعلم کی وجہ سے تشمیر میں آئی تفاہوری سے بذھا

ہو کر فوت ہوااور ای کو میسنی صاحب بھی کتے ہیں اور شنرادہ کی بھی اور ہے است بھی۔ اب مثلاثاکہ ای فقد مختیفات کے بعد حضرت میسی علیہ السفام کے مرے میں میں کسر کیا رہ گئی۔'' ۔ (تحد کوجویر میں ماالوانوں میں وہان یہ اجزو کیما منیاز ذریق سوجہ و ماانا دامانا میں۔'' قاد ماتی و لیمل کی تر دبید

(1) ... اس تیک مرزا غلام احمد تدویانی اور آن کے چیش کرووم کولیول نے پیٹ بھر کر جھوٹ یو نزے ۔ مرزا آدویائی کا نکھنڈ کہ ان کی پرائی تاریخوں ٹس مکھا ہے کہ یہ ایک ٹی شنراہ ویب بربلاہ شام کی طرف سے آیا تقام اس غفط اور جموت ہے۔ مرزا قاد ہائی و عوی تؤکر و ہے جس تکر اس مر و کیل بیش نہیں کرتے ۔ان کا فرض تھا کہ لال تشمير كابراني تاريخون كانام تكحة ادريه مثلات كران كي مصنف كون حقي اركس زماني میں ہوئے ہں اوران کتمیر کا یہ برائی ج<sub>ار</sub> پخین کس زمانا میں ہیںاور دممل عبار ت معد حوار تکھے۔ عب آب کی جمعیف ساکا یہ چالاد انگر سر ک محرے قریباً اسو تو می نے ب بیان دیاہے کہ مشمیر کی برانی تاریخ ہے ثابت ہے کہ صاحب قبرایک اسم ایکی نبی تفاق یہ میان بھی ہے و نیل ہے۔ ورائشمبر کی برائی جرح کا مام معنیہ اصل عبارت تو لکھ و کا ہو تی۔ آپ کی وہی محن ہو گی'جھوٹ اوڑ صنا'جھوٹ چھوٹا جھوٹ تھونا مجھوٹ تن ان کا سر بانا ہے۔ خود مرزا تادیانی ند مجمعی سری محمر (محمیر) تشریف مے سے جو کچھ مریدول د فیرہ نے لکھا الور کہا آپ ہے اس کو بچے ہان نبیا۔ پیس کمتر ہوں کہ اگر مر زا قادیائی اور ان کے مرب ول کو کہا جاتا کہ مجھلی صدیول میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر البالنار كما مانا تفااور ہو ہے ہوئے ہورگ ہی عقیدہ پر فوٹ ہو ہے۔ د طبقت اس س ١٠٦) توكيام زا قاويل أوران سك مربع حفرت مسح سكارتده وجوسة بر يمان في أسقار وہ جائے اپنے کے یہ سوال کرتے کہ قرآن مجید اور حدیث ثریف سے حیات سی کا شوت و ہم تب ہا تیں ہے۔ تمک ای خرح میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی اور سر ی محر

مے قریباً اسوآدی کے بدویل ویل وعوی کوکون مان سکت ہے۔

(۲) ۔ ش نے ۱۳۳ ستیر ۱۹۹۴ء اخبار بل سنت والجماعت اس تسر اور ۲۳ ستیر ۱۹۳۹ء اخبار بل سنت والجماعت اس تسر اور ۲۳ س ستیر ۱۹۹۲ء کے اخبار بل حدیث اس تسر بیس ملاء سر زائید کو چیلتی یا تھا کہ اہل تشمیر ک بر ان تاریخوں سے یہ الفاظ بھے و کھودوک :

"يوز آسف بدوشم كن طرف سے آيا تھا.."

بہر آیہ مطالبہ تھا جس کا معج جو آب آج تک مرزائی علما وندوں مسکہ اور انتاا و انڈون وے سکیں گے۔ لبتہ غلام احمد مرزائی مولوی فاحس ساکن بدو فی نے یہ جو اب ناصواب لکھا کہ حضرت صاحب نے یہ پائی سو آو میوں کی روایت بدیان کی ہے اور سخیر بوں جس جو بات سنہور ہے یا خو مشمیر بوب نے جس بات کو ایٹی پر الی تاریخوں ک خرف منسوب کر کے بیان کیا ہے اس کو حضور نے بیان کیا ہے۔ زیک ان او کون کا و سیخی محضر نامہ یکی حضور کے پان سینجا۔ " (5. وقد مورور یہ کترہ ۱۳ اور اس

اس جواب کے تیسے سے یہ بھڑ تھا کہ مولوی فاضل تا م احمد مرزائی اس بارے میں تھم نہ نعایت ہے دیرے مطابقہ مولوی فاضل تا موال صرف سی تقرر ہے کہ اٹل تھیں کے برا انوال صرف سے انواز کھاؤکہ ہوز آسف باادشام کی طرف سے کہ اٹل تھیں کی جوٹ کی تاکید کرنے کیا تھا۔ پانچ موسی کی تاکید کرنے والا جموع ہوتا ہے۔ پھر یک مولوی فاشل اس فضیر کے میں الا پر تاریخ جبری میں آب مال الدین اور محاب کے نامول کا ذکر کرتا ہے۔ جال کا بیر کاری اللی محمد کی برائی اللہ کھیر کی برائی اللہ کھیر کی برائی تاریخ جبری کی برائی تاریخ کے میں الا بیر تاریخ جبری کی برائی تاریخ کے میں الا بیر تاریخ جبری کی برائی تاریخ کی تاریخ کی برائی تاریخ کی تاری

بالوراس كالشجع جواب دينات مرزاني عناء قاصرين

(۲) ... واضح ہو کہ خواجہ محمد اعظم مرحوم کی تاریخ تعمیرا عظمی (مطبوعہ ۱۳۰۳ مطبع محمد می لاہور) می ۸۴ پر معفر ت سید نصیر الدین کاؤ کر خیر کرتے ہوئے فکھ ہے :

" درجوار ایشان مننگ قبین واقع شده در عوام مشهوره است که درزمان سابقه درکشمبر مبعوث شده بود. این مکان بمقام پیغمبر مصروف است در کتابی از تواریخ دیده شده که بعد قضیه درود راز حکایتی می تویسد که یک از سلاملین ژادیا براه زید و تقوی آمده ریاضت و عبادت بمبیار کرد برسالت مردم کشمیر مبعوث شده درکشمیر آمده بدعوت خلائق اشتغال نموه و بعد رحلت درمحله انزه مره آسود دران کتاب دام آن بیغمبررا یوز آسف توشیت برسالت با انجابز بیکیو داری کتاب دام آن بیغمبررا یوز آسف توشیت برسالت برده تا انجابز بیکیو داری کتاب دام آن بیغمبررا یوز آسف توشیت برده تا انجابز بیکیو داری کتاب دام آن بیغمبررا یوز آسف توشیت برده تا انجابز بیکیو داری کتاب دام آن بیغمبررا یوز آسف توشیت برده تا انجابز بیکیو داری کتاب دام آن بیغمبررا یوز آسف توشیت برده تا انجابز بیکیو داری کتاب داری تا برداد تا به تا برداد تا بردا

"سید نعیرالدین کی قبر کے ساتھ ایک کی قبر مشہور ہے دہ ایک شخرادہ تھا جو فیر ملک سے تشمیر علی آبادہ زہد " تقو کی اور عبادت عمل کا ال تھا۔ خدا کی طرف سے ٹی منابا حمیا اور الل تشمیر کی وعوت علی مشخولی جواناس کا نام ہوز آسف تھا۔ بہت سے الل تحف ور خصوصاً میرے مرشد نے شمادت وی ہے کہ اس قبر سے برکات نوت نام ہر ہوتے ہیں۔ "

ص ۱۵۰ م مندر جدانا مبارت کاخلاصہ مطلب اروویس بول مکھاہے ا

ويصح يمال بي نيم لكهاك يود آسف شراه ومغرب سے آيا زيد تكھ ب ك

وہ اسر اکیل کی تفاریہ بھی نہیں تکھاہے کہ وہ باوشام کی طرف سے آیا تفار سرف اس قدر درج ہے کہ بوز آسف شخرادہ تھائی تھا قیر ملک سے تشمیر میں آیا۔

قادياني وليل نمبر ٨

(1)....مرزا قادیانی نکستاہے .

"فی الواقع صاحب قبر حضرت عینی علید السلام ای بیس جوبیز آسف کے ام ے مشہور ہوئے۔ بیز آسف کا لفظ ایسو کا جوا ہوایا اس کا مخفف ہے اور آسف عفرت میں کا نام تقاجیسا کد انجیل سے خاہر ہے جس کے سنی بیس یمود بول کے متقرق فرقول کو عل ش کرنے والایا اکٹھاکرنے والا۔" ﴿ وَوَكُرُورِیس ١٣ حَرِيْسَ مِن مِن مِن اللهِ عَلَى مَن مِن عَدا)

(r).... مرزا قادیا فی لکمتاہے:

" ہاسوااس کے وہ لوگ شزادہ نی کا نام ہوز آسف بیان کرتے ہیں ہے لفظ صر سے مطوم ہو تاہے کہ ایوع آسف کا بھوا ہواہے۔ آسف عبر الل زبان میں اس محفل کو کہتے ہیں جو قوم کو تلاش کرنے والا ہوں ہو تکد حضر سند میسی ای اس قوم کو تلاش کرتے کرتے ہو بعض فرقے میں وہول بی ہے ہم تے تضمیر میں ہتنے تھے۔ اس لئے انہوں نے بانام میں وگا آسف دکھا تھا۔ "دخیرہ ہیں ہو ہد جم میں ۱۳۶ موران میں ۱۳۰ میں ۱۳۱ میں انہوں نے بان کے انہوں نے بان انہوں نے بان کے انہوں نے بان کو انہوں نے بان کے بان کے بان کی انہوں نے بان کے بان کے بان کی بان کی انہوں نے بان کی بان کی بان کی بان کے بان کی بان کے بان کی بان کے بان کی بان کے بان کی بان کر ان کی بان کر ان کی بان ک

( تيليغ دمهالمت ج ۱۹ م ۱۹ مجود اشترادات مي ۲ ۲ م ج س

(٤٠). ... نظام الدين مرز الى كتاب:

"بال اس كتاب ( يعنى كتاب اكمال الدين ) من جائے نيور كے يا عينى كے يو آسف ہے دا آسف ہے۔

( و یکھور سالہ رہے ہو آف رشجہ باست اواکست کی ۹۲ اسامی ۳۳۰

"یوز آسف کاد جہ تعمیہ یوز گی"ز"حرف"س" سے تبدیل شدہ ہے اور "س" سے تبدیل شدہ ہے اور "س" سے تبدیل شدہ ہے اور "س" سے تبریل علی عبی کو کتے ہیں اور آج کل "یو و" تھا ہو مریائی علی عبی کو کتے ہیں اور آج کل "یو و" تھا ہو مریائی علی " پر سے " ہو کی دور آج کل اصل جام عبر اٹی علی " پر سے " ہو کی دکھر عبر اٹی میں اسے جام آج ہی ہم کو نظر پر تے ہیں۔ ہیں " ہو سے ام آج ہی ہم کو نظر پر تے ہیں۔ ہیں " ہو سے اور صف یو ساما ہے اور صف یا آسان ہے اور بوز آسے یو ساما ہے اور صف یا آسف مختف ہے آسف مختف ہے سے سف اور آسف مختف ہے ہوست کا ہیں سارات ہم یوز آسف مختف ہے " یو موی سف "کا جس کا صطلب ہیہ ہے کہ ہورجان یو سف چو تک یوسف اس مختص کا نام شاہر سے ساتھ و محتر ہے میں یوسف کے ما تھے و محتر ہے میں یوسف کے درسان ہے اس کے صفر ہے میں کا موال ہو ایک اس ایک تھے ہے ہیں اور آسے کی شمال سے دریہ ہے۔ " سے معتر ہے میں کو میں کی کہتے تھے ہیں ان کیا ہو ایکیل اس بات کی شمال سے دریہ ہے۔ " میں میں مدید ہے کہ اور میں اس کے ساتھ میں میں کہتے ہے۔ چینا تیے انجیل اس بات کی شمال سے دریہ ہے۔ " میں میں مدید ہے۔ " دریہ ہو تھی ہو ایک کرتے ہے۔ چینا تیے انجیل اس بات کی شمال سے دریہ ہے۔ " دریہ ہو تھی ہو سے تھے۔ اس کے معتر ہے تھے۔ پہنا تیے انجیل اس بات کی شمال سے دریہ ہے۔ " دریہ ہو تھی ہو سے تھے۔ اس کے معتر ہے تھی ہو سے تھی۔ " دریہ ہو تھی ہو سے تھے۔ اس کے معتر ہے تھی ہو سے تھی۔ " دریہ ہو تھی ہو سے تھی۔ " دریہ ہو تھی ہو سے تھی ہو تھی ہو

#### قادیانی ولیل کی تروید

یو کچھ مرز (غلام احمد قادیائی نے (غوائم ازدیام ما افزائی مرد انجانی مرد انجاز احمد راہیں احربہ حدیثیم میں ۱۹۶۸ نوائن میں جرسمان اوا پوز آسف کے معنول پر لکھاہے اس کی تروید بیش \*بیس اپنی طرف سے پچھے شیس کمتا باعد سرز القادیائی کی چند ایک دوسری تحریر بیری ڈیل بیس ورج کے دیتا ہوں۔ اظرین ذراغورے بڑھیں :

(الف) .... "امل بات یہ ب کہ تشمیر میں ایک مشور و معروف قبر ب جس کو پوز آسف ٹی کی قبر کتے ہیں۔ اس مام پر ایک سر سری نظر کر کے ہر ایک مختی کا قامن ضرور اس طرف ختل ہو گاکہ یہ قبر کسی اسر اینل ٹی کی ہے کیو نکہ یہ لفظ عبر الٰ زبان سے مشلب ہے محمر ایک عمیش نظر کے بعد نمایت تسلی عش طریق کے ساتھ کھل جائے گاکہ در احس یہ لفظ ہونا آسف ہے بعنی ہونا عمکین آسف تعدد وادر فم کو کہتے

ہیں جو نکنہ میں نمایت مملکین ہو کراہتے و طن سے نکلے تھے اس لیجا اپنے عام کے ساتھ آسف ما لیا گریعش کابیان ہے کہ وراصل بد لفظ ہور صاحب ہے بھرا جنی ذبان پی بتثريث استعال ہو كريوز أسف عن حميار حمر مير سنة نزديك بيوع اسم بالمسلى ہے اور ايسے عام جودا قعات ہر دلائت کریں حبر انی نبیول اور ووسر ہے اسر ایکلی راستیازول بیں یائے حاتے ہیں۔ چہانچہ یوسف جو معزت یعقیب کا بیٹا تھا۔ اس کی دجہ نتمیہ بھی ہی ہے کہ اس کی جدائی پراندوہ اور تم کیا حمی جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس بات کی طرف اشارہ فراکر کیا: "پااسیفا علیٰ پورسف "کرائی ہے صاف لگاہے کہ یوسف پراسف نیخی اندوه کما گرانس لئے اس کانام نوسف ہوا۔'' (من بی میں ۱۲۳ ماٹیہ تریش میں ۲۰۰۰ ماٹ (ب)...." بعیما کہ محقیق ہے ظاہر ہو تاہے دہ (مسخ ) تشمیر میں آکر فوت ہو ہے اور اب تک می شنراد ہ کے نام پر تشمیر میں ان کی قبر موجود ہے اور لوگ بہت تعظیم ہے اس کیا زمادت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ وہ ایک شنرادہ نبی تھاجواسلای مکول کی طرف ہے بسلام ہے میلے تھمیر میں آیا تھالاد اس شنراد وکانام غلطی ہے جائے بیوع کے تشمیر میں یوز آسف کر ہے مشہور جوئے جس کے معنی ہیں بیوع غمناک۔" (كالسالغ رمنورم الخائق م ١٦٠ ان ١٥٠) (ج)....." فرجع موسى غضيان استفا" ﴿ إِنَّ مُوكًّا عَلِيهِ السَّامُ نینسب اور تاسف کی حافت میں دائیں ہوا۔ 🐎 👚 (جهرالبتر گاح ۱۹۹)

(د)....." یااسفا علیهم انهم انفقوا علی الصلالة جمیعا" فیرایشان افسوس که این مردم همگذان طریق ضلالت اختیار نمودندهه (۲۰۱۵م/۱۳۵۵م)

" نفت کی مشهور و معروف کمآپ ( بخته آندارج ادل من ۱۳۱۱) ۴ کاموس در ۳ من ۱۳۱۷ میان هم ساخ ۱ من ۴ من ۱۳ من ۱۳ من ۴ من ۴ نام هم روس ۴ من ۴ من ۴ من ۱۳ من ادارات ادارات ۲ من ۴ من عقروات العراقب می ۱۵ العمل بلیم عادل م ۱۰۰ پر نقط آسف کے منتظ الدوہ عم محرف اور غصے کے آستے چیں۔"

(ش) ... نظام الدین مرزائی کاید لکمنا که سادانام بوز آسف مخفف ہے ہوسو نوسف کا جس کا مطلب ہیہ ہے کہ بسوخ کن نوسف ایک معتکد آمیز ہات ہے اور کوئی وانا اسے تبول نہ کرے گا۔ کتاب آکمال الدین واتمام اضحة عمر فی ذبان جس ہے بوراس عمل ہیر کمیس ضیمی لکھا ہے کہ بوز آسف کی مال کا نام مریم تعالور نہ بی اس جس کمیں ہیں بوسف کا ذکر آیا ہے۔ فظام الدین مرزائی کی اس توجید سے بوجہ کر سفتی محد صادق مرزائی کی توجید ہے :

" بنجائی بیں قدیم سے ایک خرب اکشل مضور چلی آتی ہے: "ابدو کول تے کھے نہ بنجائی بیں قدیم سے ایک خرب اکشل مضور چلی آتی ہے: "ابدو کول تے کہ نظامہ لی کر کھے نہ کول کا نظامہ لی کر کھے نہ کہ اور اصلی یول تھا کہ ایسو کول بیٹی بیور ٹا ہذرے پاس بی اے مصل کشمیر میں مدفون اے لیکن پکو اس کی بامت کھول کر دریافت نہ کرد کیو تکہ ہے امر پردے میں رکھنے کے لاکش ہے کہ بیور ٹائل جاب سکیا ہی بی ہے۔ "

(دیکمواخیاردفاروق مورویدادا هرای ۲همکی ۱۹۴۹ و میراد)

واہ صاحب کیا کہتے منتی صاحب نے تو کمال کردیاں جو بات آپ کے ویر ومرشد کونہ سو جھی دہ آپ کو سوتی اب ناظرین خود ای انساف سے فرما کیں کہ الکی ہے ولیل اور من گھڑستہ تول کا جواب ہم کیادیں۔

قادمانی ولیل نمبره

مرزا قادياني كنتاهي:

"یوز آسف حضرت سی جی جو مسلیب سے نجات پاکر بنجاب کی طرف محد اور پھر تشمیر میں مینچے اور ایک سومیس پر س کی عمر میں وفات یا آن۔ اس پر ہو کا دلیل میر www.besturdubooks.wordpress.com ہے کہ بوذ آسف کی تعلیم اورا نجیل کی تعلیم ایک ہے اور دوسرے یہ قرینہ کہ بوز آسف اپنی تماب کانام انجیل بیان کر تاہے تیسر اقرینہ یہ کہ اپنے تعلی شخراوہ نی کمتاہے جو تعا قریبنہ ہے کہ بوذ آسف کا زبانہ اور مسی کا زبانہ ایک جی ہے۔ بھن انجیل کی مثالیں اس کماپ میں بعید موجود میں جیسا کہ آیک کسمان کی مثال۔"

( تيليغ رسانت ع وص ۱۹۱۷ مجومه اشتدارات مع سوم ۴۶۱)

"اوراس کی (مینی ہوز آسٹ کی) تعلیم ہمت می باتوں میں سی کی تعلیم ہے المتی تقی۔ بلتد تعنق شالین اور تعنق فترے اس کی تعلیم کے بعید میں کے ان تعلیم فقرات سے ملتے ہیں جواب تک انجیکول میں یائے جاتے ہیں۔"

(رج ج بلت ۱۵ متیر ۱۹۰۳ء ص ۸ ۳۰۰۰)

توث :" یوز آسف کی تعیم میورع کی تعییم سے بہت ملتی جلتی ہے۔ "ادرمالا رویوبات یو توہر او میر سوداد میں اور مائٹ مائر یویوبلیت ماؤمنی ۱۹۰۴ء میں کا از یویوبلیت کا دعوری عاملات میں مومکا ظاہر ملاب )

قادیانی د <sup>کیل</sup> کی تروید

مرة الآویال اور ان کے سریدول کالیہ غدیب ہے کہ: ''جو سری محکر خانیار ش ہوز آسف کے نام سے قیر موجود ہے دوور 'خلیقت بلاقٹ وشیہ حضرت ہیسیٰ علیہ انسلام کی قبرہے۔'' (راز هیفت می معامرات می وی رزمان

"اوراس پرونیل یہ چیش ک ہے کہ یوز آسف کی تعلیم بہت کہا تول بیس میں کی تعلیم سے بلتی علی۔" (ریون علیم اس مراس ۱۳۰۸)

 شدید مشہرت ہے۔ مشاخط الف ب قطان دیکے متوازی ہے ور عطار ساتھ ان دیکے متوازی نے تو نامنے ہواک محل لف ب لور تھار س آبک میں متوازی تیں :

> لف ج ر ب *ن*

اور چونگر ای قسد کے بعض دانقات کو تم بدھ کی زندگی کے دانقات ہے۔ مشاہرت رکھتے ہیں اس کے کشر جرائی صد حبان کا بہشہ بدخیاں رہا ہے کہ شمر اور ایوز آسف کو تم بدھ کا تی دوسر لنام ہے۔ ۔ ۔ ۔ دروج بسید دون ۵۰۰ میں ۲۳۹۲۳۸)

ان با قرن کاجواب مرزا کول کی خرف سے بیوں دیا تھا کہا کہا :

''اگر نیوز آسٹ کے قصد کے بعض واقعات کو قریدہ کے حالات سے سطتے بھوں قواس سے علمت شین ہو سکوک ووٹو روائیک ہی مختص کے عام میں۔

(ربوع ۾ افيره احاص جي ج)

" گرسری نکرکی قبرید ہائی قبر ہوتی تودود نیائے کل بدھ ند تاب کے میردول کام کی دو فی جائے تھی۔" ۔ ۔ ۔ دربیج برسد رہوں (۱۹۱۰ می ۲۳۹۹)

تعلیک ای طرح میں عرض کرتا ہوں کہ آگر ہوڈ کسٹ کے قصد کے بعض واقعات میں عصری کی حالات سے سطتے ہیں قواس سے علامت نہیں ہوسکنا کہ اوٹوں ایک ای تحقی کے نام ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کرسری محمد کی قبر ایوسا کسی ک قبر ہوتی قودود ایا کے کل کسیکی نا دہ ہے کہ ودان کا مرجع ہونا ہوئی محمی ہ اقول مرزا قدمیائی حضرت میں کی تعلیم اور ہدھ کی تعلیم میں نمایت شدیم مشاہوت ہے۔ اس جات کود کی کرید شیں کہ سکتے کہ دونوں ایک ہی تحض کے نام بیں تور لطف یہ ہے کہ "دہ فطاب جو بدہ کو دینے کہ تو بدہ فطاب جو بدہ کو دینے سکتے کے خطاب جو بدہ کو دینے کے خطاب جو بدہ کو دینے کا دینے کی دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کے دینے کا دینے کی کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کی کے دینے کی کے کا دینے کی کے دینے کے دینے کی کے دینے کے دینے کی کے دینے

''دامنح ہو کہ معزیت میج ماید انسام کوان کے فرض دسالت کی دوسے ملک میجاب اور اس کے قواح کی طرف سفر کر ما نمایت ضروبری تھا۔ کیو تک بدنی اسر اکٹل کے وس قریقے بن کا مام نجیل میں اسر اکٹل کے وس قریقے بن کا مام نجیل میں اسر اکٹل کی گم شدہ بھیو ہیں دکھا گیا ہے۔ ان حکول میں آمھے تھے جن کے آنے سے کسی مؤرخ کوانکار ضیں ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ معفر سند سکتے علیہ انسام ماس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گم شدہ بھیو ول کا چہ لگا کر خواتھا کی کا بیغام ان کو بینچاتے اور جب تک وہ ایسانہ کرتے جب تک ان کی رسالے کی غواتھا کی کا بیغام ان کو بینچاتے اور جب تک وہ ایسانہ کرتے جب تک ان کی رسالے کی غراض ہے۔'' (سکتی بدر سادے میں اوانوائی اس موجے ہو)

## قادياني وليل كى ترديد

مانا کہ دینی امر اکیل ہے وس فرقے الن مشرقی ملکوں میں آمضے ہے اور یہ بھی مثلی میں آمضے ہے اور یہ بھی مثلیم کیا کہ افغان اور مشمیری لوگ بنی امر اکیل جیں۔ (سیج بروسان بی میں امر اکیل جیں۔ (سیج بروسان بی میں امر اور اس میں امر ان کا فغانستان) است میں ہے۔ بشد و ستان اور کشمیر بیس آست جوں۔ ولا کل قریبا اور تاریخوں ہے قامت عمیں ہے۔ واقعات کا ثیوت ول کی سے برتا ہے نہ کہ قیامات ہے۔ کیجو یہ بات بھی تعلیم کی گئی ہے۔ کہ بیووی لوگ تا تار محاراً عمر و اور فیوا کے متعدد علیا قول جی بوی تعداد جس موجود ہے۔ بیووی لوگ جین امر اور اور فیوا کے متعدد علیا قول جی بوی تعداد جس موجود ہے۔ بیووی لوگ جین امر اکیل ملک عرب



سکھنا جائے تھے۔ محراہ بھی اس کی تحریر کونہ پہچان سکے۔ توجب بھے کوئی تخص ہی اس کو پہچائے دال نہ ملہ تو چی ہے۔ اس کو ایک صنعه دق کے بیچے رکھ ویااور کئی سال تک وہ وہاں پڑارہا۔ پھر کچھ ہرت کے بعد فرر سیوں جی سے اٹل ماہ ہزرے ہاں آسے جو سوتی خرید نے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمسارے ہاں ابھی کوئی کھائی ہوتی ہے تو انسول نے کہاں ہوتی ہے۔ تو جی نے وہ پھر اٹکالا ان کے آھے جیٹی کیا تو س کود کی کر بڑھنے کے اور اس پر لکھی ہوا تھا۔ رسول اللہ جیٹی عن مرجی سے السلام کی یہ تجربے جو ان بغاہ کے لوگوں کی طرف بھیا کی تھا ورجب وہ لوگ اس زیادہ جی سے السلام کی یہ تجربے جو ان ان جی رہتہ تھا اور ان کے ہاں فرت ہو کیا اور اس کی وفاحت ہو تا ہے کہ عیشی ملیہ انسز م چوٹی پر وقن کردیا۔ اس روایت سے معرف اس فدر فاسے ہو تا ہے کہ عیشی ملیہ انسز م

(" يكب تسل معيع حمد لول من 100 نام د ازم د ازم د ازم مان 4 مي تو فر جزين از مل وهلوك من وسان 4 مير)

کوشٹ : نزر انقام مودی ۱۰۰ توبر ۱۰۰ و ۱۰۰ میں ۱۰۰ انڈیند رسودی ۱۰ توبر ۱۰۰ و ۱۰۰ میں ۱۰ خاداتی معربی ۲۰ آنٹر ۱۹ ۱۹۱۹ میں ۱۰ ریال کنچھ الاقابات ۱۵ انٹر ۱۳ س ۱۳ رسال کنچھ الاقابات است ۱۰ وعمر ۱۱۰ ۱۱ میں ۱۳۰۵ میں ۱۳۰۳ میٹن میں ۱۱ اسٹیس نیم الوکس میں ۱۰ در کڑے پر کا اختائی ت ۱۲ میں ۱۳۰۳ ۱۵ میں ۱۴ میسر کئی کردار وابعت چیش کی گئی ہے ۱

چو آب :اس رویت میں ایک رادی محدین انتخاب جو جھوتا ہے دراصل پیار دایت سمجے شیم ہے باعد موشوع ہے ۔ عمدین النخی رادی کی نسبت علاء عرز الیے میں ہے سید سرور شاہ مقیم قادیان لکھتے ہیں :

'' نسائی نے کہا تو کی قسی اور دار قطنی نے کہا اس کے ساتھ جمعت قسیں کچڑی جاتی او داؤو نے کہا قدری ہے معتزلہ ہے 'سلیمان نشی نے کیا کڈ اب ہے آ ایب اپنے کہا شامی نے ہشام من عروہ ہے وہ کہنا قد کذاب ہے ''ور وہب نے کہا ہو جھانگ

نے مالک ہے ان انتخل کے متعلق تواس نے اس پر شمت نگائی عبدولر حمّن بن مهدی نے کہا بچنی من معیدانصبری اور لیام بالک نن انتخل پر جرح کرتے تھے 'اور کھا پچیا ک آدم نے حدیث بیان کی کہ ہم کو ان اور ایس نے کہائیں بانک کے پاس تھا تو اس کو کہا گیا ان ا تخق کترے کہ مالک کا علم مجھ پر پیش کرو۔ میں اس کا طبیب ہوں لیں مالک نے کہاد کچھو اس د ہال کی طرف جو کہ د جا وں میں ہے ہے 'اور کچیٰ نے 'کما تعجب ہے این الحق پر ھ بیٹ بیان کر تا ہے اہل کتاب ہے اور نے دشیق کر تا ہے شر جیل کن سعد ہے اور احمہ ین حنبل نے کہا۔ بہامنی فرقہ ہے تحور کیالی افی فدیک نے کہ میں نے ایمنا انٹق کو دیکھا لکھتا ہے الل کتاب کے آدی سے الور امام احمہ نے کماک وہ بہت ہی ملائے والہ تھا۔ او قلابہ الر فاقی نے کہا ہے حدیث میان کی اوداؤر سلیمان می داؤد نے کہا کہ میکیان قطان نے کماکہ میں کواہی ویتا ہوں کہ عمدین انتخل کذاب ہے الو واؤو احلیالی نے کما کہ میرے پاک حدیث میان کی میرے ایک دوست نے کہامیں نے الن ایخی کو یہ تھتے ۔ سنا تفاکہ حدیث بیان کی میر ہے یا س مقبولارا دی نے 'ایس کیا گیااس کو ( کس نے )اس نے کمایفوب الیودی نے۔"

الآنب القرل الحود في نان الم طوري ۱۷۲ ساسه مساء الا مجولات بيوان از حد مل ما سهم (۴۲ م) اس سے ثابت ہوا كه روايت مند د جه تاريخ طبر كي ايك موضوع روايت ب صحيح منهن ہے۔ خود حكيم خداعش مرز النّ اس قبر كے بارے من لكھتے ہيں :

" یہ قبر فرضی ہے اور بالانٹ فرضی ہے۔" (آنب مس سے صداول ۱۹۸۰) عسل مصلے حصد اول بیں علیم صاحب نہ کورنے و فات مسیح پر بہت ذور ویا ہے اور یہ بات ہی تکھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر مکٹ کشمیر کے شہر سری محر کے مخلہ ف نیار بیس ہے۔ حالا مکہ یہ دونون با تیس سراسر ضط جیں۔ قادیاتی والا کس کا دو کرتے ہوئے میں نے ثابت کر دیاہے کہ حضرت شنز اور ہوز آسف کی جو قبر سری محر مے محلّم فانیاد ش ہے دو معزت بیوع میں کی قبر سیں ہے۔

جھوٹ یو لنا سخت گناہ ہے

المحدللة كه خداك فنل وكرم كے ماتھ بي لے اللہ كردياك ملك تعمير ك شهر مرى كلر مخل خانياد بيں جو شزارہ يوز آسف كى قبر ہے وہ معرست ہورا سيجان مريم كى قبر نهيں ہے۔ مرزا قاديائى كا بي كناوں شانا ايام السلح بمحنف المفااراز حقيقت ا مسيح بنده ستان ميں نور الغر آن است جن انتخذ كو لاء يہ بمثنى قوم " مقيقت الوق " خمير د ايين احمد يہ حصہ ينجم و غيره ميں يہ تعماكہ معرست عينى عليد السلام كى قبر شهر مرى محمد ك محقد خانياد ميں ہے۔ صرت جموت ہے اور جموت يو لا سخت كراہ ہے۔ چاني جموت يو لئے والے کے بارے ميں خود مرزا قاديائى يول محموت ہے ۔

(۱) ..... "خاہر ہے کہ جب ایک بات ٹیں کو ٹی جمونا ٹائستہ او جائے تو بھر ووسر کیا توں میں بھی اس پر انقبار خمین رہنا۔ " (پیشر سرخت می ورو ٹومئن میں اموج ۲۰۰۰) (۲) .... "جمون او گناس مد تاویخ سے کم خمیس ہے۔ "

( خير تو کوار در داختر انزائن مي د در ۱۵۷

(٣)...."اب يه باك نومو! جموت يولنالور كود كلونا كي براد بهه."

( مَشَوْقَة مِنْ الوقع عن ١ مَا تَرْدَاكُن عن ١٥ مَا وَجَعَ ١٤)

(٣)..... " در دع محو لی کی زند کی جیسی کو کی گھنٹی زند گی شہیں۔"

(زول المحص ۳ تومتن ص ۸۰ سان ۱۸۹)

(۵).... "جيست يو جناشر ک ہے دينے على جموٹ يو لناشر ک ہے۔" .... (۵)

(الحكم ± الحريل ٥ - ١٩ م س ١٣)

(۲) ... "مجلوت الاستخداث مرنا يمتز ہے۔"

(مخطِّهُ مرالت ص ۱ سن ۲ کهوی اشتیرات س ۲ سن ۳)

(۷) . "جموشامانخانش ہے۔"

( تبلیخ ریالت ن به مراه مورد اشتارات می ۱۳ مورد اشتارات می ۱۳ میزی ۱۳ ( ۱۳ ) : \*\* مجموعت او لئے سے پر ترو فیایش اور کو فی ار اکام شمیل به ۱۳ ( نتو انتقادی می ۲۶ کونتی میر ۱۹ میزی ۱۲ )

## قادياني دكيل نمبراا

غلام رسول مرزائی محقے ہیں:

" ملادواس کے قرآن کریم کا حسب ارشاد " ان مثل عیسیہ! عندالله كعظل آور "حضرت مني كو حضرت آدم كي مما ثنث بيل ويش كرنامما ثلث سكه ايك یملو کے لوئظ سے تعیف طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ بایا جاتا ہے کہ جس طرح معترت آدم کی جمرت گاہ سرزمین ہند ہوئی اسی طرح میں کیے لئے بھی چمرت گاہ سر ذہین بند ہی قرار وی گئی۔ یہ آیت قر آن کر یم میں آنخضرت علی کے بازل ہوئی جس سے ایک نیاعلم آپ کو دیا میااور جس میں علادہ ہور مما ٹمٹ کے مملوڈ ل کے ایک يملوم المكت كابير أمي جلت مواكر من "أوم كالربائت من بحي تفيل بهاكر دونول كي ججرت گاہ سرزین چند سائی گی ۔ بلتہ حرزا تادیائی جو سنی ' محدی جی اور جو اَ مُصْرِت ﷺ کے کال پر وزلور کال مظهر ہونے کادجہ ہے آنحضرت علیہ کے ہی تائم مقام میں۔ آپ کا کھی سرز مین ہندجی ظہور فرماہونا مناسب تفاکیلا جہ اس مرجبہ عما ثلث کے جو آب کو آدم لور سیج ہے ہے اور کمالا جداس کے کہ آنخفرت عظیمہ یہ مما تکت آدم سر ذیان ہمد میں جمرت فرما ہوئے آپ سے قائم مقام اور آپ کی نیامت یں ہو کرووتوں طرح کی مما ٹکٹ کے مصداق ہے۔" (د ماله فعندمی اسلامس)

(۱).....الله تعالى فرماست جي :

تادمانی دکیل کی تردید

'' ان مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب هم قال ٍ له

کن غیدکون ، " ﴿ تَحْتَیْنَ مَثَالَ عَفِرت ﷺ فَی کَاللّه کے زویک انقد عفرت آدم کے ۔ ہے کہ ان کواللہ نے منی سے پیدا کیا مجر قرمایا ہی کو ہو ٹیس ہو تمیا۔ ﴾ (مونا کہ مونا کہ نے موا

قوت ، نصاری از بات پر معزت رمول خدا مطابخ ہے بہت جگڑے کہ میں مدہ خمی الشرکامینا ہے آخر کہنے گئے کہ وہ انڈ کامین خمیں تو تم مناؤ کمس کا بیٹا ہے اس کے جواب میں یہ آمیت اثری کہ آوم کا توزہ الباز باپ میٹنی کاباب زیمو تو کیا جب۔ (مرشح افران میں ہے)

بات بدے کہ میود نامسعود عفرت مر مم صدیقہ پر (معاذاللہ) زناکار ک کا الخرام وبهتالنا لکاتے جن۔(مربة اشاء آب نبر ١٥٦ امربة بر م آب نبر ١٠٠ اور معترت تعمیلی علیہ السلام کیا بعدائش بن ب نمیں (نئے ۔ اس کے بر خلاف میسانی ہوگ حضرت مسیح كون باب النظ بوك أن كوخد الدرخد أكا الفيقي بينا النظ بين من الشر تعالى عليم وعليم ف مندر حديالا آميت بين حضرت آوم عنيه الميلام كي مثل وے كر دونوں فر تون كار و فرمایا" بموہ اور نصاری ووٹوں فرقے و کیل کی روے حضرت آوم علیہ السلام کی باہت حملیم کرتے تیں کہ آپ کواننہ تعالٰ نے ہالیاباب کے بغیر اپل قدرت سے پیدا کیا۔ بھی بھود نا مسعود کے عذر کو بوں ٹوڑ کہ جب تم خود حضرت آوم علیہ اسلام کی پیدائش بزراہاہ کے بغیر ، نئے ہو تو حضرت مسج عنبہ السلام کے بن باب کے بیدا کئے جانے میں کیوں شک کرتے ہو۔ نعباد کی کوچ ل جواب دیا کہا کہ اگر حفرت سے منیہ السلام کوٹ ایاف ڈاکا حقیقی پیٹائی جنت ہے اُنے ہو کہ وہ زنہاپ میں تو معرت کہ مطب السلام کو کیا کہو گے جن کات باب تقااور نہ بال تھی۔ بیمیا جس قادر مطلق نے معترت آدم علیہ اسلام کو باب باب کے بغیر پیدائیا تھا۔ ای کادر مطفق نے حضرت میٹی علیہ السلام ٹونن باپ بیدا کیا

(۴) ۔ ۔ اس آبیت مقد سے سیح علیہ السلام ناصری کے ہند و مقان کی طرف آب پر استدال کر تا اور مرز ا قادیائی (جوشن کسح علیہ السلام ہوئے کے یہ کل طرف آب پر استدال کرنا سراسر غاد ہے۔ صابت نبوی تعظیم مندرجہ کڑپ (مند اور نامس مندرجہ کڑپ (مند اور نامس من و تا ہے کہ حضرت میں آن مرام علیہ السلام فلک شام میں نازل ہوئی حد سے سعلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں آن مرام علیہ السلام فلک شام میں نازل ہوئی کے۔

#### قاديانى دليل تمبروا

#### قادمانی د کیل کی تر دیمه

انجیل متی کے باب 2 م آیت ۳۳ بی جو نقط سخلکی "آبایت ۱۳ مین بین "مکوری کی میک "(دیکو مجل می مع محد فرزانهاد ی تظایری مندس ۱۳۹ مادیانور ملک سمعیر کے شرسری تکریں جو لفظ "سری" آیاہے اسے مراد" کموری ک" شیس ہے ہیں۔

یہ نام دو لفظول سے سر کب ہے "سری" اور "کھر"۔ ہندو ڈک کی زبان جی "کر" ہے

مراد آبادی ہے اور افظ "سری" ہندو ڈک میں تعظیم دیکر کم کے موقد پر اولا جاتا ہے۔

جیسا کہ ہندولوگ کما کرتے ہیں سری رابحدر ہی "سری چمن کی "سری ہنوالن بی اسری

کرشن کی "سری مراد یوجی" سری کٹیش کی "سری نارائن کی وغیرہ۔ جارے بال کی

عراک فیک کے لئے لفظ" حضرت" استعال ہو تا ہے۔ اور ہندو ڈک میں لفظ "سری"۔

کا ویالی دلیل نمیر سال

''کور اعلایت بی سختر روانتول سے نامت ہے کہ ہمادے کی ﷺ نے فرمانیا کہ منج علیہ السلام کی عمر ایک سو مجھیں مرس کی یونی ہے اور اس بات کو اسلام سے تمام فرنے ماتے میں کہ حضرت منج علیہ السلام میں دوالی باتھی بڑتا ہوئی تحییں کہ کمی تی میں دود د تول جع نمیں ہو کمی :

(۱) ..... ایک به که انسول 2 کال عمر یائی میخی ایک موجهین برس زنده

 بعنی اللہ تعالیٰ سے معترت عیش علیہ السلام کی طرف دی بھیدیں کہ اسے عینی ! ایک مکان سے وہ سرے مکان کی طرف نقل کر تارہ 'یخیٰ ایک ملک سے وہ سرے ملک کی طرف جا'تا کہ کوئی نتھے بھیان کرد کا شاوے اور پھرای کتاب(نا میں) میں 'مغرت چانڈے روایت کر کے بہ حدیث لکمی ہے : " کان عیسے اِ بن حریب پیسیج خاذا المسلى أكل يقل الصحواء ويضوب الماء القواح "عِنْ مَعْرِت "عَيْ عَلِيهِ السؤم میں بیاست کی کرتے ہے اور ایک ملک سے دومرے ملک کی طرف سیر کرتے تح اور جمال شام برق تمن تو بنگل كر بھو الت ميں سے بچھ كھاتے تھے اور خالص يائي بینے تھے اور پھرای کتاب(۱۵۰۰/۱۵) عبداللہ بن عمرُ ہے روایت ہے جس کے یہ الْقَرَّ أَيْنَ : " قَالَ الحب شَنْقِي التي الله الغرباء قيل التي شَنْقِي الغرباء قال الذبن يفرون يدينهم ويجتمعون الى عيسني ابن مويم "يحيّ قرايار ول الله عَنْ ﴾ لے سب سے بارے خدا کی جانب میں وہ ہوگ میں جو غریب ہیں۔ یو جھا کیا کہ غریب کے کیامعنے میں کہاؤہ لوگ میں جو عمیسی عذیہ اسلام کی طرح و بین کے کرا ہے ملک ہے ہما کتے ہیں۔" ( کی بعود متان پیم می ۲۵۲ ۵ گزائی می ۵۱ ۵ ۵۵ کی ۱۵

## قاديانی دليل کې ترويد

(۱) ... مرزا تادیانی کا یہ لکھنا کہ امادیت یں معتبر روائیوں ہے ثابت ہے کہ ہدے ہی ﷺ نے فراؤک سخ کی عمر ایک سو پھیں پرس کی ہوئی ہے سمج نہیں ہے۔ایک کوئی سمجے سر فرنا متصل حدیث نہیں ہے۔ دعزت نیج عبدالحق محدث والوی ''اپنی کیاب (اجن سیامندس مرم) ہر آئیفرٹ ﷺ کی عمر شریف کاذکر کرتے ہوئے کھیج تاریخ

" من قال خمسارستين حسب السنة التي ولد فيها والسنة التي فيض فيها ومن قال ثلثاً وستين وهوالمشهور اسقطهما ومن قال سنين اسقط الكسورومن قال النين ونصف كانه اعتمدعلى حديث في الأكليل وفيه كلام ثم يكن نبي الاعاش نصف عمراخيه الذي قبله وقد عاش عيسي عليه السلام خمسا وعشرين ومائة"

علیم خدا پی مرزائی کی خیرت ما حقد تور اس نے اپنی کا ب (مس سے ناہل مردوں پر معترت بیخ کی اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے صرف انفاظ : "وعاش عیستی علیہ السعلام خصس وعشرین سندہ وحافہ "نقل کرد ہے ہیں اور انفاع :" و دید کلاے "نقلت کئے۔

(۲).....(تمبری برین ۴ سر۱۳۰ به ۱۱ یک دوایت یک جس بیش هفترت مسیح علیه السلام کی عمر ۱۳۰ برس مثلاثی مخی ب تحرید دوایت بھی تشیح شیں ہے کیو تکد اس بیس ایک رادی عبد انته نوالیمید ہے جس کیامت کہا گیاہے کہ :

"ضعیف تفالور معروف الی ل بے اور ایام احدین حنبل نے فریایا ہے کہ جائد اسے قابل انگار اور اوپری باتیں اس نے روایت کی جیل اور جھے معلوم جوا ہے کہ وہ جھوٹ و آتا تھالور نسائی نے کہاہے کہ وہ معجر حمیں ہے اور اس نے کہاہے کہ ان البید یوڑھالور احتی اور ضعیف العقل آوی تھالور و : کتا تھا کہ حضر سے طی باد وال میں ہے اور اس سے تر سے اور اس سے اور اس سے تر سے اور اس سے اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اس سے اور اس سے ا

(م) .... مقتداء الل حدیث الم حافظ الن کیر (میک العارف ص ۳۳ از سید محد احسن امروی مرزائی نے (ایل تعربی ۲۰۱۹) مکھاہے کہ سیح امر) ہے کہ حضرت سیح طید السائم کارفع اس دفت ہواکہ جب آپ کی عمر ۲ سمیرس کی مخیار مجر، اس تغییر(ادن کیری ۲۰۵۰) پر حوالہ این الل الدینة آیک حدیث نیوی مختلف کھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں کی الن امر یم علیہ السام کی عمر ۲۳ سال کی

بهو کی ہے۔

(۳)... جودوبا تھی مرزا قادیائی نے کھی ہیں ان دونوں باتوں کواسلام کے تمام فرسٹے ہرگز نہیں مائٹے ہیں۔ مرزا قادیائی پر ضروری تھا کہ آناوں کے حوالوں اور وفا کل سے اس امر کو طاحت کرتے۔ معرست مستی طبیہ انسلام سے پیشتر معرست نوح علیہ انسٹام ہوتے ہیں جن کی عمر ۱۹۵۰ سال قرآن کر یم سے طاحت ہیں۔

اور حفزت ایرانیم کی سیاحت و سنر خاحظہ ہو۔ مکنک عراق عرب بھی آپ پیدا ہوئے۔ نثام کی طرف جمرت کی ملک معربیں بھی سکے تورسر ذبین تجاذ کو بھی اسپنے قدم سے مشرف فرملیا۔

(۵) ۔۔۔ "قالی احب شدی الی الله الغرباء قبل ای شدی الغرباء فال ای شدی الغرباء فال الذین بفرون بدینهم ویجتمعون الی عیسیٰ بن مریم " ﴿ تَحْمَرَت ﷺ نَے فرمایا سب نیارے فداکی بناب ش فریب لوگ ایری ایم نیاک فریب کے کیا متی ایس ؟۔ حنور پرتور نے فرمایادہ ہو کیا گیں گے اپنے دین کے میا تحد اور تیمئی طے السلام این مرتم طید السلام کی طرف جح یون الے دین کے میاتھ اور کی طرف جح یون کے ۔ ﴾ (ان کرامال) علم میں ہے)

مرزا قادیاتی کی چارکی طاحتد ہو الفاظ :" الی عیسسی بن مویم " کا ترجر کرتے ہیں : وہ تینی کی طرح کھ حالا تک سیح ترجہ یہ ہے : وہ تینی الن مریم کی خرف کھ خوش ہے کہ جملہ :" الفین بغنون بعینہ ہم ویبستعموں الی عیسسی بن عوج ہ " کا ترجہ ہے کرنا کہ :" وہ اوگ بین ہو تیس کی کی طرح وین نے کرایے ملک ہے اما کے ہیں۔ "مرامر فلاے اور مسمانوں کو موکد دینا ہے۔ ہما گئے دالے بیچ ہوئے والے لوگ ہیں " ترک عینی این مریم طبہ السان مے مرزا قادیاتی فلا

اے ملک سے اہما کے تھے۔

(۲) .... بيتول مرزة تاويال الحت كى مشهور ومعروف كتاب الدن مرب من المرب من

" قبل صعبی عیسی جسیع لانه کان مسالعا خی الارطن لایستقر"یی مینی کانام سیخاش کے کہ کیا کہ وہ زخن پس بر کرنا تھالور کیس اور کی جگراس کو قراد نہ تھا ہی مشمول تاج العروس شرح قاموس پس جی ہے۔" ''

( کابعدمثان کرمی ۱۹ نزائن مراه ۱۵۵)

حضرت مستح علیہ السلام کادخن ملک شام تھا۔ علاقہ فلسطین شام کاایک حصہ موجودہ انا بھل اربعہ اور انجیل پر نہاں کے مطالعہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مستح تبلغ کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کیا وہ کا وہی تنا تھے اور نہ گھریار تھا۔ حصرت میں جگاب ہے بہت ہوا ہے کو کی شلع کورواسپور کے برابر علاقہ شیں ہے اور جری راحد والد سے بہت ہوتا ہے کہ مستح ملک عواق کے حمر العسمين کی جری وصد العقا کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مستح ملک عواق کے حمر العسمين کی طرف ہی سمح ملک عواق کے خراف میں ناصری نے طرف ہی سمح ناصری نے المرف میں دورہے۔ اس سمح ناصری نے الدے دفعے وہنت المقد س سے آب ہیں۔

قادياني مغلط يسيع تاريخ ردضة الصفاكا حواله

(1) .... مرزا قادیا فی نے لکھاہے :

يرتكعاري :

'' واقعہ صلیب ہے ، سمروز تک مسیح حوار بول ہے ملتا بھی رہائیکن خفیہ ورواز ہ مد کر کے لما کرتا تھا جس ہے صاف مطوم ہوتا ہے کہ حوزیوں کو افتہ واز ہے مما نعت کی گئی تھی اسءا سلے ان کو معنو کی بات منانی بڑی کہ دہ آ -ان ہر جاہ کیا ہے ادر معنی سینہ تحض بہودیوں کے خیال کو پھیر بے کے لئے کہ وہ نعاقب نہ کریں معنو تی قبرين ببالين تاكيه بسوديول كوينتين جوجائ كمدمنع مرحمياهالا نكدمنع عليه السلامان بہلاسے از کرود مرکی ست کو بھل وسیے اور کی سو کیل کی مسافت سطے کر رکے تسمیمین عَلَى بِنِجَ فِيَاتِي (الله ربوالعثان الله س ١٣٦٥م) لكما ب: "حلك والتحديث تتعون مستحصن افتاد باحضار روم الله فرمان داد عيسم آمد" يخرباد ماه كو ثمون کی بات اچھی کی حضرت روح اللہ کے بذات خود تشریف لانے کا تھم دیا۔ لور سر في شربي لكفات ""دول كورفين عيسمي عليه السلام ناحية تصييين" یجے جینی طیہ السلام کے جانے کا ڈکر تسمیمین ڈٹ ر مجراسی ڈٹاب ک س urr) پر لکھا -ے:"ارباب اخبار گفته اند که درزمان عیسی بادشاہے بود وولایت تصبيبين بغايت متكبروجبار حضرت نبوي بدعوت ادمامور شده ملوجه مصبیبین گفته "آس تمام مبارت سے طاہر ہے کہ مغرت ہیں طیہ السلام خرود تسميمين شريميس."

(r) ..... سيد صادق مرزائي ايوي نے تعماب:

" ساحب دوھۃ السفائے ہے تھی تکھا ہے کہ سنر تعلیمین بھی حضرت جیٹی طیہ السلام کے ساتھ آپ کی دائدہ اور حواری تھی تنے اور ان بھی سے ثبن حواریوں کا عام یعتوب کو باتن بھیمون بٹایاہے واضح ہو کہ ہے توبان حواری جس کاڈکر رومنۃ السفایص ککھائے کو د جوسنر تعلیمین بھی حضرت میسٹی طیہ السلام کے ساتھ تفاوی تھوا حوادی ب جس کی نسبت انسائیکو پیڈیا بدندی کی ہے کہ وہ ہندہ ستان بی آیا ہیسا کہ ہم اور بھی دھڑے ہے اور بھی دھڑے کی اور بھی دھڑے کی اور بھی دھڑے کی عند انسان کی تھی جس اور بھی دھڑے کی عند انسان کے ساتھ تھا اور اس کی تھی تھویا کی نسبت ہدامر سسلم ہے کہ او ہندو ستان میں آیا تو انسان کی ساتھ کے اور داجب السلم قراریا تا ہے کہ مکٹیر میں بھی کی کر مان اور داجب السلم قراریا تا ہے کہ مکٹیر میں بھی کی خلاف اور است نے دالا ہو زاست نی الحقیقت ہیوئ آست ہے نہ کوئی اور۔ " خان اور دی ہے است ہے نہ کوئی اور۔ " دالا ہو زاست نی الحقیقت ہیوئ آست ہے نہ کوئی اور۔ " دالا ہو زاست نے دالا ہو زاست ہے نہ کوئی اور۔ "

جواب

(۱) .... کُذَب تاریخ دوند: انسفامن تا بیفات تجریفاد ندشا؛ مطبوع ۱ ۲ اه چهاپ جسبلی به نول اص ۱۳۰ رمخوان بول کانم کیا گیا ہے۔ ذکر احوال بیسی این مربم علیمالسزم .

 "وكليري از ثقات روايت كرده اندكه عيسي دربيت المعمور مقيم است وايزد تعالى سبحانه بشرى ازول انتفرع نعوده است وطبع ملائكه كرامت فرموده وآنحضرت باليشان درآن مقام تادامن آخرالزمان بعبادت قبام خوابد نمود وجول حضرت مهدئ عليه السلام درآخرالزمان خروح كند عيسني بامر خدا وندعالميان از آسمان بمكه معظمه نزول فرمايد درمسجد الحرام ودروقتيكه مردم صفوف راست كرده بأشندنا باميدي عليه السلام فريضته بامد البگذار ند در آن حال منادی ندا کندکه این شخص عیسی بن مريم است كه از آسمان فرده آمده وخلايق متوجه عيسي شده از نزول اومسروركرد ند ومهدى ازون التماس نمايد ته امن الحمدارا انمامت فرماید وعیسم) گوید که تربیش روک ماامرون منابعث شمايايد نماتيم ومهدى درمحراب رفته وسنايئر مسلمين بادااقتدا شوده نماز بگذار ند گفته اندکه عیسی علیه السلام بعد از نزول از عالم علوى جهل سال ديگر زندگاني كند ويتنزويج ميل فرمايد وفرزندان ازوح متولد كردند وباعداج ملت احمدي محاربه فرمايند ومجموع أمم مختلفه راكه از دبن بيكانه باشند بقتل آورد وبرزمان ارشین رشدر ریلنگ بایٹروگرگ باگو سفند زیست مے کند وكردكان بايات بازي كنند وجول بعالم بقا آخر آمد مسلمانان بروح ا نماز گذار ده درحجره عائشة که منفن حضرت رسالت شاکلا وشبخين امين مدفونش ساز ندوصلي الله على نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين الى بوم الدين ذكر مقتل بني اسرائيل

www.besturdubooks.wordpress.com

ورفتن حواریان بدعوت خلق اطراف چوں عیسی علیه السلام بآسمان رفت یہود اصحاب اور اگر فته درتعذیب کشیبند''

(الرواحات ١٣٠)

بالقرين في وكي لباك مرز اتلام احمد قادياني اوران ك مريدول في كمي قدر مغالف دياستيه . كمكب تاويخ السفاجل توحعرت سيحان مريم كا آسان ير الحلياجانالب تک آسان میں زندہ رہنا مور قیامت کے قریب آسان سے مازل ہوما اور فوت ہو کر آ تخضرت على كروضه مبارك يين وفن بوناصاف طود يرتكها ب-اس عديد چواکہ حضرت مسیح لن مریم علیجالسفام اور آپ کے تملن حوادی تعمیمین کی طرف ان كروفع سے يملے تشر يف لے مح تھے مرزا قادياني اور ان كے مريدول كا فرب ب ے کہ حغرت سیح ۳۳ سال کی عمر چی صلیب پر (ملک شام چی) کھینچ کئے تھے۔ مرہم میلی ہے ان کے ذخوں کا علاج ہوا پھراس میلیبی واقعہ کے بعد آپ نے عراق امران الفائستان منجاب وكثير كاستر كيا- ١٠ الدس كي جمريا في- مرى ككر محلَّه خاتيار بيس ان کی قبر ہے۔ تاریخ رومنہ السفاکا معمون اس ہے بانک الک ہے۔ اس کاب شل ہے كبيل تيم لكواي كرواقد ميلي كابعد حفرت ميني طير السلام في إيادالده ك ساتحه مشرتي ممالك كاسنر كيانوريه يهى نسيل لكعاكه مسيح تشمير على آكر فوت بواخله (۲).... میخیات بے کہ حفرت میں ان مریم طبعال المام کی عمر مبادک ر فع کے واقت ۱۳ ساسل متی۔ (دیجو تغیری کیرو مائد ج ابدان من ۱۹۰۸) اور ساتھ تا ابد يات محى ياد رحمنى جابي كد حفرت مسى دليه السلام اصرى كى والده حفرت مريم عليها السلّام صديقة كي قبريسعه المقدس شي ہے۔ (تغيرورعاریء ص ناھ و فاريد عمرسيه مر ال كاعد مدرو کلب المام بجیس ۱۴۰۰ مائیر)اس سے صاف ظاہرے کہ واقعہ صلیبی کے بعد حفرت مسيح عليه السلام اور حضرت مر بم عليها لسلام كاسشرتي ملكول كي المرف آج سر اسر غلط ب-

ہیںا ٹیوں ہو۔ سلمانوں کی تاریخوں اور تغییروں بیں یہ کہیں نہیں تکھاہے کہ حغرت مسیح عنیہ انسانام اور حفرت مر یم علیما انسانام صلیبی واقعہ کے بعد کھیم جی تشریف لاسے اور زریہ تکھاہے کہ مسیح کھیم جس مرحمیا۔

(۳) ۔۔۔ بے شک تعواج اری کی قبر مدراس (میلا پور) ش موجود ہے۔ مگر تعواج ہوی حضرت عینی علیہ السلام کے رفع کے بعد ہندہ ستان ش آیا تفاادر شرکا لیس واقع اصاط مدراس میں دہاں کے داج کے عکم سے شدید ہوا تعاد (کا تعولک کیسا کی مختر قواد بخص ۲۰۱۴ م

> قادیانی خبلاالعشوا' حضرت مریم علیهاالسلام کی قبر سید محمرسعید مرزائی ساکن طرابلس کی تحری<sub>ر</sub>

(۲) .... معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم نفیہ السازم واقعہ صلیب کے بعد حضرت عربی نفیہ السازم واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسی علیہ السازم کے حساتھ ممالک مشرقیہ بھی آئیں کو تک ان کی قبر ہمی ارض مقد سد بھی ضیس ۔۔۔۔۔۔ حضرت مریم کی قبر اب تک کا شغر بھی موجود ہے جس کو شک عاصد ول می ہوجود ہے جس کو شک ہوجا کہ دکھے سے د اسے مدول می ہوجا کہ دکھے سے د اسے مدول می ہوجا کہ دکھے سے د اسے مدول می ہوجا کہ دکھے اسازم کا تعدد اور میں ہوجا کہ دکھے سے د اسے مدول میں ہوجا کہ دکھے اسے حدول می ہوجا کہ دکھے اسازم کی ہوجا کہ دکھے اسازم کی ہوجا کہ دکھی ہوتا ہے دائیں ہوجا کہ دکھی ہوتا ہے دائیں ہوجا کہ دکھی ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے دہا ہے دائیں ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے دہا ہے دائیں ہوتا ہے دہا ہے دہا

(٣) ... مرزائش احدائمات کاغاظا:

'' آفر کار منی کی قبر میسی محل طانیاز سری محریل ل گل۔اس قبر سے متعلق مجسی او کول سے دریافت کیا کمیا اور تاریخ سے بیند لیا گیا تو یک معلوم ہوا کہ بیدا سی موز کسف کی قبر ہے جوانیس موسال ہوئے تحمیر میں کیا تھا۔ مزید خودت ہے لما کہ وہ قبر اور اس کے ساتھ والی منیج کی مال کی قبر ٹھیک اس حرز پر میں جس طرح بینی اسرا کمل کی قبر میں ہوتی تھیں۔'' (رسالہ رہو تک دلیجز ہے،اور مال عاداد س اور مال عاداد سے اور اس

فوٹ: سر کا تکرے محلّہ خانیاد میں ایک قبر تو شترادہ یوز آسف کی ہے اور دوسر کی قبر چرسید نصیر الدین کی ہے۔

مر زائی مولویوں کے عجیب وغریب اقوال

(۱).... مولوی غدام د سول د اجیکی قرمانتے ہیں :

"اورشام سے تھیم کی طرف آتے ہوئے ور میان کے ستریش تعسیمان سے در سے کی طرف راستہ میں جیٹی خیل اور کوہ مرکی جو درانسل کوہ مرکم ہے ایسے نشانوں کا پایا جانا شرور اس طرف توجہ والا تاہے کہ حضرت سمجے اور حضرت مرکم کو ضرور ان مقابلت سے کوئی تعلق اور نسبت ہے۔"

توٹ توٹ کے ایس خیل کے عادہ موئی دنگ محمد ڈنگ معمر دنگ ایوسٹ زنگ ا توٹیں کھی تو سرحد پر بیں اور کوہ سلیمان کو کیون بھول سے ۔ کیا معرست سلیمان جی علیہ السلام بدناں آئے تھے۔

(٢) ... منتي محمد الماعيل ويلوى قادياني لكعناب:

"سعلوم ہوتا ہے کہ حضرت مر ہم طیباالسلام تشمیر میں نشردوی (فی فی نقد) سے نام سے مشمور بیں ہے نام آپ کا عبر افی کے الماد سے بچو کر مناہے۔ عبر افی میں جوال نوٹ : حضرت لفد دوئ ایک مجذوبہ تشمیر شن کرری بیں اور آپ حضرت امیر کبیر سید عل ہدائی کے زبانے میں ہوئی بیں اور حضرت امیر کبیر سید علی ہدائی کی پیدائش ۱۷ سے میں اور وفات شریف ۸۹ سے میں ہوئی تھی۔ان کو حضرت سریم علیہ انسلام قرار دینامر اسر غلط ہے۔

(٣) ....قام الدين مرزائي نے كماہے:

"اور یہ جو بعض قوار نخیص آیا ہے کہ ہوز آست "شو لابت" ہے آیا تھا اور عرفی تحریراں بین اصل تھا۔ " ہے آیا تھا اور عرف تحریراں بین اصل میں " ب " کے ساتھ ہے اور فادی تحریراں بین حرف" ب " کے ساتھ آیا ہے یہ وراصل " صلیب " کی بھوی ہوئی صورت ہے اور تشمیری ملال آج تھی "صلیب " کو " صوایب " کستے جی باد جود اس کے کہ ان کو تھیہ کی تھی۔ "

﴿ رَبِيجٍ أَنْسَبِهُ عَلَيْهِ مُعِيرَةَ ١٩٢٤م " ٢٣٠)

کتاب آنگال الدین ص ۳۴۱۳۱ کور کتاب شتراد و پوز آسف و تعلیم بلو پر ص ۴٬۳ پر نکھاہے کہ شترادہ پوز آسف کا باپ بندہ ستان میں ایک عکر ان تعالور انگال الدین ص ۴٬۳۲۵ ۵۴٬۳۵۵ اور کتاب شنرادہ پوز آسف ص ۴۲٬۸۴۱ کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ شنرادہ پوز آسف کا وطن سر زہمن "سولابط" تعالیات لفظ کو لفظ" سنیب" سے کیا تعلق ہے ؟۔

(٣) .... سيد مادق حين قاد إنى الاوى لكمتاع :

" پُن کیا تجب کہ اجنی ذبان کا نام ہونے اور مرور ڈیلنہ اور کھڑ ہے استعال کے سبب سے بندوستان میں ہر تھو لما حوار کا کانام بھو بھو اکر بنو ہر ہو گیا ہو۔ " (احت ادمرادم ۲۰) یہ بات مراس خلط ہے کیونکہ کتاب اگل الدین میں ۳۲۵ اور کتاب شخرادہ

یوز آسف و تکیم بلو ہر میں ۳۶ پر نکھا ہے کہ یوز آسف کی عنش، دینم و کمال و تکرو تقریر و قسم
وز آسف و تکیم بلو ہر میں ۳۶ پر نکھا ہے کہ یوز آسف کی عنش، دینم و کمال و تین واقل عبادت
عمل سے تعاادر اس کا نام بلو ہر تھاہے خبر انکا میں کن اور یہ شخص بڑا علیہ اور تکیم دانا تھا۔
اس نے دریا کا ستر کیا اور سوال بلو کی طرف آیا حوار ک ہر تعولیٰ تو ملک شام میں ہوا ہے۔
اس نے دریا کا ستر کیا اور سوال بلو کی طرف آیا حوار ک ہر تعولیٰ تو ملک شام میں ہوا ہے۔
(۵) .... تا منی تلمور الدین اکمل سرز ائی نے کہا ہے :

" کیادوئی و گریش تعمام : "جیکونی بجھے عمر حصورت عیسسی علیه العسلام دی کتنی بونی تو آکھ جی بك سو توبیه ور۔ "لب خول فرزے كه داقد مليب تو ٣٣ مزل كى عمر ش فيش آيائي بھيناس كے بود زيمن پر زعور مے جي اور ١٠٢٠مال سے زيادہ عمريائي۔" (مير عمد أنج ١٣٦٠٠)

# قادیانی الفاظ ممکن ہے کی تر دیمہ

#### (۱). ... مرزا تادیاتی کے لکھیے :

" برایک تی سے لئے بھرت سنون ہے تور سے بھی اپنی اجرت کا طرف انجیل میں اشادہ فربلاے اور کھاکہ تی ہے ہوت کی طرف انجیل میں اشادہ فربلاے اور کھاکہ تی ہے ہوت شیں تحر اپنے وطن میں محر انسوس کہ دائرے مخالفین اس بات پر بھی فور نہیں کرتے کہ حضرت میں ہے نے کب اور میں مکس ملک کی طرف بھرت کا بلند زیادہ تر تھیب اس بات ہے ہے کہ وہ اس بات کو تو مائے ہیں کہ اسلام نے مختلف مکول کی بہت مائے ہیں کہ اسلام نے مختلف مکول کی بہت میادت کی ہے بلند ایک دجہ تسر اسم میں کی ہے ہیں۔ لیکن جب کھاجات کہ وہ مشمیر میں بھی میں جے تو اس سے افکار کرتے ہیں جالا تک جس حالت میں اسول نے بان کی حضر میں بھی میں جے تو اس سے افکار کرتے ہیں جالا تک جس حالت میں اسول نے بان کیا دو جی کیا جب کہ مشمیر میں بھی میں جو اور اور دیں کیا دو جی کیا دو جی کیا دو دیں

ہ فات ہائی ہو اور بھر جب صلیبی واقعہ کے بعد جیشہ زمین پر سیاصت کرتے تو آ بھان پر کب مجھے۔اس کا بھر مجی جو ب ضی و سینٹے۔'' (ٹھۃ کر دوبرس مادی ہو ان میں مادی میں اور ان میں اور ان میں ا

نوسٹ ہیں جو مرزائے لکی ہے کہ ''' ہر آیک ٹی سے لے جو ت سنون ہے۔''سیح نیس ہے۔ قرآن مجید کی کی آیت شما اللہ تعالیٰ سے ایسا نیس افرایا آئی سیح حدیث ہو گ ش بھی یہ نیس ہے۔ انا جس اربعہ مروجہ کے الفاظ ہم مسلمانواں کے لئے مجت نیس ہیں۔ احادیث میجہ سے بیاحت نیس ہے کہ حضرت سیح نے مسلمیں داخلہ کہا جو مختف مکون کی بہت سیاحت کی ہے ۔ (۶ ۔ ٹی پیشنا استان ہوئی مرہ (or o) جس ب مکھا ہے کہ داخلہ مسلمین سے بہلے معزرت سیح ملے انسلام تسمین کی طرف سمجے ہے بھر مکھ شن میں واپی آئے ہور آسان ایرا تھا ہے گے۔

معیعی تاریخوں 'سزی تاریخوں د تغییر ول اور افل کٹیر کی جو بنتی کہا ہوں میں یہ کمیں نہیں لکھا ہے کہ جعفرت سیج مید السلام اور حفرت مربع علیہا اسلام صنیبی واقعہ کے جعد شام ہے ججرت کر کے تحمیر میں سطے آئے اور یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ حضرت سمج علیہ انسلام کی قبرسرل محمد بھی ہے۔

(٣) ... ، مولوي غلام رسول مرز ا في کے الفاظ :

"مونوی ایر اہم صاحب بیانگوٹی کتاب اکمال بلدین جس میں بوز آسف کا ذکر ہے اس کو معفر سند مسیح مثین مجھتے بلتھ ہندہ مثان کے شغرادہ ل سے ایک شخرادہ سجھتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی بوز آسف کے نام کا شغرادہ بھی بود چکا ہو۔ جس کانام سن طیعہ السلام کے ای کے نام پر رکھا حمیا ہو جیسا کہ سینکٹون آو میول کانام انہیاء کے نام پر اہر اسمیم اسخی " سامیل ایعقوب ابو سف 'داؤد اسٹیمان اسٹی مجمدہ غیر دہلور مقاؤل رکھ جاتا ہے۔ " (رساد اسلامی میں ہے)

(٣) منتی محمرصاد تی مرزائی کی تحریر لیندی سنز فروکا بیان 🔒

"اور کھے عرصہ ہوا ہمارے ایک دوست مولو کا دیکھیر صاحب احمد کی کو جو میلا پور میں دیجے ہیں گئے۔ میلا پور میں درایت یہ بھی ہے میلا پور میں درجے ہیں کیے لیڈی سمز فرونام نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ردایت یہ بھی ہے کہ خود حضرت میں بھی ہمارہ کی بھنے ہوں۔ تھوانو دبھی کتے ہیں کہ میں نے بھی بیاں بھیا ہے۔" تھوانو دبھی کتے ہیں کہ میں نے جھے بیاں بھیا ہے۔"

(الغبار فاروش قاديان موريد به الاير في الهمني ١٩١٠ وال ١٩٠٠)

۳) ... " جیدا کہ اعل حور نین کی رائے ہے تھو، اور اس کے بعد بار تھونو میں ہر دد صاحبان بندہ ستان تھر نیف لانے اور مر تس نے بھی اپنے اپنی کی کھاور ممکن ہے کہ بعض و مجر حواری بھی آئے ہول۔"

(الفيارة روق كاديان مورودا أكدا لام استى ١٠٥١ م. ص ١٠)

(۵)...شیر طی مرزانی کی تحریر:

"اگر ہوز آسف کے تصدیح بھی دافعات کوئم کے حالات سے سلتے ہوں تو اس سے نامت نہیں ہوسکنا کہ دونوں ایک تق مجنس کے نام بیں۔ ممکن ہے کہ جس طرح کو تم کو بدھ (نینی تھیم) کا فطاب دیا کیا معزت مسح علیہ اسازم کوئیں کی خطاب دیا کیا ہو۔ بدھ صرف کوئم کا تھا نام نیمی کوئم سے پہلے تھی کور بیچھے بھی کی بدھ ہوست م بیں۔ معترت کی ہمند میں آنے پر ممکن ہے کہ اہل ہمند نے ال کوبدھ کا خطاب دیا ہو۔"

جواب

الفاعد" ممكن ب"كولى وكيل فيس مو يحقيه وليل كي بغير كولى بات قالم. متنبع شيس موتى :

''الکیک اسر کا ممکن ہونا اور چیز ہے اور ٹی الواقع اس اسر کا واقع ہونا اور چیز (رمانہ ربوج آف د شھر بلسد ، سنبر -۱۹۷۱ء) مقبرہ ص ۲۳۸)

تنيجه

متیجہ یہ آلفاک ملک تقمیر کے شرس ی تکریش جو شنز دہ ہے آسٹ کی قبر ہے وہ حضرت میسی من مر بم علیجالسلام کی قبر خیس ہے اور قادیائی قد جب باخل ہے۔

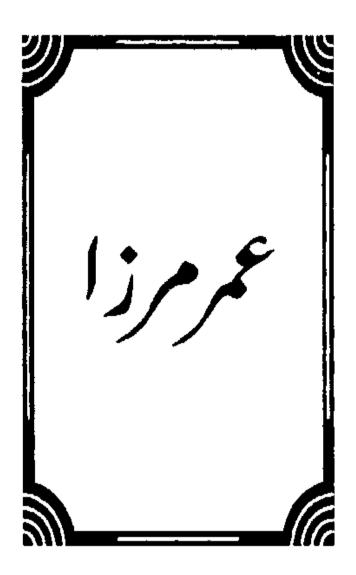

# بسم الله الرحسن الرحيم قصل اول

### الهامات مرزا

(١)....." وقرئ نسلا بعيدا اولنحييتك حيرة طبية فعانين (البقر الكنة الحل والوالوي من ١٣٥ نوات من ١٣٣٠ خام) حولاارقربيا من ذائك ً (+).... " چھتیویں پیکوئی ہے کہ بیسا کہ جی ازالداوام جن کھ چکا ہوں ۔ خدا تعالی نے بچے جُروی کہ جری عمر اس پر سیائن سے میکھ کم یا بچھ ذیادہ (بران منبرص ۱۳ تزائن ص ۱۸ هخ۱۹) يوگي." (٣). ... " بين م في اي ايرس يا جد سال زياد مياس سيد يم مم وول كا- " (زيق) تقلوب من ۱۳ ميانشير الزمش من ۱۵۴ من ۱۵۴ (٩) ... "الى ياس يرياغي جارزة وهايائ جاركم" ( هیتری او می س ۴ ه افزاتر رص ۱۰۰ ج ۴۴) (۵)....." تمي مال ب تباده عرصه كزرتا ب كه مجع القد تعالى ف صاف لفتعول بي فرماياك تهرئ عمر الحايدس ياده جار أدميا ينيع موكما-" (الأرب مغلورا في عن هر وو) (٧)...." چونک ند اقدائی جانبا تفاکه و شن میری موت کی تمناکریں ہے تا یہ بیچہ فکائیں کر جمونا ہا تھمی جلد مرحمیارات لئے پینے بی سے خواسلے مجھے مخاطب كركة قربل : " فمانين حولا اوقريباً من ذالك اوفزيدعليه سنينا وفرئ مناسلا بعیدا "لیتی تیری عمرای برس کی بوگیاود جارتم یا چندسال زیاده اور تواس تدر عمر بائے گا کہ ایک دور کی تسل دیکھ لے گا۔" ( والعمين فير جامل 1 ما يخويش من 1 العرج 2 العمير في كوال يدع ميا ١٣ يوات كن ١٩ الحا ١٥٤

(٤) ... "ورنجر (فدائے) قرایا:" لنحیبنات حیوۃ طیبہ ثما نین

حولا اوقریباً من فالك و دری نسلا بعیدا ... ... " بم تجه ایک پاک اور آدام کی زندگی منایت کریں گے۔ ای دریااس کے قریب قریب بعنی دوج ریرس کم بازیادہ اور توایک دور کی نسل دیکھے گا۔ "

. (ارجی قبر مین ۱۰ مانودان می ۱۲ مان ۱۵ اخیر تحدمی الزور می ۱۲ نوان می ۱۹ بی ۱۲ بهبری می ۱ باید تا

(۸) .... "سوای طرح ان لوگول کے متعولال کے رخلاف خدائے جمعے

وعده دیاکه شن ای برس یادد تین دس م کمیوندیاده تیری عمر کرون کار"

(كراهين غير سهم والتويين من حاد سن ١١ العميد تحذ كولزويه من ٨ التوائن من ٣ من ١١)

(٩)...." برے لئے مجی ای رس کا زندگی کی پیٹکوئی ہے۔"

(رساله هنواننده می ۴ کزدگن می ۹۳ (۱۹۶)

(۱۰)... ''اب جس مخض کی زندگی کا بد حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا

اس کے لئے موجود ہوتا ہے اور ایسے مر ضول کے اتبام کی قطریں بھی موجود ہیں قوہ الی خطرنا کے حالت کے ساتھ کیو تکر افتراہ پر جرات کر سکتا ہے اور دو کس صحت کے

مروسہ پر کتاہے کہ میری ممرای پر س کی ہوگی۔"

(خمیرادیعی نیرمم ۵ نواین مرای ۱۳۵)

(۱۱)....." اب میری عمر ستزیر س کے قریب ہے اور حمیل برس کی عدت حمزر حمی کہ خدا تعالی نے جمعے صرح کفتلول میں اخلاج دی حمی کہ جمری عمر اس میں کا

مو کی اور یا بید که باغی چهر سال زیاد هینیا می<sup>ج</sup> چهر سال کم به "

(راين احريد حصد ييم النبير من ٥ و الزائن من ٨٥ من ١٩٠

۱۹۰۵ء میں مرزاک محرے ۲ سال متی۔

﴿ و ابين احديد حصد وجُم من احتزاكن موره ان ١٣٠)

توث :"اور جو گاہر الفاظ وی کے وعدو کے متعلق میں دہ تو مجستر اور

ممیای سے اندر عمر کی تقین کرتے ہیں۔"

(کٹلپ هیرود این ابو به صر چم می ند ۱۰ تزیمتن ص ۲۵۱ تا۲۰۱۳)

فصل دوم به

پیدائش مرزا

(ا) ....رز ا قاریانی کے افغاظ :

"مير كاييدائش ٩ ١٨٣ م يا ٢٠ ١ م او جس متعول كي آخر كا دفت جس يو كي (النب البرية من محافز النم من ١٤٠٤ ما ١٠ ماشير)

(٢) .... كليم نور الدين صاحب بمير وي لكستاب:

"من بيدانش هنرت مناحب سيح موجود مندي مسود ١٨٣٩ء"

(اللب تورالدين ص ١٤٠)

(r) ..... حغرت مرزا صاحب ١٢٥٥ جرى ين بيدا بوك ييل-" (الين

# FIAP \$ (دمال تفجيد الانهانين المريم المستبلين أودي أو 100 ما 64 \$

(۳).... " طف محقم می جو که ۲۰ تا اجری کو فتم موا آپ کی پیدائش است می میرانس

مولی (ند که ماموریت) کو نکه آپ کی ولاوت ۱۲۵۵ نجری کو جو فی ہے۔" (لیخی

٣ ٢٠ ٨٨ ع ) (منياد النفي موري ٣ يتزري ٨ - ١٠ وس ٧ ترسال تنفيذ الإيان باستساد لروري تاريخ ٨ - ١٩ و س ١٠)

(۵)....." آپ ۱۸۳۹ء یا ۳۰ پش شمقام کادیان ای مکان پش جمال

سكونت بي توام يدايو ي-" (اندردا البرامدو استأكو ١٠٠١ء م.)

(۲)..... "آپ کی سیزک پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء شکمول سے آخری

وقت على جولَّ." (الباداهم يع مغير ٢٠١٢م مرد د دام مو مرم-١١مر ١٠٠٠)

(٤)...." مرزاصاحب كاجتم ١٨٣٩ء '- سيش يواتف'

(الغياميد موري ۱۳ مير ۱۳ مه اومين الغياد الكم موديد ۱۹ مير ۱۳ ۱ مي ۵ يز والدر مالدم كارتي)

(۸). "ای فرقه (احربیه) کے بائی مرزاغلام حمد صاحب تادیائی بیر۔ تادیان مخصیل مثالہ شنئے محمد دامیوں منجاب بین ایک گاؤل ہے۔ آپ ۱۸۳۹ میں پیدا جو سنگ "

(۹) ""آپ کې پيرائش ۱۸۳۹ء په ۱۸۳۰ مي جو کي تخير "

(کتاب مس مین مددد تراسلیده ۱۳۵۰ و می تادیان) ۱۳۳۰ (۱۶ از انباد میکنده انتی نیون کزت) (۱۳۳۰ و ۱۸۳۹ میلاده این میرک ساز، سے جسب آب کی پیدائش

يو كي \_ " (درال موال معرب مح مود من شاور خيار ينام من مورد ۱۶ وانوارد موزيتنده ۱۳ ساله من ١

(۱۱)... "۱۸۳۹ او ۱۵ ۱۳۵۵ ها دنیای نزار تأخی بهت بوا میرک مال

ہے جس میں خدا تھائی نے مرزاغاہ میر تھنی کے تھر قادیات تیں دہ موجود معدی پیدا قرمایا جس کے لئے اتنی تیاریاں ذہین و آسیان پر ہور دی تھیں۔"(تنب راہیں اور اسلومہ ۱۹۰۱ء برر برلی دور) کے مرفعہ نائع ہوئے والے دمالہ" تکام حود کے مالات "مرجہ معرف الدین حر تاریخ میں 1917)

(۱۲) .... "اور مین موجود کی دلادت اور رنجیت سنگھ کی موت کا ایک بی سال میں دا تقد ہو نام سنانہ بعضہ کے نظامات کا مظر خاصہ ہو تاہے۔ میار اجد رنجیت استگھ سنمی سلطنت کا تان تقاجو مین موجود کے بید بیوت ہی ۲ جون ۱۸۳۹ء کو گر کر \* خاک بین الرجید" از تاہد اجین الدید این الدید کے بید بیوت ہی ۲ جون ۱۸۳۹ء کو گر کر \* خاک بین الرجید " (تاہد اجین الدید کے مات مات در الله بین الدید کی موجود کے اور داسپور الله کی موجود کی بید ایو کر زول جل فرد یا اور ۱۸ - ۱۹ ویس وفر فائی سے در صلت فرمائی۔ " در الله کی ادار ۲ موز موجود کر الله کی مدت مدر سات فرمائی۔ " در الله کا در الله کار الله کا در الله کار

(۱۲) - ۱۳۰۰ مرزاغاه م احرک پیدائش ۱۸۳۹ و ۱۸۳۹ ه ش بوتی-" (نکب زنب ادمه (مطور ۱۹۳۰ و زماهم شیم پرنمی دمه) می دون) (۱۵) - "مرزا غلام احر خادیاتی ۱۸۳۹ و ۱۸۴۰ م شی خوام کپیدا (۱۷) ...." بیربیان کرنامترودی سبت کدخلام احرجوغلام مرتشکی کاچھوٹلیٹا تھا مسلمانواں کے ایک مشہور نہ ہمی فرقہ احرب کابائی جوار ہے تختص ۹ ۱۸۳۰ میں پیوا جوار" (منہردر قابین مودو ۱۳۰جون ۱۳۹۱ میں ۱۲ کٹاب رؤماے دفیاب ن دوم ص ۱۹ رمال رہ ج آف رنجودہلدماہ حجرہ ۱۹۱۱ء م ۲۰۰۵)

(۱۷)....."مرزاکا تولد ۱۸۳۹یا ۱۸۳۰هی بول "(عمل میں ۲۰ م ۱۵۰) (۱۸)....." بانی سلسلہ احمد به حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی سمتام قادیان منکسول کے حمد حکومت کے آخری یام میں قریباً ۱۸۳۹ء ۱۸۳۰م میں پیدا جوئے۔ خاندان کے لحاظ ہے آب مخل تھے۔"

(احربہ جنزی ۱۹۱۹ء موفد توسطورائی مرزال س ۲۵) ۱۰ (۱۹) .... ، طعترت مرزا ساحب کی و ناوت باسعادت منکعول کے آخری وقت بعنی ۱۸۳۹ ایل ۱۸۳۹ یک جو لگ۔" (عمل سعوس ۵۵۵)

توٹ : الن 19 تحریروں سے معلوم ہواکہ مرزا غلام احمد قادیائی 4 ساماء ایعنی 1400ھ میں پیرا ہوئے تھے۔

ایک عجیببات

مرزا قادیاتی کے الفاظ:

" میری پیدائش ای وقت ہوئی جب چیو ہزار پیل ہے محیارہ اس ار سیخ تھے۔" ( تحد کر تزریس مودانوائ می ۱۵۴ئ اولیٹ زمان رویبل بادار یل ۱۹۲۶ء می ۲۲۴۳۲)

نوٹ زواخع ہوک الف عشم ۵۰ ۱۲ جمری کو شتم ہوا تھا۔ اخبرا تم سر دو ۲ موری ۱۹۰۸ میں ۲ کالم نبرس) کی اس تحریم کی روسے مرزا قادیائی کا سنہ پیدائش ۹ ۱۳۵۹ھ لینی ۱۸۴۳ عند ایس ۱۹۳۰ میزانید (در ارزوج آن دفیجه استاد ک ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰) پر ہے : "اور ۴ ۴ اور پیدائش مسیع موعود کا سال"

فعل سوئم

مر زا قادیانی کی عمر

قوی دلائل ہے ہوبات معلوم ہو آ ہے کہ مرزا تادیانی کی عمر چوہتر سال سے کم ہوئی ہے۔ جس کے لیکے ذیل میں جس سے زیادہ دلائل تکھے جائے ہیں :

وليل فمبرا :مرزا قادياني ڪالفاظ -

'' میری بیدائش ۹ ۳ ۸ اویا ۱ ۸ ۳ و پس سکھول کے آخری وقت بیل ہو گی سیار '' (ازب الحرب من ۳ مانواق من کا عادہ ۱۳ مائیر ممنواریدر قادیان مورور ۵ گست ۱۳۰۰ ومی دائری میلانتی من ۴ مونا اروع آف د کیجو بسعدادی ۱۳ ۱۰ موم ۱۴ الفیار النم موری ۱ ۱۳ و می ۱۴ اوم میری

نوٹ زمر زن قادیانی ۴۲ شی ۱۹۰۸ و کو فرت ہوئے تھے۔

(عسن مصوح عمل ۱۱۴)

پس آپ کی عمر ۲۹ سال سعمی صاب سے اور 21 سار قمر کی صاب سے وقی ہے۔

توٹ اس صاب ہے مرز کادیالی کی عمرہ اساں مشی صاب کی دو ہے

ہنتی ہے۔

و کیمل خمیر سما : "میری عمر قریباً چونتیس پینتیس برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا نقال ہوا۔ "لالاب انہیا میں اداعاتیہ نوائن میں ۱۹۱۶ سامانیہ 'رسال روج بلعد اور ناماداد میں ۱۹۶۰ کیلدائلم مورد ۱۹۴۰ میں ۱۹۹۱ میں الاب جاہائی بی لول میں ۱۹۴

توسف : مرزانلام مرتفنی ۳ ند ۱۸ ویش فوت <u>دوئے تھے۔ (دول ایج سوا)</u> رواندہ اواق می ۱۹۹۰ (۱۸۵۸) می وقت مرزا کادیائی ۲۳۵ مرس کے بھے۔ پس کل عمر ۲۹ سال ہوئی۔

و کیل خمبر مع: ۱۲ مئی ۱۹۰۱ء حفرت میں مود کابیان جو آپ نے عوالت گورواسپور میں بھور مدعا علیہ مرؤا نظام الدین کے مقدمہ بعد کرنے راستہ شادرع عام جومبحد کوجاتا تھا۔ میں حسب ذہل ویا۔اللہ تعالیٰ حاضر ہے۔ ہیں کچ کول کا۔ میری عمر سائل سال کے قریب ہے۔" (2)۔ میری عمر سائلے سال کے قریب ہے۔"

نوٹ : می ۱۹۰۱ء میں مر زا کادیاتی کی عمر ساٹھ کے قریب متح ۔ پس مگ ۱۹۰۸ء میں آپ کی عر ۷۷٬۲۷ سال ہوئی۔

و کیل خمیر ۵: ۱۹۵۰ ما ۱۸۲۰ ما ۱۸۲۰ کا ذکر ہے کہ مولوی کل علی شاہ صاحب سے پاس جو ادارے والد صاحب سف خاص کر ہارے گئے استاد دیکے ہوئے جے پڑھاکر تا تقد اور اس وقت میری عمر موارستر مدس کی ہوگی۔ "

(اخبَاداتَهُم موريدا ۱۳۱۳ تَوْيَر (۱۹۰۱ مِن) المَثْلِب مَشْقِراتِي سُ ۲۳۹٪

تُوت : اُگر ۱۸۵۹ و ۱۸۷۹ جس مرزا تادیانی کی عمر ۱۸۷۸ میں ہوتو ۱۹۰۸ ویس آپ کی عمر ۱۹۸۵ سال بینتی ہے۔

وليل نمبر ٢: " معرت منع موم دفرما ٢ يقر كه جب سلطان احربيدا

یوا\_اسوفت بماری مر صرف موله سال کی حتی .."

( کنب میرة المعدی ص ۵ و عن انبر ۱۸۹۳ منتوراتی ص ۳۳۳)

توت : خان بهادر مرزز سلطان احمد صاحب ۱۹۱۳ ما بحری یعنی ۱۹۵۳ میسی ۱۹۵۳ میسی ۱۹۵۳ میسی ۱۹۵۳ میسی به ۱۹۵۳ میسی به بیسوی ش پیدا بوت تصد (میرین السدی می ۱۹۱۶ میل ۱۹۲۸ میل بیند سید میسی) مرز الادیان کی عمر ۱۹۰۸ میسی ۲۴۲ میل بیند بیرید )

وکیل تمبرے:"مثیراعلیٰ! آب جناب کی عمر کیا ہوگی ؟۔ حفرت افتری: ۲۹۱۱۹۵ سال۔" (اندازهمین) مغبر امور دے ۱۹۱۱، ۱۹۱۸ میں اور د

توٹ : ناد باری ۱۹۰۳ء میں سرزا تادیائی کی عمر ۲۶ یا ۲۲ سال متی۔ لیس ۱۹۰۸ء میں ۲۹ سال ہوئی۔

ولیل تمیر ۸ د ۱۹۰ مرزا قدیل ندستام بالندهر تقریر کرتے ، بوئے کمانتا:

" خدا خالی ایک مفتری محذاب انسان کو اتی لمی مسلت خیس دیا که وه آنخفرت مین سیده میاه به به میری عمر ۱۷ سال کی ب اور میری بعضت کازباند ۲۳ سال سیده میاب به "

قوٹ : ۱۹۰۵ء بین مرزا تاویائی ۹۷ سال کے بیٹھے میں سال وفات ۱۹۰۸ء میں کل عر ۷۰ سال متنی۔

ولیل نمبر ۹ : "بیری مراس دفت تقریبا ۱۸ سال کی ہے۔" (ناب مینت ۵ میں ۴ منون میں ۱۸ مینت ۱۸

توٹ : کنب حقیقت الوی ۱ • ۱۹۰ عدے • ۹ اء میں نکسی کی حتی اس دفت

www.besturdubooks.wordpress.com

مرزا تادیاتی کی عمر ۱۸ سال تحق بی سال وفات ۱۹۰۸ میں کل عمر ۱۹ سال تنی۔ ولیل غمبر ۱۰ " اور انہوں نے (یعنی کریم عش نے) نمایت رفت سے
چٹم پر آب ہو کر کی جلسول میں میرے رور واس زمانہ بیس جیکہ چود ہویں مدی میں
سے امھی آٹھ یرس گزرے ہے ہے یہ کوائل وی کہ مجذوب گلاب شاہ صاحب نے آن سے
شمی یرس میلے لینی اس زمانہ بیس جیکہ یہ عاجز قریا جس سال کی عمر کا تعار فردی کہ
شیلی جو آئے والا تعادہ بیدا ہو کیا ہے۔" (تو کر دور س اہ توائی س سال کی عربی ماہوں عاملی)

. قوٹ : اس جگہ مرزا تادیائی ہی عر ۲۰۰۸ احدیق تقریبان پھاس مال تو ہے : قرارتے ہیں۔ بھی کل عر ۱۹٬۱۸ مال ہوئی۔

و لیل خمبر 11: (الف) ..... "اگر ده منافه برس الگ کردیت جائیں جو . اس عاجز کی عمر کے جیں قرع ۱۳۵۷ او تک بھی اشاعت کے دسائل کاللہ کویا کالعدم ہے۔" (الب الا کرار میں ۱۳۳۴ دوئل کی ساما الوئل میں ۱۳۳۰ دوئل میں ۱۳۳۰ دوئل میں ۱۳۳۶ دوئل

(پ) ۔۔۔۔ "اس سا ٹھ سال ہے پہلے جو اس عاجز کی گذشتہ عمر کے وال جیں ان تمام اشاعت کے وسیلوں سے ملک خالی پڑا تھا۔ " ( فوتر کو ور یاس ۱۹۳ نوش س ۲۹ من ۵۰)

توٹ کیک تخت کولادیہ کا اسامہ میں تکھی تھی۔ اس وقت مرزا قادیائی کی عمر ساتھ سال کی تھی۔ ہیں سال دفات ۱۳۲۱ء میں کل عمر ۱۹سال تھی۔

و کیل خمبر ۱۲: (الف) ..... " تورش چالیس مال کا تفاک الهام کادردازه جحد پر کھو فامحیا۔ " (ب) " میبرے اس و موسد و می اور الهام پر مجیس مال سے زیادہ کزر یکے ہیں جو آنخفر سے میلائٹ کے لام احشد سے بھی زیادہ میں کیونکہ دو سیس مرس سے الدربی تمی سال کے قریب۔"(حیت اوی می ۱۰۰ افران می ۱۰ افران می سان ۱۹) یہ یاد رہے کہ اگر حیر نے ذیانہ انسام کو اس تاریخ نے لیا جائے جب لول حصہ براین احمہ یہ کا فکھا تھیا تھا حب تو اس سال ہے میر ہے اس م کے ذیانہ کو ستائیس سال کے قریب ہوتے ہیں۔ لور جب را جین احمہ یہ کے چہارم حصہ ہے تاکہ کیا جائے تو تب مجیس سال گزر کے جی اور اجیب و ذیانہ لیا جائے کہ جب پہلے الدام شروع ہوائی تھی سال ہوتے ہیں۔" (حیث اوی میں ۱۹ ماری جس

توٹ : کتاب حقیقت اوتی ۱۹۰۱ء کا ۱۹۰۰ء میں تکھی گئی حمی اس دقت مرزا تادیائی کی مرستریرس قمر بی(۳۰+۳۰) حتی سبس کل عمرا کے سال قمر بی ہوئی۔ ولین خمبر ۱۳ ا: "عیں جج کتابوں کہ جب سلسلہ العامت کا شروح بواقواس ذیانہ عنی جوان تفایہ اب یوزها ہو: کورستر سال کے قریب مرجنج محی ادر اس زیانہ پر قریباً بینیتیں سال گزر سے ۔ " (سح حیف یوبی ۱۹۷۰ خوانوس ۱۳۵۱) م توٹ : حقیقت الوجی کے ۱۹۰۱ء میں تکھی اس دفت عمر ۲۰ سال حمی

ولیل غیبر ۱۹۳۰ تا تعم کی عمر تومیری عمر کے دخر متی بینی قریب ۹۳ مال کے " (کتب جوامری سیمان کار وسیمان)

نوٹ زاخیار بدر مورجہ ۱۹ گست ۹۰۴ و مین ۵ کالم فبرسویں ہے : اناس عبارت سے بدا مرصاف حیال ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کالب اعباز احمدی کی تعقیف کے دفت جو آپ کی عمر تھی ہی کا مقابلہ عبد نشہ آتھم کی عمر سے کیا ہے۔ اعباز احمدی دسمبر ۱۹۰۴ء کی تعقیف ہے اور کیک البر یہ ص ۲ ۱۳ اعاشیہ عمل آپ تحم پر فرماتے ہیں کہ اب تیمرے واتی موائے ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۰ء یا ۱۸۴۰ء ش سکول کے اخبر کاوقت جی ہوئی اور جی ع ۱۸۵ء ش مول یاستر حویں برس ش خلا اب حساب کر لوک ۲۰۹۰ء میں آپ کی عمر ۱۴ سال کی ہوئی چاہئے تھی یا کھ شیں۔"

لوٹ : ۱۹۰۶ء بیں مرزاک عمر ۱۳ سال تھی۔ ہیں ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۲۰ اے سال قمری ہوئی۔

و کیل تمبر 10: مرزاغلام احر قادیاتی نے ایک دفعہ کما:

" میں ایر ائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساتھ مرس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی ذبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشخول رہا ہول کر عاصلیانوں سے والوں کو محور نمنٹ انگلشید کی مجی عبت اور خیر خواجی اور جدروی کی طرف چھیرول۔ (جمد اشغارات سوان ما توائن میں ۴۳۳ نامان معدر اوب اندیست کورز برادروام آباد سورد ۱۳ قردی ۱۸۸۸ مرم ۲۰

فروری ۹۸ ۱۹ هماء مین مرزا تکدیاتی کی محر قریباً ساتھ پر س ہو کی تو سکی ۱۹۰۸ء میں ستزیر س کی محر ہو کی۔

و کیل تمبر ۱۹: "نوراب صفرت کی عمر ۱۵ سال کی ہے۔ (المیدائلم مدیو ۱۰ ندانو پر ۱۹۰۰ میں) تو میر ۱۹۰۴ میں مرز اصاحب ۱۵ سال کے بھے تو سمی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۱۹٬۹۸ سال ہوئی۔

ولیل تمبر کے آ: "اس زمانہ میں مر زاصاحب کی مر راقم کے آیاس میں تخیبنا ۲۳ سے کم اور ۲۸ سے زیادہ نہ تھی۔ غر خبیکہ ۱۸۲۴ء میں آپ کی عمر ۲۸ سے متجہ زئے تھی۔"(راقم امیر حسن) (کاب جوہ تبی لین برے کام اور صدول س ۹۰) ۱۸ ماہ میں مرزا قادیاتی کی عمر کا ۲۸ ممال سے زیادہ نہ ہونا تاسے کر تاہے کہ ۱۹۰۸ء پس آپ کی عمر یا ہے کم متح د

و لیل غمبر ۱۸: "سب سے پہلے ۱۸ ۱۹ میں اندر من مراد آبادی نے جب دارے میدو مول امام معتر سے مسیح موجود کی قر کوئی میں برس سے بھی کم ہوگی۔ باداش اسلام باسا کیے گندی سے گندی کتاب شائع کر کے سلمانوں کو ستایا۔" (انبدائع مردو اعزیزی عدد میں اور

اگر ۱۸۶۹ء جس مرزا قاویانی کی عمریش پر ک سے بھی کم ہو توکل عمر آپ کیا اس صاب سے ۲۵ سال سے کم بیندی ہے۔

ولیل نمبر 19: "مرزاماحب جنوں نے متریری عربائی قادیان منع مورداسپورش جاکیردار تھالورزات کے مغل تھے۔"

(كذب ممل سطة معدود من ٢٠٠١ م ( قوال مول بداختري كزت ) وروي بداره بالمكت ٨٠٠ ومن ٢٥١)

و لیمل خمبر ۲۰: " مرزا قلام احد خان صاحب ساک قادیان هشته "ور داسپور جن کی د فات گزشته شکل کو ۹۰ مرس کی عمر جس لا مورجو کید" (دیورنسته ایمت ۱۹۰۸) می درست می مرسم ۱۳۰۷)

فعل چندم

عمر مر زا قادیا نی اور مر زائی مولویوں کی پریشانی

(۱) "وسمبر ۱۹۰۱ء میں آپ کی عمر ۵۵ کے قریب تھی۔ لیذا وفات کے دقت مئی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۸۳ میں ہوئی۔"

(رمال رم بيلت او خبر ۱۹۱۹ وس ۳۴۹)

(۲) ۔ "اپ آگر حضرت مستح سوحود چونٹسر سال عمریاکر دفات پاجائے تو محق دعد ہاتی جو عمر کے حصلتی تغایو دا سمجھا جاتا۔ لیکن حکمت النبی نے حضر سند مستح موهود کوه ۸ سال عمر عنایت فرمانی۔" (ربویبلدین، عبر ۱۹۱۸ مین ۳۳۱) در میر ۱۹ ساز ایسان در ایسان د

(٣) ..... " قاضى عبرالله صاحب فرات بي كريوز أسف (يورع كي)

دوبارہ و نیاجیں آئے اور ۸ میں سال جندوستان میں رو کر بھر منداوند تعالیٰ کے پاس ہط محصدہ مرزاغلام احمد کے وجود میں خاہر ہوئے اور مئی ۱۹۰۸و تک ڈیدورہ سے سال

تك كد قد ان أن كواين بي بياليات (ربي باسداه ومر ١٩١٩ وم ١٩١٠)

(۳). .." معلوم ہوا کہ - ۱۶ اور میں آپ کی عمر چالیس سال تھی اور ۱۳۴۷ء میں آپ نے وفات پائی توآپ کی عمر اس نجاظ ہے ۲ سمال ہو لیک۔"

(ري يو أف ريليمز بلند، واير بل ١٩٢٧ و من ١٩٢١)

(۵)..... "جب حضرت اللّه من نے وفات پائی تو آپ اس وقت ۲۳ منال کے نتھے۔ " (تعمید الله مناسط الله من جمال کی معامل ۲۸۸۸)

(٢) .... ( كتاب فرالدين من الداسع ١٠) يمن مرزا ثاويا في ١٩٠٨ ١٩٠ م ش ٢٩ سأل

عمرإنا لكصاب

(۱) .... "رسالدویویبلت بادیمی ۱۹۲۳ء می ۱۵۴۴ پر مرزا کادیائی کا من پیدائش ۱۳۷۰ ه لکما ہے اوروقات ۱۳۴۱ ہ ش ہے۔ اس سے مرزا کاویائی کی عمر ۲۱ سال قری بنتی ہے۔

(۸)....." الآل وقت نيين ۲۸۸ الديس حفزت مرزا قادياني کې عمر عين شاب کې تقي په سيخ ۱ مهر س." (تکب ممل سيو صدروم ۲۰۰۰)

نوٹ : مرزا قادیائی کی دفات ۱۳۴۱ھ مواس حساب ہے مرزا قادیائی کی عمر ۹ ۵ سمال بینھی ہے۔ فصل ينجم

پیدائش مرزا قادیانی اور مرزائی مولویوں کی بریثانی

السند" می امریک ب کد آپ کی بیدائش ۱۸۲۸ء با ۱۸۲۹ء ش السند" (مرافل خبارای اوردر ۲۰ دروی ۱۹۲۹ء س)

(۳) ۔۔۔۔۔ رسالہ (ربی بیلندی ذہر ۱۹۱۷ء ص ۴۳۰) پر مرز ا تادیائی کی عمر ۸ سال کھی ہے اس ہے آپ کی پیدائش کا سنہ ۱۸۳۰ء پیتا ہے۔

(٣)....." مير سد فيال عن قاقم العصلحين كا مرانعليب الحمدى الإبدرورو ١٨٣٤عش بيوابوت تحد" (الإبدرورو ١٤٠٤مت ١٠١٨عس)

۰۰ (۳)..... هم ذا صاحب ۴ ۱ ۸ ها و یک ۸ ۳ ها و یمی بهدا بود کنتهد" (اندَیه پدر مودی انجول ۸ ۱۹ وادوس ۴ نه دمودی ۱۰ اکست ۸ ۱۹ وادوس ۱ روی بلند باداری ۱۳۳ وس ۸ روی بلند با بود نی ۸ ۱۹ و ص اید ۱ ترمی بیامند باد متر ۱۹ و ۵ می ۱۳ ساتشجد الاوان بلند باد مهر ۱۸ او می ۱۹ نود ۲۵ بود ۵ ۱۹ وص ۱ ترمی بلند باد متی ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و

ه است موجود ومهدی مسعود (۵)....." من پیدائش حضرت صاحب مسیح موجود ومهدی مسعود ۱۹۳۹ء" (تاب فردادی سرد) کسنوال)

(٢)....."اور ٢٠١٠ اجرى بيدائش مسيح مو عود كامال.."

(ريخ يربلمن على ١٩٢٢م م ١٩٨٧)

نوٹ :اس صاب سے مرزا تادیانی کا ستہ پیدائش ۱۹۳۸ء پیٹا ہے۔ اب دیکھتے ان چید عوالہ جانت ہیں تادینے ول نے مرزا کی پیدائش ۱۸۲۸ء سے ۱۸۴۳ء تک پھیلاد کا ہے۔ اب خود مرزائی فیصلہ کریں کہ کون ساسن میج ہے۔

## فصل عظم مرزائیوں کی تحریروں کی تروید

قادیانی: هنرت سیح مومود فرماتے ہیں:

"اب میری عمر سرته س کے قریب ہے اور تمیں برس کی مدت گزدگی کہ عند اتعالٰی نے بچھے صر "کلفتوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری مرائی دی تو گا اور یا یہ کہا ہے جہ سال زیاد ویایا تی جہ سال کہ ۔ "(ضرید میں حرید میں حد جم مرے انوائن میں ۵۸ عرفاء) اور زین انتوب میں ۲۸ توائن میں ۲۸ مانا ۵۵ سے خااہر ہے کہ آپ کی عمر چالیس اور زین انتوب میں ۲۸ توائن میں ۲۸ مانا ۵۵ سے خااہر ہے کہ آپ کی عمر چالیس اور سی کی تھی کہ مکامہ مخاطب شروع جو آب ۳۰ میں لی کر کل ستر ہر میں ہوئے اور سے کتاب ۵۰ عرفی کا باتھ سے جو قری کا باتھ ہے 20 سال میں کا باتھ سے جو قری کا باتھ ہے 20 سال میں کا باتھ ہے جو قری کا باتھ ہے 20 سال میں کا باتھ ہے جو قری کا باتھ ہے 20 سال میں کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے 20 سال میں کا باتھ ہے کا باتھ ہے کا باتھ ہے کا باتھ ہے کی کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کی کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کا باتھ ہے کہ کا باتھ ہے کا با

قادیانی: \* آنتم کی غر میری غر کے برابر مخلی۔ قریب ۱۳ سال کے۔ ور مستقر ۱۸۹۷ء میں مراس کے مرنے کے بعد آپ بار دیری زندور ہے۔ اس لحاظ ہے آپ کی عرصہ کے قریب دوئی۔

( کارسو کی من ۱۳ ترانی د دان ۱۹ از باله ریویهانمیساد ایریل ۱۹۳ وای ۱۹۳)

مسلمان: "مرزاتایان نیک ایس افزاهم ی تفضیف کے وقت ہو آپ کی عربھی اس کا مقابلہ عبداللہ آتھم کی عمر سے کیا ہے۔ افزاہم ی و ممبر ۱۹۰۱ء کی تعفیف ہے درائنل البریہ سرہ عاملے اور کن سرے دن ۱۳۰ کی سطرے جس آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اب میری ذاتی سوائے ہے ہیں کہ میری پیرائش ۱۹۸۹ء یا ۱۹۸۹ء یں سکھول کے آخری دفت ہیں ہوئی ہے۔ ور بش ۵ ۱۹۸۱ء ہیں سوریر سیاستہ ہویں درس میں تھا ہے حمال کرنوکہ ۱۹۹۱ء جس آپ کی عمر ۱۹۳۰ء میل کی دوئی جائے تھی۔ کے نہیں۔ "

۱۹۰۴ء کے باود عمیر بین مرزا قادیاتی ۱۹۴۴ر س کے تقے لیس متی ۱۹۰۸ء میں ۲۸ یا ۱۹۹۹ر س نمر متنی۔

تقاویونی : "به قریب امریب اورین : ی کوخد اتفاقی کافیک فشان سمجمتا بول که تحکیک ۴۹ تا درین خد اتفاقی کی طرف سے به عافز شرف مکاله و مخاطبه پاچکا تقار " ( مقبقه درین ۱۹۰۶ تا میں ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۴ ور (زین تقلب میده افوائن می ۱۹۸۳ تا نام اور کام سے میں : پھر جب میمر کی عمر چالیس بر اس تک گیٹی تؤخد اتفاقی نے اسپنے العام اور کام سے مجمع مشرف میمد معلوم جواکہ ۴۵ تا تھ میں آپ کی عمر چالیس کی مقمی اور ۱۳۲۷ تھ میں آپ نے وفات پائید تو آپ کی عمر اس کا فات ۲ سال دوئی۔

(رسال داوی بنت دو پریل ۱۹۴۶ و کس ۱۹۶۰

مسلماك : مرزا قادیانی کالیک قول :

"میری پیدائش اس دفت ہوئی تھی جب چید ہزار میں حمیرہ برس رہے عقب" (بریون ۱۰ منبر ۱۰ سام ۱۰ منتو کو ژربانے کان دل منافید سرد ۵ منافیاں ماہ منافیاں اس حساب سید مرزا کا سن دلادت ۹۵ ماہ جنا ہے۔ کیونکہ الف ششم ۱۵ ماری کو شتم ہوا تھا۔ لیس ۹۰ مال منافی سرزاصاحب کی عمر ۱۳۹رس قمر کی تھی اور کل محمر ۲۵ میں قمری تھی شرک کا کے سال ۲۰ کو الناویے ہے ۲۷ ہزائے۔

قاویاتی : اور خلید اول نے من پیدائش ۱۸۳۹ء تھاہے تہ کہ ۱۸۳۰ء۔ جیساکہ مولوی ساحب تھے ہیں اور اگر ۱۸۳۹ء کو بھی شائل کیاجائے تو آپ کی کل عمر متر پر سیدنتی ہے جو قری کیاظ سے قریباً ۲۵ پر سیدنتی ہے جو مولوی ساحب کے نزد کے مصدال المام ہو سکتی ہے۔ (ربویۃ ۲۰ نبر میں ۲۰

همسلمان: "سن پیدائش حفزت صاحب مسیح موقود وصدی مسعود ۱۹ ۱۹ ماور" (مراوی فرطد بن صاحب ایردی کی تکب فراندین (مطوند فردی ۱۹۰۳ و مطیاخیاه الاسلام تادیان) بن ۱۵ سار ۱۱)

کور اس کتاب کے صاب ای سطر ۱۹ یک مرزا قادیاتی کا ۱۹۰۸ء یک ۱۹۰ برس کی عمریانا لکھا ہے۔ ۲۹ برس سنتی اے برس قمری پڑا ہے۔ ۲۳ برسال سے کم عمر مولی۔

قادمانی : چنانچه هم خلیند اول کی دوسری شاوت ویش کرتے ہیں۔ آپ (روبو آن د بلوزی میں دوسری) تحریر کرتے ہیں :

" مرزامها صب مختور کی کیا عمر تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے لئے میں کو شش میں ہوں کہ پید تھے مرزا سلطان اجر صاحب نے تولد کا من ۳۵ میں تایا



(۱).... مرزا تادیانی کے الفاظ :

" میری پیدائش ۱۸۳۹ م۱۸۳۰ میں سنبول کے آخری وقت میں ہوتی ہے۔" (تاب تبریہ من ۱۳۶ مائیر از مال روی کا فائبر 1من ۱۹۹۵ تباریر موری ۱۸انست ۱۹۳۰ مارس ۵

ہے ۔ ''(' ناب تہریہ میں 17 اطائیہ 'زمال رہیج نکان ٹیم 1 می 199' نیارید رمودی ۱۸ آگرے 10 191 میں 6 '' 'کرب ویلے الی بی اس 4 میں میں 17 1/4 می 1811)

(۲) … "حضرت من موجود فروت منتف که جب سفطان اتد پیدا جوااس دفت جاری عمر صرف مورد سال کی متی۔ "

(أمثاب مير <del>وا</del>لمهدي من الانا و **ول**د القديم أبديه ول من الانا ٢)

فیان بھادر مرزا ساھان احر ۱۹۱۳ء مجزئی تینی ۱۹۵۹ء میں پیدا ہوئے تھے۔اس صاب سے مرزا قادیا کی کاس پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء بیکا ہے۔

قادیانی :افدینر زمیندار مستر ظفر علی قان کے دئلد نے اخبار زمیند بریاں آپ کی د فات پر تکھا تھاکہ :

'' مرزا غلام احمد صاحب ۸۷۰ ء ۱۸۲۱ء کے قریب منتلع سیا کوٹ میں محرر تھے۔ اس وقت آپ کی محر ۲۴ یا ۲۳ سال ہوگی لور جم حیثم شمادت سے کرد سکتے میں کہ جواتی میں نمایت صافح اور منتی درگ تھے۔''

اس شیادت کی دوسے حساب قبر سے عربال ہنتی ہے۔ (ربیعیاسی بی میں وہ اوس ہ جا

مسلمان مرزا قادونی نے ایک بار کہا

''۱۹۵۹ءیا ۱۸۱۰ء کاذ کرے کہ موادی گل علی شاد کے ہاں جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے کئے استور کھے ہوئے تھے پڑھا کر تاریا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ ستر دیرین کی ہوگی ۔۔۔۔۔۔اللے۔''

(اخباد المكم ع فرغر و ايم والممثاب الفور الي من ١٨٠٠)

۱۸۵۹ء بیل مرزا قادیائی ستر دہرس کے بھے آد ۱۹۰۸ء بین ۲۲ کا برسال عمر ند کی ند کہ ۲۲ عرمال۔

مسلمان : مرزا قادیانی کی عمر ۱۸۹۱ء یا ۳۰۸ء پی ۹۳ یا ۲۵ پرس نه

تقى بعد قريبا پياس سال كى متحار

(١)....مرزا تاديا لَ نَعْتَابٍ:

" اگر وہ ساتھ میں الگ کروسیے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو ان 18 اجری تک بھی اشاعت کے وسائل کا لما کو یکا تھر میں تھے۔"

( تحد كرويه (جروه واو من تعيي كل هي) من موه التوديق من المرجع در)

۱۹۰۰و (۱۳۱۸هه) پس مرزا تادیانی کی حر ساتندیس مختی به پس (۱۸۹)

یں مرزا تادیانی اے می عمر رکھتے تھے۔

(۲)... مثیر اعلیٰ نے مرزا صاحب سے بوجھا کہ اب جناب کی عمر کیا میں میں میں میں مار میں میں میں مار

موگى\_اس پرمرزاماحب نے جواب دیاکہ ۴۵یا۲۲ مال۔

(اخبارا قنم مورند نه اکاستاری ۱۹۴۳ موص ۲)

مهموجوش مرزا قاریانی ۱۲ و ۱۲ سرال کے تھے تر ۱۸۹۱ ش ۲۵ سام یال

عمر مقی بور ۱۹۰۸ء میں ۴۹ سال مشیب یہ ترنا ممکن ہے کہ ۹۱ ۱۸۹ء میں عمر ۱۳۳ یا ۲۵ سال جو بور جیر وسال کے بعد ۴ ۱۹۹۰ء میں ۲۷ سال۔

بتيجه

ان تمام دلا کل کا متیجہ یہ نکلا کہ مرزا نلام احمد قادیاتی کی عمر ۳ سال ہے کم مول ہے۔

مرزاغلام احر کادیائی نے تکھاہے:

"جب ایک بلت بی کوئی جمونا علت ہوجائے تو گھر دو سری باتوں بی تھی اس برانتبار قبین رہنا۔" (چشہ سردے سرمہ انوائن می اسمی سا)



## بسم الله الرحمن الرحيم عرض حال

الله تعانی کال کو ناکھ شکرے کہ اس نے جھے دین اسلام کی خدمت کی تو کئی اوکی اور جبری بدا فریائی۔ میر کیا کہ تاکی مراق مرزا مرزائیت کی تردید بغر زمیدید المحضرت سنج کی قبر نمیم جس نمیں اور جمر مرز نا مجاب کے دلی سنے والجماعت اور زلل حدیث سلی توال جس مقبول ہو کئی اور چند مینوال جس ( بینی باود سمبر ۱۹۳۶ء اور دلی تا ایر ٹی ۱۹۳۳ء) ای کی اشاعت کشرت سے ہوئی۔ ہمسوسا بنجاب کے دارانسلفنت از جور افو شر و جھاؤٹی بیٹادو جھاؤٹی شلع جائند ھر اور امر شر کے دارانسلفنت کی بیٹاد کر اور امر شر کے مسلمانوں نے ان کاون کو بندید گئی نگاہ سے دیکھا۔

نَّهُ قَدْ مِرِ ذَا مِنِ فَي تَرُويِدِ كَ مِنْ مُنْفَدُ تَعَالَى مِنْ مُنْصِعُمُ عَالَسَ تَوَفِيْقَ وهذه عطا ك ہے۔اللہ تعالی منہ کچھے خاص حافظہ اور خاص ومائے وزامن عطا کیاہے۔

جماعت مرزائیے کے ہم زماد ملیغہ ٹائی مرزائشیر الدین محمودا حمد تادیؤٹی نے

لکماے :

'' دار میہ قرض ہے کہ ہم غیر احمد میوں کو مسلمان نہ سمجیں اور النا کے بیجے نمازنہ پاھیں کو نکہ دہارے ترویک دہ خدانقان کے آیک نبی کے مشر میں۔'' (انساز درخان میں دو)

مرزا قادیانی کے بی ہوئے کی دلیل نے کعمی ہے:

''اول ولیل «هنرت منج موعود (مرزا قادیاتی) کے ٹبی ہوے پر یہ ہے کہ جس حرح خدا تقالی نے حضرت مولی اور حنوات عینی اور حظرت توح اور حظرت ا پر اٹھیم اور حمزے بعقوب اور حمزے ہے سف کو ٹی کہ کر بھی اے۔ حمزے کی ۔ موجود (مرڈا قادیانی) کو بھی قرآن کریم بھی دسول کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک ٹوآیت :"حبیشوابوسیول بیاشی حین بعدی اسعیدہ احمد" سے علمت ہے کہ آنے والے کئے کانام افٹر تعالیٰ رسول دکھتا ہے۔"

(مینزے اندیس ۱۸۸)

عمال محمود قادمال نے لائٹ اور خلاف میں ان والا القرابانعیل می استقیام جوز عن ۸ ۱۹ براغار اللغل مورد. ۲۰ و ممبر ۱۹۱۶ من ۳ بن) اس برفارت کا اصل لور حقیقی معبدات مر ذا غلام جمہ قادیانی کو ٹھمرایا ہے ۔ بیس کتا ہوں کہ بدایک ممراہ کن عقیرہ ہے ادر آ آن مجد کی نصوص قطعیہ امادیث معجد افوال محایہ لورا جماع مفسر ان کے خلاف ہے۔ شیعہ استی 'حنیٰ اشافعیا' مالکی منبلی بور ال حدیث سب فرقے اس بات کو ، نتے ہیں کہ اس بھارت میسیٰ علیہ السلام کے مصداق حمزت محر مصطلیٰ احر مجننی ﷺ ہیں۔افی سنت تغییروں میں ہے تغییرالان کثیر 'ابن جریر' غزائب اِلقر اَن' کھجُ البعالان' مواہب الرحمٰن 'ورمعور 'خاذ ن' ایدارک ابیعادی' جلائین 'کمالین 'کثومات البنہ' بحر المحط' روح البيان 'روح المعاني معالم انتز مل 'حيني' قادري مغانيج الغيب' ابي السعود' عراكس البران مُر اج مثير مسجع الرحن 'حامع البيان 'نو ذافكبر 'ترجمان القر آن 'انسيرا عظم ' غق المنان 'اعظم النَّفامير النَّال عبر مواج الدراميّاء تعمير الوجيز 'حاشيه في صاوى على جِلالِين 'النسرالماو' تاج إشفاسر ' تتميير محمدي لور كنت معتبر و مثلاً كنز العمال' منداحمر' مفكوَّةٌ مر قاةً لمعات مظاهر هن فخ الباري الهشادالهاري عمرة القاري فصالك وتكبرى الناب الثغاء انتيم الرياض المواجب اللدينه الثرح مواجب الجواب المحجو فيرء میں لکھاہے کیہ :

" معزت میلی الن مرمم علیا السلام کی بدیعارت آخضرت عظاف کے لئے ہے ۔ چوکک میال محود احمد قادیانی اور ان کے سریدول کا عقیدہ قرآن مجید انعاد ہے سمجھ اقوال سمایہ اور اجماع است کے خلاف ہے۔ اس لئے اس کی ترویہ جی ہے کئیب
کسمی منی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا ہواں کہ مرزائی لوگ باطل مقیدے سے قربہ
کر کے اسلام کو قبول کریں۔ اور اس آخری ٹی کا دائمن چکڑیں جو رحمۃ النسائین ا سیدالر طبین اور شغیج للذ مین ہے۔ صلی اللہ طبید وسلم۔ خادم دین رسول اللہ علیہ عاجز: عبیب النہ اسریں

#### بسع الله الرحمن الرحيم

#### میانه بخارتاسر احرعیشه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين .

## آيت قرآني الفرقال فرائه جي·

" واقا قال عيسيّ ابن مريم يُبني اسرائيل اني رسول الله البكم مصدقالما بين بدي من التوراة ومبشرا برسول يائي من بعدي اسمه لحمد - فلما جآء هم باالبينن قالوا هذا سخرمبين -" (مرجند آب فرد)

عوادر جس دفت حضرت مینی ائن مریم منبها اسلام نے فرمیا اے بنی اس مریم منبها اسلام نے فرمیا اے بنی اس اسرائٹی ! محقیق بیس خداکار سول ہوں تماری طرف بائے دان اس چیز کو کہ آگے میرے میرے ہوریت سے اور خوشخبر ک وسیئے والا ساتھ اس ایک دسول کے کہ میرے بعد آوے گا۔ (مناتی نام اس کا احمد ہے) نیس جب دوا حمد ان تو کول کے پائی کھلی کھلی دلیوں کے ساتھ کیا تی کھلی کھلی دلیوں کے ساتھ کیا تی کھلی کھلی دلیوں کے ساتھ کیا تھا کہ میں تو کھا کھانا جاددے۔ ک

### أحاد بيث رسول رباني

()...." عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي عَيْنَانَّ يقول ان له النبي عَيْنَانَا يقول ان لي استمآء أنا محمدوانالحقد وإنا الماحي الذي يمحوالله بي المكفرواناالحاشير الذي يحشر الناس على قدمي وإناالعاشب (والعاقب الذي ليس بعده نبي) "المحروان في الماء الذي اليس بعده نبي) "المحروان في الماء على الذي المداون الله المداون المداون الله المداون الله المداون المداون الله المداون المداون المداون الله المداون المداون الله المداون المداون

ص ۱۹ المينى البارى دونبر ۱۳ س ۱۳ است. عربت ۱۳ س ۱۸ ۱۳ ۱۳ سخم سنم بن ۱۳ ساده ۱۳ سوادیپ نرطن پذوه ۱۹ س ۱ ت ۱۳ سنگلاپلسندی ۱۵ ۱۵ ۱۳ س ۱۰ سداد الله بی وسه دا به امر ۱۳ الفتاعی ۵ س ۲ ت ۱۳ انشده المسلامات بی ۱۳ س ۱۳ سنگل مثال ۱۳ سفره ۱۵ المرسم و ۱۸ سروی ۱۳ س ۱۳ ترین الفراک بی ۱۳ س ۱۳ سود در نور بی ۱۳ می ۱۳ سازد در نور بی ۱۳ سمبر ۱۳ سازد در نور بی ۱۳ س

حضرت جیر ان معم سے موایت ہے کہ کہائل نے ہی مختلف سے سنا آپ ار شاہ قرباتے ہے کہ جرے لئے ام ایس میں محد ہوں اور ٹی اجر ہوں اور میں ماتی ہوں معادے گا افذ میرے ساتھ کفر کو اور ٹی حاشر ہوں کہ اتھائے جا کیں محم لوگ میرے قدم پر اور تی عاقب ہوں (اور عاقب دہ ہے کہ اس کے پہنے کوئی تحق نوت کے طلعت سے سر فراذر کیا جائے) (اینی آپ کے احد کوئی کیا تہ پیدا ہوگا) والعاقب اللذی لاندی بعدہ میر تغییر الم ذہری تائی کی ہے جیسا کہ (مدر رہ ماس ملم کی روایت وانا ب بیکن قدی طلع جوئی میں دون جب باول اعام اتھ) کے تحت جیر اس مطلع کی روایت وانا العاقب الذی کیس بعدی دیں ہے اس عامت ہے کہ یہ حدیث ہوئی کا حصہ ہے اور العاقب الذی کیس بعدی دیں سے عامت ہے کہ یہ حدیث ہوئی کا حصہ ہے اور البیا عام عاقب کی حضور طبے السمام نے : "الذی لیس بعدی دیں ہیں "سے تغییر فرمائی۔۔۔

(ب)....."عن العرباض بن سارية عن رسول الله شهر المهران الله شهران الله شهران الله شهران الله شهران الله عندالله مكتوب خالم النبيين وان آدم لمنجدل في طيئة وساخير كم باول امرى دعوة ابراهيم عليه السلام وبشارة عيسي ورويا المي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام "(مدارج من د ۱۳۸ مدارج من ۱۳۸ مراد الارتام الدارا الارتام الارتا

ے وہیں۔ 1ء تانشدہ اطعاعہ جامی 10ء میں عالم کی جامی 10ء کا تھے باری پار پارا میں 10ء کیئی اباری پارہ اس میں 4 کینی الفتاء بچال میں 10ء میں 4 کی تائیں اور اس میں 10ء میں 10ء کا مواہب لار ایے خات ہوا۔ اس 4 کا 15 کی گری مواہد بسینے 1 میں 2 کا خسائش انگیز کی خال میں 10ء (10ء 10ء)

حضرت عرباض من ساریہ سے دوایت ہے کہ اس نے نقل کی حضرت مرسول اللہ عَلَیْ ہے کہ آپ عَلِی کے نے فردیا شخصی میں اللہ کے زویک کھا ہو، قاضم کرنے وقا نہوں کا اس حال میں کہ شخصی حضرت آدم علیہ انسازم اپنی کو عرضی ہوئی مٹی میں سے اور میں فیردوں تم کو ساتھ دول امر کے کہ وہ دعا حضرت الداصم علیل اللہ علیہ السلوٰۃ والسلام کی ہے اور حضرت حیلی روح اللہ کا خوشنجری ویٹ ہے اور میری الرا کا خواب ویکھناہے کہ ویکھا اس نے جب مجھ کو جناور شخصی میری مال کے لئے ظاہر ہوا ایک فورجس ہے اس کے لئے ملک شام کے محق فاہر ہوا ہے۔

أوف: حمرت ابراهم طيا الطام كي وعد " رينا وابعث فيهم رسولا منهم يطوا عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وسورة بقره آيت نسبر ١٢٩ "كريت

غدبهب محموداحمه قاوياني

(الله)..... محموداحمر قاوياني (التال النفل س ٢٠٥٢ م) لكعمايه :

" معترت می مو مود (مرز آقادیانی) نے اپنے آپ کواحد مکھا ہے اور لکھ ہے کہ اصل مصداق اس پیٹلوئی کا بیس بن ہوں۔ کیو تکہ بہال صرف احد کی پیٹلوئی ہے اور آ تخضرت پیٹلٹے اعمر اور محدود تول تھے۔ چنانچہ آپ ازالہ او ہام بیں کلسے بیں : "کوراس آ نے والے کا نام جواحد در کھا کیا ہے وہ انٹی اس کے علی ہوئے کی طرف اشارہ ہے کیو تکہ محد جالی نام ہے کورا تھر جمائی اور احمد اور مسینی اپنے برمانی معنول کی روسے نیک میں جیں۔ ای کی طرف اشارہ ہے : "و میسٹسو ا ہوسسول یانئی میں جعدی کہ مدید المصد "محر جارے نبی عظیمہ فقد احمد دی شعب بلعہ محر بھی میں کینٹی جامع جلال د جمال تيرساليكن آخرى ذباند بمدير لمبتق يبطكونى مجرداحدجواسينا اعدد حتيقست بيسويت دكمتا ہے بھیا گیا۔ ''وولا اواری ورس میں میں انوائق میں موس سالی طرح الجائز اسمع میں تکھتے بيل "الود ميئى عليه السلام سفكز رح اخرج شعطأه الابينة شراء آخويين منهج ونل جماعت اوران کے اہام کی ظرف اشارہ کیا ہے بیعد اسمدا حمد کر صر تے طور مراس الم كانام تعي متاويز بي توراس مثل عن (يعني كذرع المتوج منسطة، عن) جو قرآك کر بم میں ند کور ہو فی ہے معزت میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ متع موعود کا ظمور ترم واؤک ہودے کے مثاب ہوگا۔ مخت چیزے مشاہد میں رکھنا ہوگا۔ پھر مجملہ تر آنی طفائف کے ایک نکتہ یہ ہے کہ احمد نام کا تو عینی طبیہ السلام کی پینگولی شن ذکر کیا ہے اور محمد کا حضرت موک کی پیشگوئی میں تاک پڑھنے والے کوب کے معلوم ہو جائے کہ جنالی ہی بینی مو کی نے ایسانام پیٹگوئی میں اعتبار کیا جواس کے اسینے حال سے موافق تھا نینی محمد جو جاہاں ام ہے اور اس طرح حضرت مینی نے اسم احمد کو پیشگوئی میں ظاہر کیا جو جمال ام ہے کیونک حضرت مینی جمالی ہی تصاور قر و قال ہے انسیں بچھے حصہ تمیں دیا کیا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ (مو ک دنمینی میں ہے) ہرا کی نے اسپے مثل ہام کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمتہ کویاد رکھو کیو تک یہ تمام لوہام ہے تجانت ویے دانا ہے تور جال اور بھال ووٹول کو خوب واشح کرتا ہے اور بردہ اٹھا کر اصل حقیقت د کھادیتا ہے بور جب تم اس کو شلیم کربو ہے اور اسے مان نو کے تو اللہ تعالیٰ ک حفاظت عن واعل ہو کر ایک و جال سے بی جاؤ مے اور جر ایک گر ای سے نجامت یا جاؤ کے۔ "(اعِدَالْعِمْ اسمام وا فرائن من رمان (۱۸) آلنا حوالون سے آپ کو بیا تو معلوم ہو کیا مِوقًا كداس باليَّلوني كامعد إلَّ حفرت في النَّاحِ أب كو قرار دياب المنظِّفة المنظِّمة اہم تھے نور اس پیٹھوئی کے اول مظہر وہ تھے لیکن زو نکساس پیس ایک ایسے رہول کی

پیٹنگوئی ہے جس کا ہام حمد ہے اور آنخضرے عفیظ کی صفیف حمد تھی۔ ہام احمد نہ تھا اور دو مرح ہے۔ ہوئے ہیں اور مرح وہ مرے جو نشان اس کے متاہتے کے ہیں وہ اس ذیانہ بیس ہورے ہوئے ہیں اور مرح موجود پر بورے ہوئے ہیں ہور آپ کا ہام حمد تھا تور آپ ہے اسے ہام کا بک حسر اپنی او فاد کرتے تھے اور خدائے بھی آپ کا نام احمد رکھا اور آپ نے اسے ہام کا بک حسر اپنی او فاد کے نامول کے ما تھو ملایا۔ اس سے سب باقر سے خور کرتے ہو سے وہ فحص جس کی فیست خبر دی تھی مسیح وہ فحص جس کی المیست خبر دی تھی مسیح موجود ہی ہے۔

(۲) .... بہلا مئذ یہ ہے کہ آیا هغرت می موعود کانام احمد تغایا آنخشرت عَلِیْتُهُ کا اور کیاسورۃ مف کی آمیت جس ش ایک رسول کی جس کانام اسر ہو گا بھارت دی گئے ہے آنخضرت قالینے کے متعلق ہے اسل سو عود کے متعلق۔

اسمہ احمد کی پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود بیں

''تبھرا نیو عقیدہ ہے کہ یہ آبت کی موعود کے متعلق ہے اور احمہ آپ ای جی ''کھن اس کے خلاف کہ جاتا ہے کہ جمہ نام رسول کر تم عظیات کا ہے اور آپ کے سوا کس اور محض کواحد کمنا آپ کی جُل ہے میکن میں جمال تک خود کرتا وول میر النقیان ہو عنا جاتا ہے اور میں ایمان رکھا جول کہ احمہ کا جو لفظ قر آن کر تم میں آیا ہے او مقتر ہے میں موعود ( مرز ا) کے متعلق تی ہے۔'' موعود ( مرز ا) کے متعلق تی ہے۔''

(س) ۔ "النا آیات بیل احد کا میل مصد بی حفر سے سی موجود ان جی اور آ خضر سے بھٹنٹے صرف امریت کی جہ ہے اس کے مصد ان جی اور جس اس کے مام ان اس اس اس اس اس کا مام کے انسان کے متعلق فیر ہے وہ مقر سے سی موجود بی جی اللہ ۔ ( زار فران سام ان) (س) ۔ " ہے بیال سوال ہو تاہیم کے وہ کو نسار سول ہے جو حضر سے مینی علیہ السارس کے بعد آیااور اس کا نام احمہ ہے ۔ میران بناوعوی ہے ہور جی سے بیا و مجال کے مار کا میں مجھی اس طرح تکھا ہوا ہے اور معرت طیفہ المی اول نے بھی بھی قربایا ہے کہ سر زا تا دیائی احمد ہیں۔ چٹانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں بھی چھپا ہو اسے اور میر اامیان ہے کہ اس آیت کے معدال حضرت میج موجود (سرزا تاویائی) ہی ہیں۔ \*\* افراد خانف سرا)

(0) ... بی ای آیت می جی رسول احمد بام دان کی خبر دی گئی ہو وہ آئی است میں جی رسول احمد بام دان کی خبر دی گئی ہو ا آنخفرت میلائے میں ہو کئے بال اگر دہ تمام نشاخت جو اس احمد بام سول کے ہیں آپ کے دقت میں پورے ہول جب بیونک ہم کد کئے ہیں کہ ای آئیت میں احمد بام ہے مراد احمد یت کی صفت کار سول ہے کیو کہ سب نشانات بھی آپ میں بورے ہو گئے تو پھر اسکی اور پر اس کے چسپال کرنے کی کیادجہ ہے لیکن سیات میں میں جیسا کہ ہیں آگے میل کر فات کردن گا۔"

(۲) .... "اس پیشگونی میں کوئی ایسا لفظ نمیں جس سے بید جات ہوکہ بید پیشگوئی خاتم النہیں کے متعلق ہے نہ کوئی اور ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بید پیشگوئی خاتم النہیں کے متعلق ہے نہ کوئی اور ایسا لفظ ہے جس کی وجہ نے ہمیں بور کے پیشگوئی مفرور آنحضرت فیلگ پر جیپاں کرئی پڑے سوم باوجود آپ کا نام احمد نہ ہو اگر آپ پر بید بیشگوئی جہاں کرنے کی بیدو جو بھی تھی کر آپ نے خود فربایا ہو تاکہ اس آجہ میں جس احمد کاذکر ہے وہ بی بیوی ہوں لیکن احاد ہے سے ایسا فاست نمیں ہوج۔ از کی اندو منی اندو تو کی اند ضعیف اندام فرج اندام میں کسی مدین بی میں وگر کر نمیں کد آنحضر سے بیسلی کو اسپنالو پر چیپال فربایا ہو اور اس کا صدائی معمول ان کی تو ایس بیسلی کر ہے ہوئی کہ قرار دیا ہو۔ ایس بیسلی کو ایسان کو جو بر کی دو ہے کہ ہم خالف معمول آب کے اس بیسلیکو کی کو آخر میں ہوگا ہے کہ حضرات میں جو موجود بی اور ماراد ہوگی ہے کہ حضرات میں جو موجود بی اور ماراد ہوگی ہے کہ حضرات میں جو موجود بی اور ماراد ہوگی ہے کہ حضرات میں جو موجود بی اور مول جی جو بی جو ان اور معادل جی جو بی بیس کر اند خالات میں دی گئی ہے "

www.besturdubooks.wordpress.com

( A ) · · · "اب شما از بات کا ثبوت قرآن کریم ہے پیش کر تاہوں کہ اس

بیٹکوئی کے معمداق حضر ہے سیم موجود ہی ہو سکتے جس نداور کوئی۔"(اور طاخت س ۳۳) (9) ... "اس عبارت (مرزاونی) ہے قلابر ہے کہ آپ (مرزا قادیا کی)اس آیت کا معداق اینے آپ کوئل قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ٹیں وکیل کے ساتھ المات كياب كد أكرر مول كريم مَنْ لِللهُ الله عراد موت تو محد وراحد كى يشكونى موتى لیکن بہال عرف احمد کی پیش کوئی ہے جس سے مطوم ہوتا ہے کہ میر کوئی اور فخص ہے جو بحرواحد ہے۔ بک یہ حوالہ صاف طور پر عامت کرد باہے کہ آب (مرزا قاویا فی) احد تے بعد برکر اس پائٹو فی کے آپ ی معدال ہیں۔" (انواد فلعلت حريث ۳) (۱۰)..... غرض میدو کها نجوت میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کیج موعودی اثمر تصادر آپ ی کی نسبت اس آیت میں خبر وی می نخی ۔ " (انوار فزونت <sup>م</sup>ر ۱۳۹۰) (١١)...." يَمْ مُوْظَىٰ طُور بِر آبِ كُواسِمِهِ الْمُدُوالِي بِيشِكُونِي كَا مَعْدَالَ مُنْكِسِهَا يَ بعد ہمارے زو یک آپ (مرزا)ای کے حقیقی مصدیق ہیں۔" (الكنزريوري عاق مير ١٩٠٩ وم ١٩٧١ أم ٣٠) (۱۲).... " ببراد مویٰ بیا ہے کہ حضرت میں سوعود (مرزا)ای پیشکوئی كِ اصل معداق إن إور أب كانام احمد تحاله" - (النشنل ۴ ۵ و نمبر ۱۹۱۴ و مل ۱۹۲۸ م) (١٣).... " جب اس آيت عن ايك رسول كا' جس كاتم ذات احمد بو' ذکر ہے اوا کا فہیں۔ اور اس مخص کی تقین ہم حضرت مسیح مو مود (مرزا تا دیائی) پر كرت ين تواس سے خود البيد فكل أيك ووسر الس كامعدال اليم اور جب بهم يد عامت کرویں کہ حضرت مسیح موجوداس پیٹلوئی کے مصداق میں تو یہ تھی فات ہو کہا کہ دو سر اكوكي فخف وين كامعداق نسيل." ( بلتل مريد الديمرو ١٩٠٠ مرره ١٩٠١ من ١٩٠١ م) (۱۶) ...."س کےاصل مصداق عشرت میج موعود جن۔"

(الزارغوات الاب م)

ٹوٹ : ڈیل میں میال صاحب کے وَثِن کردہ دلا کر کا جواب ایک مکالمہ کی صورت میں دیاجا تاہے۔ خورے پڑھئے۔

قادیانی: ""ب ( یعنی م زاندام احم) کانام آپ کے والدین نے احمد رکھا ہے۔" (اور فنانت ص ۲۰۰۰)

مسلمان: حق بات یہ ہے کہ مرذاغلام احر قادیانی کا نام آپ کے دالدین نے "غلام احر" رکھا تھانہ کہ "احر" جیسا کہ ذیل جس فاست کیا جا ؟ ہے:

(۱)...." مرزاغلام مرتقنی صاحب نے ایک نمایت میڈرک فال کو ید نظر م

د ککی کر آپ کا نام تملام احمار کھا۔"(کاب وابن اور معلودہ ۱۹۰۳ء پر دینی ۱۹۰۱ء کے ساتھ تھند سحتارت کے موجودے تنظر مالات اسعینہ موارا معرف موس ۱۹۲

(r)....."مر زاصاحب کا :م غلام احمدر کھا گیا۔"

(اللب عية النجمان ول من ده سفر ومعنف ميشوب الناثر ب)

(m). ...." اور آپ کانام آپ کے مال باپ نے غلام احجر رکھا۔"

(تخته شامزاده وليزس والمعنفه مرزامحود)

(٣) ..... استح موجود كا ام تعاغلام احديك الناكانام ال كوالدين في

رانغشل مورنز عالما <sup>حم</sup>يان العام<sup>س</sup> (انغشل مورنز عالما <sup>حم</sup>يان العام<sup>س</sup> ۸)

(۵).... " حضرت مسج مو طوو کے والدین نے آپ کانام فلام جمدر کھا۔ " این

(النعش مود ندن کانوسر بجم و مبرت ۱۹۱۹ س)

(١)...."والعدين نے اس كانام تلام احمدر كھا ہے۔"

(الغضل موري ۱ تتبر ۱۹۵۰ وس ۹)

(٤).... " ہم جو محد كررے بي آتخفرت على كرنت كے ك

کرر ہے میں۔ ہم تواسل م سکے مز دور ہیں۔ میر انام جوغلہ ماحمہ رکھا ہے میر ے دانا۔ بن www.besturdubooks.wordpress.com

کو کہ خبر تھی کہ اس میں کیاراز ہے۔" (۱۱ هم موري ۲۰۰۰ برين ۱۹۰۱ نوم ۸) (۸)… "اور خود الله تعانی نے مال باب کے ذریعہ سے تعام احمہ نام رکھا (الذيرالكوج النبرير الوريديد المكي العالوص ال (9)....'' اور الله تعالى نے نام اس كا نذر جد والدىن كے غلام احمد ركھوليا (اخارافکم ع15 نمبر ۱۸ موری ۱۵ اشی ۱۹۰۳ وص ۱۳۰ قاد یالی : حضرت مسیح سو مود کا اصلی نام احمہ ہے۔ نتمیزاوز بن ابلاء المر العارس ه ١٨٤) آپ کانام اندي تحار (انوار تواخت س ۲۳ انتول الفسل س ۴۹ ) مسلمان مرزا قادیانی نے خوداس بات کو تکھاہ کے میرانام غلام احرب جیماکہ ذیل میں ٹامت کیاجا تاہے : (1)....." چونکد میں جس کا نام غلام احمد اورباپ کا نام مر زاغلام مر تھٹی ہے قاديان صَلَع كورواسيور وتجاب كارسينية والالايك مشهور فرقد كا يبينوا بول-" (دمال کشف لغلاص وافزائن ش 4 مه اج ۱۹۰۰) (٢).... "ميرا وم غلام احمد مير بوالد كانام غلام مرتضي اور ولواصاحب کانام عطامحر اور میرے بردواوا ساحب کانام کل محر تھا۔" لائاب البریاس سامانیہ نواق م ١٦٠ اخ ١٣٠ رُوبُو آف دخير منصباه يون ٢٠٠ ومن ٢٠٥ أخترا لكو مور و. ٢١ ٨ ٢ من الماء من ١٤) (٣)....' بمادا بمجر ونسب اس طرح برسب- بيرانام فلام احدالن مرزاغلام مرتقلی مناحب این مرزاعطاء محدصاحب این مرزاگل نحه صاحب..." (ربوع أف رغيمزيات ، وجوان ٢ - ١٩ وس ١٨ ٢ واشيه) (٣)....." فأعلموا رحكم الله في إنا المسمى بغلام أحمد بن - (الانتخاء الخمير حَيَقت الوي ص 22 افزائن ص ١٠٠٠) ميرزاغلام مريضي" " تعدائے اس امت میں ہے سیج موعود تھجاجواس بہلے مسیح ہے

www.besturdubooks.wordpress.com

ا بی تمام شان بیل بهدند در هدکرید کوراس نے اس دوسر یہ می کانام خاام احمد ر کھا۔" (درخ بودس ساحواق س ۲۰۰۳ میں ۴۰۸

(۱۷) ۔ '' ایک و می میں خدر تعانی نے بچھ کو افاظب کر کے فریدہ تھا : ''بدالمت مد جدعات مراہد ملا''اے احمد قومر سمل سائا گیا بھی جیسا کہ قومدوزی رنگ میں احمد کے نام کا مستحق ہونامالا نکہ حجرانام خلام احمد تھا۔ سواسی طرح پروز کے رنگ میں تی کے نام کا مستحق کے کو نکدا حمد تی ہے۔'' ۔ (نذکر باشرید تین سوم حوائی میں موم موائی میں ماہ میں۔ ا

کاویانی: حضرت می موجود نے اپنے آپ کو احمد لکھا ہے۔ داخل انسل س در) حضرت معاجب کے السامات میں کشرت سے احمد علی آتا ہے۔ داؤر عادت میں مواہ مسلمان: اس بات کے جواب میں ذیل میں خود سر ذا قادیانی کے اقوال

こしゃしんひか

(1) - "ووخدافرہ تاہے : " جا استعد جارك اللّٰہ فيك "استياحم ( ہے ظل طور پرا ال عائز كانام ہے ) قدارتے تجھ تائل پر كت دكار ك"

( مفیقت طوی می ۱۳۴۸ خواکن می ۱۳۵ مان ۲۴)

 غرغی مرزا قاویانی نے اپنے آپ کو نظی 'مجازی اور پر وزی طور پر احمد تکھاہے نہ کہ حقیقی طور پر۔

قاریانی: "آنخسرت علطهٔ کا نام در هیتت احداد تعاسس آپ ک والد و نے برگز آپ کانام احمد شین د کھا۔" داخل اینسس دائل

مسلمان : مرزا قادیل کا نام دراسل احرنہ تفاور آپ کے والدین نے آپ کا نام نظام :حرر کما تفات کہ احمد - خود مرزا تادیل نے اس بات کو نکھا ہے کہ آنخضرت ملک کا نام احمد تفاہ

(الف) .... "ہم جب الصاف کی نفر ہے و بکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نہوت ہیں۔ سے اعلیٰ درجہ کا جوال مرو تھی اور زند و تی نور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارائی صرف ایک مرو کو جانے ہیں بیعنی دین نیبول کا سروار 'رسولول کا فخر' قمام مرسلول کا سرعان' جس کا مام محد مصلیٰ فوراحہ مجتنی میکانتے ہے۔'' محد مصلیٰ فوراحہ مجتنی میکانتے ہے۔''

(ب) .... "ادر اس فرقہ کا نام مسلمان قرقہ احرب اس نے رکھا کیا کہ عارے ٹی ﷺ کے دونام نے ۔ایک محرﷺ دومر نامر ﷺ۔"

(الشنادوابب الظماد مورى جؤمروه ١٩١٥م مم يجوع المحقادات م ١٥٠ عن ٩٠٠)

زندگ عش جام احم ہے کیا تن بیارا ہے ام احم ہے

.. (გ)

لاکھ ہوں انبیاء گر وہا سب سے دوجہ کر مقام احمد ہے بلٹ احم سے پھل کھایا میرا استان کام احم ہے

ائن مزیم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دمال واضحیان میں ماتوری میں مسامی ہا)

(د) ..... " م كن يج موكد مارك في الله ك دوام ين:

(١) .... ايك مر كل اوريام قريت على لكما كياب جوايك آتى

ر بعث بها كراك آيت على الهراء تاب : "مصدر سول الله والذين

معه المنداء على الكفار وسعاء بينهم ····· ذلك مثلهم في التورة '' (۲) ···· ومرانام الحريج الخوارية نام المجلل عن سب يجوابك شالي دعك الل

تعلیم الی ہے بیساکہ اس آیت سے ظاہر ہو تائے : "ومبیشدا پوسسول بالنی من مناف

بعدی اسیعه است. "کود انادی نجی کی کی الی اور عالی دو تول سیکی جائی تھے۔" (دیمی نیرس ۱۵ میری)

(ر).... حفرت دسول کرنج کانام احدود ہے جس کاؤکر حفزت میج نے

کیا: " بنائی من معدی استه احمد" من بعدی کا فقط ظایر کرتا ہے کہ وہ کیا میر سطحه بالفق کی تاہے کہ وہ کیا میر سطحه بالفق کی تیند ہوگا۔
میر سطحه بالفقل آسکا گا۔ لیکن میر سے تودائل کے در میان الدر کو کی تیند ہوگا۔
(المؤلفات الرس عدم رج الو مدین الدیان)

ب من نے کماک کوک احمد کے اتحد پر دوست کرتا ہوں اور اپنے دوست کشدوں کو کما

کہ تم احمد کی نسباؤ کہ اگر کوئی کے کہ ان کانام تو کلنام تھر قبا تو اس کانو اب یہ ہے کہ علام تو ایک خاند الی لفظ ہے جو نام کے ساتھ شروع سے چل آتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ اصل نام دائل ہے جو نقلام کو نفیجہ و کر کے ہے۔ " ۔ ۔ ۔ ۔ (انعقل مارین معادر س)

#### مسلما**ن:** مرزا قادیانی کے اتفاق:

"مير لهام غارم احد - مير سه والدكارم غلام مر تضى ادر واد صاحب كارم عط محمد غور مير سه پڙو در صاحب كارام كل محمد تقالور جيساك او پرسيان كيا كيا مياسه زياري قوم بر الاتن سه - "

محر ہم بیبات بان ایس کہ (احس ہم وہی ہو تاام کو بیجدہ کر کے ہیں) تواس ہے الاس آئے گا کہ مرزاصاحب کے دالہ بابد کالاحس ہم "مرتقنی" ہو۔ جالا تکہ ایسا شیس ہے اور و ضح ہے کہ مرزاصاحب کے ایک تھائی کالام "غذام قادر" تق ہ(الا بہار مرزاصاحب کے تھائی کا حتی ہامی آئی اس قادیاتی جدید اصلاح کی رو سے الازم آئے گا کہ مرزاصاحب کے تھائی کا حتی ہام " قادر" ہور حال تکہ ایسا شیس ہے اسی طرح آگر کمی اسلامی خاندان کے مرودال کا مام نقام اللہ ' قدم محد" تمام رسول غدم آئی ' فلام علی' غلام ' میں اور غلام حسین ہو تو آبیا اس کے ہم حتی ہول سے کہ ان لوگوں کے اصل نام دی جی جو غلام کو ملیحہ و کر کے ہیں۔"

قا و بیائی: آب کا نام آب کے دالدین نے امد رکھا ہے جس کا جوت سیا ہے کہ آپ کے دالد صاحب نے آپ کے نام پر ایک گاؤں بھایا ہے ۔اس کا نام احمہ آبادر کھا ہے۔ اگر آپ کا نام تمان موجد رکھا گیا تھا تو چاہتے تھا کہ اس گاؤں کا نام بھی نمام جمہ آباد جو تاریخ

مسلمان : "انون نے (بعنی مرزاغلام مرتشی) نے این دونول از کول

کے ناصول پر ود گاؤل آباد کے جی جن علی سے ایک کا حمد آباد اور و دسرے کا خاور آباد عام رکھا۔"

قادیا فی اصادح جدید کی روسے بیات ادام آئی ہے کہ سر زا قادیا لی کے تعالیٰ کا عام مجی والدین نے '' قادر ''ر کھا ہو کیو تکہ ان کانام غلام قادر ر کھا گیا تھا قرچاہئے تھا کہ اس گاؤں کانام مجی غلام قدر آباد ہو تا۔ پھر حزید کی باستہ (افراد خلاف س ۲۰۰) پر بے کسی

''ای طرح آپ کے بھائی کے نام پر بھی ایک گاؤں سالی کیا ہے جس کا نام قادر آباد ہے۔ حالا تک ان کوغلام قادر کہناجا تا تعال جس سے معلوم ہو تاہے کہ ان کانام مھی قادر تھا''

سیمان اللہ کیا کہنا اس بات کا۔ اگر کی خاندان بیں نام مردول کے عہداللہ 'عبیداللہ' حمیداللہ' متاہت اللہ' حبیب اللہ' نتاء اللہ' عطاء اللہ' رضاء اللہ' ذکاء اللہ' ہوں توکیالن کا بہ مطلب ہوگا کہ ان کے نام کا پسٹا حصہ لنگ کر کے ان کا اسلی نام دومر فیصر سمجھ جانے۔ نعوق جاللہ میں قائلہ

مر زا کاریائی تو اسینه بھائی کا نام" قلام کاور "لکھتے ہیں۔(ادیو وہام س4ء مائیے زمان میں معادیعہ) اور مرززا محمود احمد تاہ یائی کہتے ہیں کہ ان کانام بھی قاور تھا۔ کیا خوب۔ میال معادیب کوبہت دور کی موجھی۔

قادیانی: حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) نے اپنے آپ کواحد لکھا ہے ادر لکھا ہے کہ اصل مصداق اس پیٹلوئی کا بین ای بول۔ کیونک یمان صرف احمد کی پیٹلوئی ہے اور آنخضرت میکھیے احمداد محدوش جے۔" (الفرزانسل سء)

مسلمان ، ب شک آنخفرت مظافی احمد اور محد دونوں ہے۔ تمر آپ کا محمد

اور احمد دوفول ہو نااس بات کے منائی خیس ہے کہ آپ اس پیٹیٹو ٹی کے اصل اور حقیقی معدال ہو ہیں۔ ویکھیے کہ سرزا قددیائی غود نکھتے ہیں کہ میں محمد اور احمد ہوں ا

#### : (1) - مرزا قادیالی لکستا ہے :

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد (ترتراهر ۱۳۶۰زیر ۱۳۶۰زیر ۱۳۵۰

(۲) .... " بجمے مروزی صورت نے ٹی اور رسول سایا ہے اور اس ماج خدائے بار بر امام ٹی انڈ اور رسول انڈ رکھا گریروزی صورت میں۔ میر انٹس ور میان شین ہے بند محد مصلف عظافے ہے اس لیا تا ہے میرانام محمد اور احمد ہوا۔"

قاویاتی آنشرت ملاق ایر مع اور اس پایگوئی کے اول مظروہ معے اور اس پایگوئی کے اول مظروہ معے کا چھوٹ کی چو نکہ اس بیل ایک ایسے رسول کی پایٹگوئی ہے جس کا عام احر ہے کور آنکھنرت ملکھ کی صفت احر تھی عام احراز خالار دو سر سے جو نشان اس کے ہتائے گئے بیل وہ اس ذائد میں جو زشان اس کے ہتائے گئے بیل وہ اس ذائد میں جو رہ کا عام احراز کیا عام احراز کیا اور آپ کا عام احراز کیا اور آپ کیا ہوئی آپ کا عام احراز کیا اور کیا موجود ہی اور خوا کہ دو کیا گئے موجود ہی ان اللہ اس کے سب اور کیا دور کی گئی تھی سی موجود ہی ایک احداد کیا ہوئی آپ کی والد دیے ہر گز آپ کی والد دیے ہر گز آپ کیا موجود ہیں دی اللہ موجود ہیں دیکھنے کا عام در محتود تھا ۔ ۔ ۔ آپ کی والد دیے ہر گز آپ کیا موجود نہیں دیکھنے۔ '' ہوگائے کا عام در محتود تھا ۔ ۔ ۔ آپ کی والد دیے ہر گز آپ کیا عام احداد نہیں دیکھنے۔ ''

قادیاتی: "بادجود آپ کا نام احد ند جوئے کے آپ پر بید پیٹکوئی چہاں کرنے کی بیدوجہ ہوئٹی تھی کہ آپ نے خود فریاد پاہو تاکہ اس آبت میں جس احر کا ذکر سب دو میں بی ہوں لیکن احادیث سے البنا نامت شمیں ہو تانہ کچی نہ جھوٹی نہ دفنی نہ قوی نہ ضعیف نہ مرفوع نہ مرسل کی حدیث میں بھی بید ذکر شمیں کہ آنخضرت میں تائیڈ نے اس آیت کو اسپنے تو پر چہال فریا یہ و توراس کا مصداق آئی ذائت کو قرار دیا ہو۔" (افر خالات میں ان

مسلمان: آنخضرت میگانی نے اس بھارت کو اسٹاویر چہاں فرمایا ہے اور اس کا مصداق اپی ذات کو قرار ویا ہے۔(دیمو شیر روع دیاول میں اور تغییر ای فریاول می و موم رہ لکھا ہے کہ آنخضرت میک نے یہ بھی فرمایا تھا:

<sup>&</sup>quot; قد بشريي عبسي أن ياتيكم رسول اسمه أحمد"

قاویالی اورانسات سے اسام بحری سکدیا جدی سے تواس کی اور بھی توضیح ہوتی ہے کہ احمد موعود کی پیشکوئی اور حضرت میٹی کی جدارت اور نظر کی کے معداق مفرت مر ذاصاحب تی ہیں کیونکہ اس میں صاف بنایا گیا ہے کہ اے زیر ہے احمد بعلات میٹن اہ ہونارے جو ملین کی وحی کے ذریعہ وی گئی وہ تیرے لئے ہے۔ اس الهام میں بعر کی اور اسمہ کی کا اغذا نمایت ہی قابل غور ہے کیونگہ بعر کی کا نقظ حضر ت مین کی پیٹھوئی مستعوا بر مدول یائی بعدی اسمه احم کا افاظ سے خذ بیٹر کی طرف انٹارہ کرتا ہے ۔ جوبھارت اور بھر کی ہے نکلاے اور احمہ کا لفظ اسے احمد کی طرف ادر احمر کی بائے تنظم اس بات کی طرف کہ خدا کا وہ موعود کہ جس کی خدانے ٹینی کی معرفت بھادت دی۔ دہ ہی احمدے ۔ جس کے احمد ہونے کی نسبت کسی غیر ک طرف نمیں پائھ اس کے موحود ہونے کی دجہ سے خدا کی طرف سے اور لک کا مقد تواور بھی اس کونور علی تور کر ویتا ہے جس ہے حقیقت کا انکشاف متمام و کمال ظہور میں آجاتا ہے کو تکہ لک سے ظاہر ہے ہے سر کب اضافی ہے اور اسم عم جمعی یائے سیملم کی طرف عنالت علیت مغیاف شیں ہو تا یک ہممہ موعود ہونے کی بعدرت محتق آ۔ (م زا قاد مانی) ی کے لئے ہے نہ کمی اور کے ہئے۔ "

(الفشن موري الأكتور - 191 من الاموادي تدرم رمور راجيكي)

مسلمان ب نك قرآن ميدى سارة لقف من عفرت مح النام يم

طیہ اسمام کے یہ اتفاظ چیں ''وجینشوا برصول باُتی عن معدی اسمه احمد'' والورش تو شخری دینے والہ ہول ساتھ ایک ٹی کے جو میر سابعہ آئے گا جسکاسم اسم ہے ۔ ک

ا کے مرفوع روایت کے اغاظ بول ہیں

" وسلطبرکم باول امری دعوة ابراهیم وبشارة عیسی" ﴿ اوراب فبردول مِن تم کوما تمه اول امرائ کـ "کدوودعا حنرت ایراهیم علیه السلام کی ب اور نوشتجری و یتا حضرت مینی علیه السلام که ب - ﴾

( مشكله بلمصل في البرا الرسلين ص ١٥١٠ )

أيك مرفوع روايت كالفاظ يول جن

" وسعیت احمد" واور برانام احدد کما گیار بها تیرود عرق س ۱۲۰۰ ایک مرفون دایت کے الفاظ بول چی :

" السعى في القرآن محمد وفي الانجيل احمد" ﴿ السعد أَ وَالْمَ الْهِ اللهِ الْهِ اللهِ الْمُواللِّ اللهِ اللهِ ال شي محد به ادر النجيل شي الحد سبد ﴾ (انساش انكري والس ١٩٢ فيم الريش يُرح الثانوع + شرحه " ترين الله ترين ١٥ س ٢٠٠ سواب لله نهاية الرسه ١١)

ان تحریوں کو فود کے ساتھ پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اجمد موجود کی پیٹھ کی گئے تعدال حق المحد موجود کی پیٹھ کی گئے تعدال حق السال کی بھارت کے اسلی اور حقیق محدائی معرف جحد مدلی الله جی شرک مرزا تادیائی۔ ان شرالفاظ: "ویشسارۂ عیسمی" ﴿ اور خوشتجری ویناھیٹی علیہ السلام کا کا اور : "سیسمیت احدد " ﴿ بیرائم اجمد رکھا کیا کیا کہ تمایت کی تالیل فور بیرد کیو کہ بیشارۂ کا افتظ معزت ہے کی طید السلام کی پیٹھوئی : "میشسوا اسک برسدول بائنی میں بعدی اسسمہ احدد " کے الفاظ میں سے نفظ " میشسوا " کی طرف نشارہ کرتا ہے جو بشدارت سے فکا ہے اور " سیسیت احمد " کے الفاظ" اسمعہ احدد " کے الفاظ"

قادیائی: " نوا بعدی شین بلت من بعدی کفتے کا به مطلب ہے کہ بعد ظرف کے علاد الیم بھی ہے جیے جاعل الفین اتبعوال فوق الذین کفرواش فوق بادجود ظرف ہونے کے اسم داقع ہوا اور بعد اسم ہونے کی صورت میں www.besturdubooks.wordpress.com آنخفرت تلکی مراد ہوں تے اور اس صورت بن باٹی میں بعدی اسمه احمد کا بیر مطلب ہوگاک بن اس رسول کی بشارت و بینوالا ہول کہ جو میر سے بعد کا منبی بنعد میر سے بعد آنے والے رسول سے ہوگا۔ لینی آنخفر سے کا امنی اور آپ کے فیش سے فیش بافت ہوگا۔ ۔ (بائمنل مورز وائٹورندوا اوس ع منبدائنٹل مورد ۸ واوری ۱۹۳۰ وس ۱۰

مسلم**ان** : جربات تدمر ذا غلام احمد قادیانی کو موجعی متی اور تدمر زا محود احمد قادیانی کوسه و مولوی نشام رمول مرزا فی را جیکی کوموجمی بهید

" حضرت رسول کریم میلیگ کانام احمد ده به بسی کاد کر معفرت می طید السلام نے کیا : "بیاتی مین بعدی احسده احدد" مین بعدی کالفظ کاابر کر تاب که ده نی میر به عدد بلافسل آنے گالینی میر به ادر اس که در میان اور کوئی نجی نه ہوگا۔ " (مرنا تام امر تادیاتی کے الفافا کاب نو کات احمد به مرجہ فرطدین قادیق میخوادی اسادس عدا الحوفات دحرین میں ۲۰۰۸)

ا يك مرفوخ دايت كالفاع يون آس بين:

''کنا اولی الناس بابن مریع والانبیاء اولادعلات لیس بینی ویینه نبی ''﴿شَمَالُوكُول بُمُرَاسَت قریب تر ہول ائن مر یم سے اور تیتمبرطائی ہمائی مِیں میرے اوراس سے درمیان کوئی نجی سے۔﴾

(التول)لتعل ص ١٣١٠)

أمر معفرت من كادوبار معشت عمل."

مسلمان : (۱) .... أنخفرت مَنْ فَا فَاسَ أَن كُوابِ لور جهال فرلما ب لين ارشاد فرياب كديد أبت محدرجهان بول ب-

( ویکم دیر میورده ای او کلن بر برینه ش ۵ ۱۳ ۲۰)

(٢)..... (منتق المعالج مي مهده إلى تعالى ميد الرسلين ) يراليك مر أوح روايت ك

الفائزيول بي:

" وساخبرکم بازل امری دعوة ابراهیم علیه السلام ویشارة عیسمی علیه السلام" جمی طرح آنخفرت عَلَیْهٔ 2" دعوة ابواهیم "قرباکراس وفائے فلیل کی طرف اثارہ کیا ہے جو مورة الیقرہ آیت ۲۹ ایمی ایمال تذکورے:

" وینا وابعث فیهم وسولا منهم "﴿اَكَ بَمَادَ عَارِبِ بِهِیجِ اَنَّ (﴿اللَّهِ لِ) ثِنَ اَیکِ رَمُولَ اَنْ ثِنْ ہِے۔﴾

ای طرح آپ ﷺ سے" ویشیارہ عیسی "فرماکرای تویہ سیما کی طرف اٹرادہ کم چومورۃ النف ی ہے :

(۳)… قرآن ثریف اساورے میجد الحیل پر بناس اور الحیل یو دناکو فود سے دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ حفزت کی علیہ السلام نے آتخفرت عظافہ کی ثمن خود ہر خبر دی تھی ۔ لول ہے قرۂ کر کہ :" وحیشدوا بوسسول جاتی حق جعدی اسسعہ احتد"(مردست تبد نبر) موالار میں خوشخری وسینے والا ہوں ساتھ اس ایک تجا ہے جو میرے چھے آئے والا ہے اوراس کانام احر عکافیٹے ہے۔ کہ

ودم: حغربت ميني عليه السفام في ميال من فرملياك. :

" بيده اي (بهوع ميم) معلوب بونا) الراوت كك باتى رب كى جبكه محد

\_\_\_\_. www.besturdubeeks.wordpress.com

ر حول العَدُّ آئے گا جو کہ آئے علی ہی فریب کوالن او کوئی پر کھول دے گاج کہ اند ک شریعت پر آیمان لا کمیں ہے۔''

(انجور بالرس مرد المور المعدد الدور كري بالدر المعلى المتحدد المور المعدد المعدد

اللہ المام نے کہ المام نے کہ المام نے کی بھارت معزیت مسی علیہ المام نے میں دی تھی ہیں کہ المام نے میں دی تھی ہیں کہ المام ہے : میں دی تھی ہیں حضرت موٹی علیہ المام مے دی تھی ہیں اکد تکسیم کے ا

" کار خداو تد نے جی ہے کہا کہ ووجو باتھ کہتے ہیں سو تھیک کہتے ہیں۔ بی ان کے سے ان بی کے تھا کول بی ہے تیر ق اندائیک کی بر پاکروں گالور ا بنا کا ام ان سے مند بیں والوں گالورجو یکی بین اسے تعمروں گاوی وال سے سکے گا۔ "

("فَابِ المعطنساة بِ ١٥ أَجِنْ ١٤ (١٨)

الله تعانیٰ از بخارے کی طرف اشارہ کر کے قرماتا ہے ۔

" اننا ارسلنا البيكم رسولاً شايداً عليكم كما ارسلنا الى فوعون رسبولا: ﴿ مَا مُن كِن هُ) "﴿ يَمْ مَا تَسَارَيْ طُرِقَ وَكِيبَ فِي أَنْجَاجِ مَ رِرُّواء ے میسا میجا تھاہم نے طرف فرمون کے (سوک طیہ السام) ہی ک

تخاویاتی معزت میچ موجود (مرزاغان ماحد قادیاتی) نے اپنے آپ کواحد کھیا ہے اور لکھا ہے کہ اصل معداق اس پیشگوئی کا بیس می بول، دانقل انسل میں دہ ا آپ اس آیت کا معداق اپنے آپ کوئی قرار دیج ہیں۔ " (مؤر خلاف میں دس)

حسلمان جموم فاغلام احد قادیانی رئیس قادیان نے (وال اوام س ۱۹۷۰ نوائن من ١٠٠٥م من ١٠٠م و من ١٠٠٠م الله ١٠٠ نوائن من ٢٠١٥ من ١١ من أيت أين أين المن أيت "السمه المعد"كامه والراسيخ آب كو قراره ياب تكرم زا قاديني نے آئينہ كمالات اسلام بود اربعين عن اس بعارت" العدمة المصد "كو أتخضرت عليه بريسال كراب. (اللہ) ... ."میچ کی گواہی قرآن کریم میں اس خرح پر تکسی ہے کہ : "میشوا برسول بأتی من بعدی اسمه احمد" پن ش ایک رحمل کا بغارت دیتا ہوں جو میرے بعد بھنی میرے مرنے کے بعد آئے گاؤر نام اس کااحمہ موگار میں اگر سے اب تک اس عالم مسمانی ہے گزر نہیں میاتواس سے لازم آتاہے کہ ہارے کی پینے ہی ہے۔ کے اس عالم میں تشریف فرمانسیں ہوئے۔ کیونک نعی اسے کیلے کلے الفاظ سے مثناء ان ہے کہ جب سی اس عالم جسمانی سے رفعست ووجائے گا تب آنخفرت ﷺ اس مالم جسمانی على تشريف لا كي مجے وجہ بركه آيت على آئے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آنا بور جانا دونو ل آیک جی رگف کے مول تعین ایک اس عالم کی طرف جلاممیالور ایک بس عالم کی طرف سند آیا۔"

الانب آنید کمانات اسلام اسلومہ ہوائی ۱۹۰۴ اورز برجی امرائر کا ۱۳۰۳ مردائی س ۱۳ مرزاہ) توسٹ ، انگر اس و ٹیل کے ساتھ سے اضافہ جمی نگایا جائے کہ بقول سر زا تاویا ٹی جس طرح اس و نیا ہے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السانام کا بغیر والیوں کے ہے اس طرح اس بیں آغا تخضرت علی کا محق بغیر والیس کے ہوگا تو اس دلیل (وعوی مرزا بعضت انی کا سارائھر وید کمل جائے گا۔

(ب) ۔ "تم من کے ہوکہ ہمارے کی کھٹے کے دونام ہیں : آیک تھ کھٹے کے دونام ہیں : آیک تھ کھٹے کے دونام ہیں : آیک تھ کھٹے کا دریام توریت ہیں کھاگیا ہے جو ایک آئی ہر لیعت ہے ہیں اکر اس آیت سے فاہر ہوتا ہے : " مدحد رصول الله والذین معہ اشداء علی المکفار رحماء بینتھ خلک مثله ہے تی المتوراۃ "دوم انام احمد ﷺ ہواری کم آئی ہے جو ایک جائی ہے ہیں کہ اس آیت سے گام ہوتا ہے ۔ "ومیشوا یو سول یا تی من بعدی اسمہ احمد "ورعادے کی کھٹے جاتا ہو اور جائی من بعدی اسمہ احمد "ورعادے کی کھٹے جاتا ہو ۔ (رمال اور می میں توان میں میں میں ہوتا)

(ج) سے معزت رسول ارائے ہیں اور ہے ہیں کا ذاکر حضرت کی است کے گئی ۔ " میں اور کر حضرت کی است کا ایک است میں معدی کا منظ کا ایر کر تاہے کہ دو تی اس کے در میان اور کوئی تی شہرے ہو اس کے در میان اور کوئی تی شہر کے ہو گئی ۔ اور حضرت عیلی علیہ انسان نے آپ کا عام احمد مثال کے کو نکہ وہ خوا محق جیٹ جیٹ جمائی رکھ کا مار حد میں میں تھے۔" (دمال عز فات حمد مرج خوالدی میں از کی دار حد ال می شام الحد اللہ میں وہ انداز اللہ مورد دار موری الدور میں ال

قاریائی: "خداتحالی فرماتاہے:" خلصا جدا، هم باالبینت خالوا هذا مسحومیین "چی جب دورسول کے کھنے فٹانات کے ساتھ آگیا توان او گوئ نے کہا کہ یہ قوسسحو هیدن ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ جب دورسول آئے گا تو کوگ التادل کل وہر این کو من کر جودوو سے گا کسی سے کہ یہ قوسسحومیین ہے۔ بینی کھا کھلا فریب یا جادو ہے اور ہم و یکھتے ہیں کہ حضر سے کسی سوعود سے ہی سلوک ہوا ہے۔ جب آپ نے زیر دست وال کن اور فیصلہ کن برا ہیں این جن کانفول کے سائے میش کے توہمت سے لوگ چلا شمے کہ ہے تم یہت دلریا جیں لیکن جی جموعت۔'' (اور خلاف س-۴)

مسلمان: عن کتابول کو بعارت " اسمه احمد" کے حقق اور اصلی معداق صرت محرمصطفی احر مجنی منطقہ کل ہیں۔ اور آپ منطقہ کے سواکسی اور پراس بعارت "اسمعه احمد" کو چین کرناگر الزائے۔

(۱) ... مورہ المبیا آیت سوم ش اللہ تعالی فرماتا ہے : ﴿ اور جب منازیُ نشانیاں مُعاہر ان پر پڑھی جاتی ہیں ... .... اور کسان او گول نے جو کا فر ہو ہے واسمِط حق کے بیس وقت کران کے پاس آیا۔ نیس میہ کرجاد و خاہر ہے۔ ﴾

(۲)..... مورة الاحقاف آيت فيرع هن الله تعالى فرمانات : والورجب يراهي جاتي بين ادير ان كه نشانيال بهاري فلابر تشكته بين وولوگ كه كافر ، و شاداسيد حق شكه جب آيان شكهاس سيه جادو ب فلابر - )

ال آیات مقد سریمی بتالیا ہے کہ کا لغین اسمام نے آنخفرت عظیمہ کے متعلق سے متعلق سے متعلق ہے۔ متعلق صرح کھور پر نفظ" سسندر عبین "استعمال کی ہے۔ ان آیات یمی "بینیت "کا لفظ مجی ہے نور" لعاجآء عب "محق ہے اور" سسندر عبین " بھی ہے۔ ہی بھارت "استعداد حدد" کا معلی اور حقیق معداق آنخفرت عظیمہ کا جی۔

تخاویاتی: انترتعائی فراتا ہے کہ:" ومن اطلع معن اختوی علی اللّه کذبا وجویدغی الی الاصلاح واللّه لابعدی الفوم الطالعین "میٹی اور اس سے فیادہ اورکون ظالم ہو سکتے ہے ہوائٹہ تعانی پر افراء کرتا ہے ور آل ساللہ کہ وہ اسمام کی طرف بلایاجا تاہے اور انتراتعائی تو گھاکول کوہ ایت شیس دیتا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرایا ہے کہ جو فخص اللّہ تعانی پر افتراء کرے دو توسی سے زیاد وسز اکا ستخل ہے بھر اگریہ محتمل جھوٹا ہے جیسا کہ تم ہیان کرتے ہو تواہے ہلاک بوناچاہیے ندکہ کامیاب ۔ اللہ تعالیٰ تو طالموں کو بھی بدایت شیں کر ۴ توجو ھنص خدا تعالی پرافتراء کر کے خلاموں ہے بھی خالم ترین چکا ہے اس کووہ کب ہدایت دے سکتہ ہے۔ پس اس مخص کا تر تی پاناس دیت کی ملا مت ہے کہ ہیہ مخص خدا تعانی کی طرف ے ہے اس جمونا میں بعیداک تم توگ بیان کرتے ہو۔ اس آیت میں خد اتعالیٰ نے اس احدد مون کیالی تغیین کر دی ہے کہ ایک منصف مزاج کواس بات کے مانے میں کوئی شک ی شیں ہو سکا کہ یہ احدر سول کر کم ملک کے بعد آنے والاہ بور نہ آپ خود ر سول ایں نہ آپ ہے پہلے کوئی اس نام کار سوئ گز راہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شریا لگادی ہے جونہ آنخفرت ﷺ میں بوری ہو تی ہے نہ آپ ہے پہلے تھی اور نبی میں بور ی ہوسکتی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس خض ے زیادہ کون خالم ہو سکتاہے جوانفہ تعالٰی پرافتر او کرے حالا کنہ اے اسلام کی طرف بالاجاتاب - نوریہ شرط کہ حالا کمہ اسلام کی طرف اسے بالاجاتاب - ایک الی شرط ے جور مول کریم ملکھ کش نہیں پائی جائی۔ (اور عائد منام) فرض بیدغی المی الامعملاء كي شرط ظاہر كر ري ہے كہ يہ مخص رسول كر ہم كے بعد آئے گااد راس وقت کے مسلمان اے کمیں کے کہ میاں تو کافر کیول بنتاہے اپناد عولی چھوڑ اور اسلام ہے مندند موڈ۔(۴۰۰) غرض اس آیت ہیں صاف طور پریتادیا گیا ہے کہ بدا حد دسول' ر سول کر بم میلیشتہ کے بعد آئے گالوراس وفت کے مسلمانا سے کمیں سے کہ اسلام کیا ( فارخلات می ۱۹۱۶ میرانشار انتقل موری ۲ ۱۶۹۸ و ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ م خرف آ\_"

### مسلم**ان** قرآن کر پریں ہے:

" ومن اطلم ممن افتوى على الله الكذب وهويدغي الى الاصلام والله لايهدي القوم الطلمين(عنةالنف)عد نبرع)"﴿ اوركون ب بہت مکالم اس (مشرک) مخص ہے جو بائدہ لیتا ہے اوپر اللہ کے جمعوث ( لیتی شرک کر تا ہے ) اوروہ ( لیمن حالانک ) مشرک مخص بلایا جاتا ہے طرف اسلام کے ( لیمنی اس وین اسلام کی طرف جو آمخصرت میں کی ازل ہواہے ) اور اللہ تعالی شیس ہوایت کرتا قوم مشرکوں کور کی

مر ڈا محود نے لکھا ہے افتر او کہتے ہیں اسبات کو جو جان یو جو کر سائی جائے اور کذب اور افتر او چی ہے فرق ہے کہ کذب اس کو تھی کمیں گے جو بات علا ہو خواہ اس نے خود شیطائی او باعد کمی سے منی ہو۔ (دام خادف سے سے)

اب ذیل میں آبات مقدمہ کے فہرات درج کر تا ہوں جن میں مشر کین کہ اور نصار کی کواللہ تعالی پر افتراء کرنے والے کمانمیاہے :

- (۱). .. مورةاههام آيت نبر ۸ ۳ ۴۹ من
  - (۲) ... مورةالنياو آيت نميرا ۱۷
  - (۳).... سودةالما كدة آعت تمبر ۳۰۱
  - (٣)... سورةالانعام أيت تبر ١٣٠
  - (۵) مورة بولس آعت تبر ۵ ۵ ۲۰
  - (۲).... سورةالاعراف آيت تمبر ۲۸

نوث واس مکدان کافرول کو مفتری علی الله قرار دیا ہے جوب حدید کی کا کام

كرتے تتے ہود ہم كتے ہے كہ اللہ على اللہ الله كرنے كا تتم وياسيدان كوكرا كمياكہ :" انتولون على الله حالا تعلمون"

(۷)...مودة لله آيت تمبرا۲

توسٹ : فرعون مصر کا دعویٰ یہ تھا کہ میں تسارا رب ہوں اور ان کے تعبین اس کوخدا بائے تھے۔ فرعون مرعی رسالت ونبوت نہ تھالورنہ و تی والعام کا مدعی تھا۔ اس آیت میں اس کو ادر اس کے تبعین کو مفتری علی اللہ قرار دیا کیا ہے۔

(٨)....مورة يونس آيت نبر ١٤

(٩). . مورة يونس أيت ١٩٤٩٨

(١٠) . مورة الخل آيت نمبر ١٤٦

(11) ..... مورة الكيف آيت ١٥ ١٥

ان آیات مقدسہ ش "مشرک "اور کافر مخت کو "مفتری علی الله " یعنی الله معتری علی الله " یعنی الله معتری علی الله عبدائی شام کا میں الله بافتری الله معتری علی الله بافتری الله معتری الله بافتری الله بافته الله بافته " مقدر الله بافته " مقدر الله بافته الله بافتران الله بافتری الله بافته الله بافته الله بافته الله بافته الله بافتران الله بافته الله بافتران الله بافتران الله بافته الله بافتران اله بافتران الله بافتران الله بافتران الله بافتران الله بافتران اله بافتران الله بافتران الله بافتران الله بافتران الله بافتران الل

کولنا بہت طَالم ہے اس مشرک مختص ہے (خواہ وہ عیسائی ہویا حرب کا ہت پرست)جو اللہ پر جموٹ ہو ت ہے (بعنی عیسائی سن کو اللہ وائن اللہ مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیلیاں اور بسودی عزیز اللہ کو ائن اللہ کمٹاہے) شرک کو کے ۔ حالیٰ تک ہ نجی پاک ﷺ اس مشرک کو اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ تقاریاتی : انشہ تعالی فرماتہ ہے " یو پدون لیسط خلوا نیورالله جانوا علیہ الله جانوا علیہ الله جانوا علیہ الله کا اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھو کول سے جھادی محر اللہ اللہ کور کو اپنے منہ کی پھو کول سے جھادی محر اللہ اپنے اس کی جو اللہ ہے ایت تھی حصر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی دلس ہے اور اس سے خاصہ ہوتا ہے کہ آخضر سے مطابق س پیٹا کوئی کے اول مصد اللہ نمیں جیں۔ کیونشداس آیت جی مثابا ہیں گئے ہوئی رسول کے وقت اوگ اس کے سلسلہ کو موضول سے متابا ہوئیں گئے میکن رسول کر بھی علی ہے مشابہ کو منہ کھی رسول کر بھی علی کے ذرائے میں مانے کی کو مشش کی تمیں جارہ کہ آپ کے سفسلہ کو منہ میں بندہ کوار سے من نے کی کو مشش کی تمین ادر اپنے اپنے مشافر کئے میں کہا ہوں۔ ا

مسلمان . وامنع ،و که الله تعالی فره یته میں .

علی مشرک چاہتے ہیں کہ تھادیں اللہ کے نور کواپنے مو نمول کے ساتھ اور اللہ پورا کرنے وان ہے نہیے نور کواور آگر چہ ناخوش رکھیں کافر ہے ۔ (مورۃ شف آب ۸) اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں :

ہواراد و کرتے ہیں ہے کہ تصادیمی ٹورانڈ کے کو کساتھ مو شول اپنے کے اور نسیں تیول رکھتا انڈ کر رہر کہ پوراکرے روشنی اپنی کونور آگر چہ ناخوش رکھیں کا فر ۔ کھ (مردہ عہد آپ ۲۲)

اب موال یہ ہے کہ اس آیت کے چیلے سیخ طلبہ انسٹام ناصری کا ذکر خیر موجود ہے کیائیں آیت میں " قادیائی مسلہ "کا ذکر مراد سیما جاسے گا۔ کویا جرال میں علیہ السازم عصری کا ذکر جورہ ہے دہاں تھی (تقول مرزا کیوں) مرزا تا دیائی کا ذکر ہوتا ہے۔ مارة البقرد 'مورة آل عمر ان 'مورة نساء 'مورة نسائدہ 'مورة توہ 'مورة مر کم' مورة ا اخیااسورة مؤمنون امورة ذخرف امورة حدید امورة صف پس حفرت سیخ ملیدانسلام کاذ کر خیر موجود ہے۔ کیابول سیمنا جاہے کہ قرآن کر یم تک جمال مسیح ملیدانسلام کا ذکر ہے دہاں مرزا قادیانی کالھی ذکرہے ۔ (معاذائند)

آیات مندر جدبازیس "فورالله" سے مراو" قرآن مجید" ہے ہمیماکہ : ﴿ تَحْمَیْنَ آلَ ہے تسارے ندا کی طرف سے ایک فور این کتاب بین کرنے اللہ ﴾ (مردان دوآب دو)

ا ی طرح مورة الاعراف اسورة الشوری مورة التفاق میں قر آن جمید قر قال حمید کو افور الکہ آگیا ہے۔

تا ویائی: "والله مدم خوره ولو کره الکافرون" اورالله الدی این این توره ولو کره الکافرون" اورالله الدی این تورکو پورا کرکے چموڑے گار کا بائندی کریں۔ یہ آیت محی احمد رسول کی ایک علامت ہے اور اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سن موجو کے متعلق ہے کو نکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ احمد کا واقت اتمام فور کا دقت ہے اور کو قرآن کر مجمت جمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کر کم مقلق کے ہاتھ پر شریعت کا فی کردی کئی مگر اتمام فود آپ کے وقت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنج موجود کے وقت میں بوتا ہے کہ یہ سنج موجود کے وقت میں ہوتا میں اس کی بیاہ ڈائی تی تھی ہوگا۔ کہ وقت میں اس کی بیاہ ڈائی تی تھی

مسلمان : انسوس کہ اس قدر جرات کے کمیات (مینی الفاظ احر کاوقت اتبام نور کاوفت ہے اور اتبام فورد سول کر پھنگانے کے وقت میں معلوم نہیں ہو تااور میہ میں سوعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں ہوگا) مند سے نکالنے کے بادجود مرزا محمود نے دیک صدیت بھی نقل نہ کی جس میں یہ نکھا ہوگی اتبام فور کی موعود کے وقت میں ہوگا

www.besturdubooks.wordpress.com

ور اقدام فور رسول کریم میطینی کے وقت میں معلوم نہیں ہوتا۔ بور وابت مرزا محمود

نے چیش کی ہے اس کے الفاظ صرف اس قدر ہیں ۔ "وہ است کس طرح کراہ ہو سکت

ہے جس کے لیتد ایس میں بول اور آخر میں کیج ہے۔ " (حروم) اس میں کہال لکھا ہے

کہ اقدام فور میرے وقت میں نہیں ہوا۔ میچ کے وقت میں ہوگا۔ قرآن جید کو نشہ
مقالی نے بادبار فور کما ہے اور اس کے بارے میں چیچے صف ہو چی ہے۔ اس کا اقدام اللہ
نے فرایا ہے یہ کمنا کہ اقدام فور رسول کر ہم میجی ہے دقت میں معلوم نہیں ہو تاباعد
احمد (جس سے مرزا محمود کی مراد مرزا فادیائی ہیں) کا دفت اقدام فور کا دفت ہے۔ سخت
جرائے۔

توٹ :افسوس ہے کہ متحیل دین تو حضور ﷺ کے عمد میں ہواور اتمام نور قادیان کا ختار رہا ہو۔ قرب!!!

قادیانی: " هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق البطهره علی الدین کله "میخاده قدائی یک جس نے این البطه البطهره علی الدین کله "میخاده قدائی ہے کہ جس نے این اس کو جایت کور دین فق کے ساتھ تھیا تاکہ اس کو قالب کروے باتی سب دینوں پر - اس آیت سے محمی معلوم ہو تاہے کہ یہال کی موجود میں کا اگر ہے کو تکہ اکار مغمر کرنا کا الربات پر انقاق ہے کہ یہ آیت میں موجود کی کا تر ہے کہ تکدائی کے دقت میں اسلام کو باتی انقاق ہے کہ یہ تدریعے موجود کے فق میں ہے کہ تکدائی کے دقت میں اسلام کو باتی او بان پر فلیہ مقدد ہے۔"

مسلمان: (الق)...... هوالذي ارسل رسوله بالهدي وبين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشوكون(سرة الابر آيد ٢٣). ﴿الله ووب ش ني مجالية رسول(احر مجتمى ﷺ) كوجايت كرساته اوروي في كرماته تاكر قالب كرب اس كاورسب وين كرب



الفاظ : "هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق" ثمن ہے وہ فطرت محم معطلی شکائے ہی میں کونکہ آپ ہوایت (بیٹی قرآن مجید)اوروین کی(بیٹی اسلام) کے ماتھ مبدوث کے گئے تھے۔

" عن ابی بویرهٔ فی قوله لیطهوه علی الدین کله **خا**ل خروج عیستی بن موده(تنبری: ۱۹۵۲م ۱۹۸۰) الخ معزت ادبر برهٔ نے آیت لیطهوه علی الدین کله کی نبست کماکرو**د: ت**ت ظهور معزت جینی *تن مریم ہوگا۔ ب* 

" یقول لیطهوہ دینہ الحق الذی اوسل به وسولہ علی کل دین سواء وذلك عندمزول عیسیٰ ابن مویم اتنموں 2450000 (۱۹۵۵)" ﴿ اَللّٰهُ اَدُنْ فَرَانَا ہِ كَهُ يَمْ اللّٰهِ كَهِ مِنْ كُو جَمْ كَهِ لِكَامًا سِنْ اِبْتَارِسُولَ مِجْمَا آمَامَ ویتول پر یکنال غالب کرے اوریہ غلبہ میمیٹن اور کے کوئی کوئی توگا۔ ﴾

قاریانی: "هل ادلکم علی تجارة عنجیکم من عداب الهم "وه النام "وه الار سول او گول کی کے گا کہ اسدادہ کم جو دنیا کی تجارت کی طرف جھے ہوئے ہو کیا شہری وہ تجارت کی طرف جھے ہوئے ہو کیا شہری وہ تجارت تناول جس کی وجہ سے تم عذاب الیم سے جا جا در ہے آجا ہتا تی ہے کہ اس زمانہ میں تجارت کا بہت زور ہو گا۔ لوگ وین کو اتعان کر و نیا کی تجارت میں سکتے ہوں کے چنانچہ یک وہ زمانہ ہے جس میں و نیا کی تجارت کیا اس قدر کھرت ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں میں ہوئی۔ یک دچر سے کہ حضر سے سیح مو عود نے این الفاظ میں بہتے کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی ایس قدر کرتے ہے کہ وہ سے لی کہ کوش وین کو و نیا پر مقدم مرکون گا۔ لیس ہے آیت بھی عامت کرتی ہے کہ وہ سے ایک تابی دیت ہیں عامت کرتی ہے کہ این آیات میں حضر سے میچ مو عود (مرز اقد یائی کائی ڈکر ہے۔ " داور خلافت میں ہو)

مسلمالن : مرز بحود تاویانی کی سی عبارت کاسطنب به معلوم موتایب کد ان کے زعم ش محوا معتریت محد معملی ملکھ سے توبہ نیس کیا : "یکا میںا الذہبات آجنوہ

اب میں متاتا ہوں کہ آخضرت علی کے ایمان و اور سے اس بات کا بھی معد فیا تھا کہ ہم دین کو و تیا پر مقد مر تھیں مے اور آپ علی کے زیانے میں بھی تجارت ہوتی تھی۔

الله تعالیٰ فرهٔ تے ہیں :

'' غی بیوت افن الله ان ترفع ویذکرفیهااسمه میدود و افغیها بالغدوا والاصال رجال لاتلهیهم تجاری و لا بیع عن ذکرالله(۱۳۰۳) آید ۲۳۷۰)'' و بیج گرول کے کر تھم کیاات نے یہ کہ بات کیاجات اور یادکیاجات چان کے نامانڈ کا انسی کرتے ہیں واسطالتہ کے چاس کے شکوشام کو ۔ ووس واک شیس خاتل کرتی ان کو موداگری اور چایاد تداکی ہے۔ بکھ

" وادا راز مجارة اولهران انفضوا اليها وتركرك قائماً قل

حاعنداللّٰه خیرمن اللهی ومن التجارة (۱۰٬۳۰۹ کس)" ﴿ اور جَس وَثَت وَ یَکِیمَة این مود آگری یا تما ثما ووژے جاتے ہیں طرف اس کے اور چھوڈ جاتے ہیں تھے کو کھڑا قراد شیختے ہو کچھ نزد یک انڈ کے سے بہت بھڑ ہے تماشے اور تجارت سے۔ ﴾

قادیاتی : اس کے بعد خدائے تربیا .... اے دہاتو کو اجور مول پرا ایمان اللہ نوائی : اس کے بعد خدائے تربیا ... اے دہاتو کو اجور مول پرا ایمان اللہ نوائی کے دین کے لئے عدد کر نے والے بن جاؤں جیسا کہ جیسی کن مر یم سے خوار یوں کو کما تھا کہ تم شل سے کون ہے جو انسار اللہ ہو۔ تو آنہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انساد اللہ ہیں۔ ہم ایمان المابینی امر انگل ش سے ایک کردہ۔ اور ایک کردہ نے کفر کیا۔ بس ہم نے ان کی دو کی جو ایمان السے او پران کے دشتوں ہے۔ بس وہ غالب ہو کے گاکہ انساد اللہ من جاؤ کے گاکہ انساد اللہ من جاؤ کین دسول کر ہم بیاتی کی ہے آواز تہ تھی کہ اسے او کو انساد من جاؤ رہند آپ کے وقت میں صاح بین وافساد دو کروہ ہے اور مہاج بن کا کروہ انساد بر فعنیات در کھی تھا۔ "

مسلمان : کی محو کے فض سے ہو چھا کیا کد دوادر دو کتنے ہوئے ہیں۔ اس محو کے شخص نے جو اب دیا کہ چاررو ٹیاں۔ اس طرح سر ذامحود افادیا ٹی کی حالت ہے۔ آبات متدرجہ بالا ہیں مسیح مو عود قائل د جال کا کوئی ذکر نسیں ہے تکر موصوف کتے جس :

"اس على دليل ہے كہ آنے والار مول او گوں كو كے گا كہ اتصار اللہ بن جاؤ" ابن آیات مقدمہ علی قوائلہ تعالی فرار ہاہتے كہ (اسے ایمان والو النصار اللہ بن جاؤ) جس طرح آنخصرت مطاق ہے پہلے معرت مسيح ناصري عليہ السلام نے معرات حواد بن ہے كما تما كہ : " عن النصاري الى الله " يعن كون ہے بمراساتھ و سے وال قعا



وہ رمول ان او کول پر خدا کی آئٹیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و عَمْمِت مَنْعَ تا ہے اور تحقیق (عرب کے اوک)اس سے پہنے البائد محرای فاہر عن تھے۔ اور وکول کو کہ ان میں سے جوابھی نہیں کے ساتھ ان کے اور وہ خدا غالب اور عَمْمَتُ والا ہے۔ ﴾ وحرہ ابحد آیت اس

ف ۔ بیعنی بین رسول دو سرے تو گون کے لئے بھی ہے اور وہ فارس کے نومک ہیں۔

(۲) . "سعید نن مضور و خاری و مسلم و ترخی و نسانی "و این بر تروان الله و ترخی و نسانی "وان بر تروان الله و ترخی و نسانی "وان بر تروان الله و ترخی و نسانی "وان بر تروان الله و ترخی و ترخی بر شرو مید الله و ترخی بر ترخی بوت به بر ترخی بر ترخی بوت به بر ترخی بر ترخ

آ مخضرت کی دو بعثنوں کاڈ کر ہے۔ اور جن امادیث میحد مر فوعہ یاسو توفد میں آپ کے بعد ایک میں کاڈ کر ہے ان احادیث میجد ہی جیٹی میں جیٹی این مریم ہمنے این مریم اسلح این مریم ا این مریم کورروح انڈ کے امول سے خیروی کئی ہے۔

مر زاخلام احمد قادیانی کی نسبت بدبات بیان کی جاتی ہے کہ آپ مغل ہے۔ (تریق التلب س ۱۵۰ نوائن کر ۸۶ سے ۱۵ انڈیر انکم مورد ۱۶ سی ۱۹۹۱ء س ۳ میلید انٹی نے اول س ۱۹۱۹ آپ کے ہزم ک مرزا بادمی ایک ہر لاس مشہور قوم مخل کے بچے اور آپ کے شجرہ نسب یافیف من معفرت کوئے علیہ السلام تک جاملات ہے۔

(احرب جنزي ۱۹۴۱م ۱۹۳۱م ۱۳۳۹)

واحمنح ہوک الل فارس معفرت النقل ملیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور معفرت اسحق علیہ السلام اور معفرت اساعیل علیہ السلام المعفرت اور احمیم علیل الله علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ (مس معد مدر مسرم) اور معفرت نوح ملیہ السلام کے تمن بیٹے تھے سام اور عام اور یافٹ مسام کی اولاد عرب افارش اور روم ہیں۔ اور یافٹ کی اولاد یا جوجی واجوجی ا ترک اور صفال نوگ ہیں۔ اور حام کی اولاد اور یری مجنبی مووانی ہیں۔

(ويكوكزالول تا ٢٠٠٠)

چونک مرزا کادیانی کا هجره نرب مرزا بادی دیک منس کے واسط سے یا ہے ہی ۔ حضرت توح ملیہ السلام تک جا لمان ہے نہ کہ سام نن لوح ملیہ السلام سخف۔ اس کے آپ مغنی شخص نہ کہ فار کا النس اور تعکیم خداحش قادیانی کار کالیہ اکھناکہ مرزا قادیائی فار ک الاصل جی اور فعش ترکت ان شکل دسنے اور وہال رشنہ قرامت بیدا کرنے کی وجہ سے مغل مشمور ہو گئے تھے۔ مرامر خلا ناست ہوا۔ (مسل بعد حددہ سامہ)

(٣) ... سید علی محد"باب "بانی فرق "باید" منگ ایران کے شهر شیر ازیش پیدا ہوئے منتھے۔ الاب عنر مدید مندی شیدان من اور میرزا حسین علی بهاء الله مدی سیمیت ایران کے کیانی بادشا موں کی نسل میں سے متھ اور منگ ایران کے شمر شر این کے قریب ایک گاؤل ''نود ''میں پیدا ہوئے متھے۔(ناب معر دیرہ مذک تنہاں سے داداد مید مسیطنے بہمائی نے بھی اس آیت اوراس مندر جہانا حدیث بھیج کو ''باب '' کے تبعین میں جہاں کیا ہے کہ کھروہ میں کے سب فاری انسمل نتے۔(اکھواٹاب لمہ بادالصحیح میں جہاں کر : فرقہ بیا ویک اور این کے مریدول کائس آیت اور اس مدیث سمج کو اسیع اور جہیال کر : فرقہ بیا ویکا کیا ہے کہ استے م قدم دراسے۔

قاویاتی حارے خانف ہزرے مقابلہ پر ایک اور تک بھی افتیار کرتے ہیں اور دھی بھی افتیار کرتے ہیں اور دولیے ہیں کہ انجیل میں فار قلیل کی ہو خبر ان گئی ہے اس سے اسدا حمد کی پیٹھ کی خالت کرنے کی کو عش کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ فار قلید سے احمد نام عامت ہوتا ہے میں موازی کا جواب ہے ہے کہ فار قلید کی پیٹھوئی آ بخترت فوٹ فوٹ کے متعلق ہی ہے۔ اور امارے نزویک کے مقابل کی مصدائی ہیں۔ (اور طاحت میں اور کا سے حمد کے ساتھ فار قلید دان پیٹھوئی کا کوئی تعنق فیمن سے النا دونوں میں کوئی تعنق دال کے ساتھ فار قلید دان پیٹھوئی کا کوئی تعنق فیمن سے النا دونوں میں کوئی تعنق دال کی سے عامد نہیں کہ ایم امانا دونوں پیٹھو کیوں کو ایک ہی مختل کے جن میں تھے کے اسے عامد نہیں کہ ایم اور دونوں ہیں کھنے کے عامد نہیں کید اور دونوں ہیں کھنے کے عامد نہیں کید اور دونوں ہیں کھنے کے دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کے دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کے دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کے دونوں ہیں کھنے کے دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کے دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کھنے کو دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کو دونوں ہیں کو دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کو دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کو دونوں ہیں کی دونوں ہیں کھنے کی دونوں ہیں کو دونوں ہیں کو دونوں ہیں کو دونوں ہیں کی دونوں ہیں کو دونو

مسلمان عکر سرزا محود قادیانی این افرار پر قائم بین که فارتنیا کی پیشکو کی آنشفرت میشان کے متعلق ای ہے قرفار تلیا اور احمر کی پیشٹو کیوں کا ایک ہی وَاتِ اللّٰهِ مِن صَرِّتِ اللّٰهِ مُحِیْنی میشان کی لئے ہونا خود اس فیس کی زبانی ( بیش مرز قادیانی کرزبانی) عہدے ہے جمرا کی طرف احمد کی پیشٹوئی کا مقبقی اراصل مصداق ہونا مشوب کیا جاتا ہے۔

مرزا لغام احمر قادیاتی کے مندر بیاد ایل الفاظ ہوی منفاق ہے اس بات کو قا ہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس بیٹیکو ٹی کا مصداق هنر سے ٹی کرایم کا کھٹے کو سمجھاہے ک "بعد اوزیدهٔ نماذ مغرب حفزت اقد ت (مرؤا قادیانی) حسب سعول شد نظیمت پراجلاک فرما ہوئے توکمی فخص کا اعتراض فیش کیا جمیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب فارظ بل کے سمنے میں وباطل میں فرق کرنے والا ہے تو قرآن شریف میں جو:" حیضوا بوسسول باکش میں بعدی اصدے اسعد" وہل پیشوئی کئی مایہ السلام کی ذبائی جال فررگ کی ہے وہ انجیل میں کمال ہے ؟۔

فرمایا ہے ہمارے کے ضرود ی خمیں کہ ہم انجیل میں سے یہ پیٹلو تی نکالتے مجریں وہ محرف معبدل ہوئی ہے جو حصدا اُن کا قرآن مجیدے خلاف خمیں اور قرآن ہے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہم میں لیس کے۔ فار قلیلا کی پیٹلو ٹیا انجیل میں ہے لوراس کے معن حق وباعل میں فرق کرنے والا ہے اور یہ آنخضرت فایٹنے کا ماسے کیونک قرآن کا ہم ایند تعالٰ نے فرقان رکھا ہے لور آبے صاحب القرآن اُنیں۔

اور پھراعو ذیالله حن الشيدهان الوجيدم ش الفائد ہي آگا ہے جس کے سعنی شيغالنا کے جی ۔ بھر حال فار قليل آنخفرت الفيظة كا تام ہے ہو آپ كا نام جو اسم ہے۔ اسم کے معنے جی خدا تعالی کی بہت تہ کر نے داداور آنخفرت علیظة ہے بلاط کر خدا کی حمر کرنے والا اور کون ہوگا؟ کو فلہ حق اور باطل میں آپ فرق کرنے والے جی اور سب سے بلاہ کر وہی حمر کر سکتاہے جو حق وباطل میں فرق کرے۔ اسم وہی ہے جو شیغالنا کا مصد دور کرے۔ خد تعالی کی عظمت و جلال قائم کرنے دالا ہو۔ ہیں آپ فار قبط تھم ہے اور دوسرے الفاظ میں وال کو کہ آپ احمد ہی جی ۔ کویا فار قلیل والی

قادیا گی "جس انجل میں آنخفرت علی کو محرکے ام سے اور یا گیا ہے دوبر نہائی کی انجیل ہے اور نواب صدیق حسن خان مرحوم بھوپالی پی تفسیر سفح البیان جھ میں اسر احمد والی جینگو ئی کئے نبیجے تھے ہیں "ربر نہائی کی انجیل میں جو نبروی مگی www.besturdubooks.wordpress.com ے اس کا ایک فقرہ ہے : "کسکن ہذہ الا ہائة والا سبتہذا بنقیان الی ان بجدی محمد وسبول افلہ " یکی ہذہ الا ہائة فرای کہ میر کا بیا ہائت اور استمزاء ہائی رہیں کے میت تک کے محمد رسول افلہ " یکی حضرت کتا نے فرای کہ میر کا بیا ہائت اور استمزاء ہائی رہیں گئی ہے ہوالہ ہمارے موجودہ اختمان سے مینے کا ہے اور نواب صدیق حسن خان صاحب کی قلم سے نکا ہے ۔ ہما بیا حوالہ نمایت معتبر ہے یہ نسبت کن موالہ جات کے جوب ہم کو یہ نظر دکھ کر کھڑ ہے جات ہے جو ہے ہم کو یہ نظر دکھ کر کھڑ ہے جاتے ہیں اور اس حوالہ ہے تاہت ہے کہ رسول کر تم میں گئے گئا ہما انجیل ہیں تھر آیا ہے ہیں جب کہ رسول کر تم میں جب آر کوئی مام رسول کر میں گئی آیا تودہ محمد مام ہے۔ "

( أوار فواقت من ۱۹۵۰ م)

مسلمان اکتاب رہاں کی انجیل (مطبوعہ ۱۹۱۰ء حمید یہ بریس ادور) مل ۳۰۷۲۲۹۹ میں مکھاہے کہ حضرت میں علیہ السام د شنوں کے انھوں سے فن میں ہوئے بات صلیب پر تزمائے بھی نہ گئے۔ آپ کی جگہ مود السّر نو طی مارا گیا اور خدائے آپ کوزندہ ہی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیا اور س ۳۰۹ فعل ۴۲۰ آیت ۱۹-۲۰۱۸ کھاہے کہ آپ نے ترمایاکہ :

" بید نای اس وقت تکسیاتی رہے گی جگہ محد سول اللہ آئے گا جو کہ آستے ہی اس فریب کو اندائوگوں پر کھول و سے گا جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان الا کیں گے۔ " اور بیر الفاظ آپ نے اس وقت بیان فرمائے سے جبکہ آپ دہی ماں کو آسل و بینے کے سئے آسان سے ذبین پر تشریف اوسے الاسٹ سے اور بیات ہمی اس کر کاب بیس مکھی ہے اس سے فوصرف الا کامت ہو تا ہے کہ ہر نؤش کی الحیال میں آپ کا اسم مبادک محمد آبلے۔

## ا قوال حضرات صحابه کرامٌ

پچھلے معفول میں قرآن جید کی آیات مقد سداور احادیث محجد تبویہ ہے ہے بات نامت کی تی ہے کہ بھارت اسماح کے اصل اور حقیقی مصدیق معز ہ احمد مجتمل مطابقہ می ہیں راب بعض محابہ کرائڑ کے اقوال سار کدائر نار اس اور میں ڈیل میں ورٹ کے حاتے ہیں :

(۱) ...."این عساکر نے حضرت عبداللہ ی مسعودے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمانیا جج نی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے ان کے آنے کی بخارت دی گئی (اول )انخی ملیه السلام ( دوم ) یعقوب ملیه السلام جیساک تکھاہے کہ بم نے ابراہیم طبیہ انسلام کوبھارت وی ساتھ وانحق علیہ انسلام کے ادرانحق طبہ انسلام ے چھیے بحقوب علیہ السلام کی۔ (موم) یکی عبد السلام محقیق الله تھے اے ذکریا! العارت: بناے ساتھ عفرت کی طبہ السلام کے۔ (جہارم) عفرت صبی علیہ السلام تحقق الذ تخف ا مر م بعدادت ويلب البيناكي كلد كساتحد ( بلم ) حضرت محد میلائے (جیسا کہ مسیح نے فرملا تف) اور ٹی خوشخیری دینے دالا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو بیرے بعد آئے گالوراس کا اسم مبارک احمہ ہے۔ پھی بیدوہ وگ جی جن کی نسبت النائل بيدائش ك يملي خروى كل. النسائل، عبر المسائل، عبر الدين مراه مكته المدنى ا (۲) ۔ "انن سر وورمہ 🚣 هفرت او مو کی اشعریٰ ہے روایت کی ہے کہ نی کریم منافق نے بمیں حکم دیا کہ ہم نباش کے ملک کی طرف معرس جعفر عن او طائب آئے ہمراہ جمزت کر جادیں۔ نجاثی نے بوجیاک بھے تحدہ کرنے ہے حمیس سمن چیز ب روکا ؟۔ میں نے کہا ہم سوائے اللہ کے سمی کو مجدو نہیں کرتے۔اس پیڈ يو جهاك يه كياب ش في كما تحقيق الله في من ايناني مبعوث كيالوروه في ووزات اقدیں ہے جس کی نسبت معفر ہے مسیق نے فرمایا تھا کہ مہر ہے بعد ایک رسول آئے گا

اس کانام اتھ ہے۔ بھی اس تی ہے ہم کو خدا کی عبادے کرنے کا تھے ویاد دائی بات کا تھی تعمد یا کہ ہم کئی کو ایڈ کاشریک نہ کریں۔''

(تحقیر درعورن من مهامان و قیم کی تلب داران مندون وزیر سرم). میستا

(۳) 🗀 منز ت میداند ن مسودُ نے فرمانا کہ حفز ت رسول ندا 🕮 ے ہم کو نماثی کی طرف مجھانور ہم قریب ۸۰ مرو کے تھے۔ان میں سے عبدالمذان م سعودًا وجعفرٌ وعبدالله بن رواحةٌ وعهان ان اللهولُ والدمو ي اشعريٌّ شخصاور القريش نيّ تمرون عامل د فدرون وليد كوم سادے كر جھيا۔ پھرجب سادونوں نحاثی كے ہاں آئے تو انہول نے نی ٹی کو بحد و کہا کیم اس کی طرف معادرت کی اس تے دانے ادر ہائیں طرف چران ہے کماکہ ایک گروہ ارسے بننی عم سے تیری زمین میں آیہ ہے اور ہم ے اور ہار نی طمت سے متر مجھیر لیا ہے۔ نجا جی نے کہا بھروہ کمال ہیں۔ کما کہ وہ تیم ک ز بین میں ہیں۔ پس متوان کی ملر ف آو می جھنے دے۔ بیس ان کی طرف آو می جھنے اتو جعفیر " یو لے کہ میں آن تمیارا خطیب ہول مجرودان کے تائع ہوئے۔ ٹیس جعفر نے سام کیا اور محدوقه كبالوان بوحول في الناسية كما مخيم كياب كه البادشرة كو مجده شيس كر تابيات چعفر ہوئے کہ ہم تو مجدہ نمیں کرتے ہیں گرو بطے اللہ کے۔ کمایہ کی ہے جعفر سے کما ے شک اللہ نے ہمار کا طرف ابنار سول کھیا ہوا ان نے ہم کو تھم دیاہے کہ ہم مجدونہ کریں دا سطے کسی ہے تکر داستے اللہ کے اور ہم کو نسر کیا ہے نمازوز کو تا فا۔ عمر وعنا عاص وے ایسے شک یہ خاخت کریں جے تیم کی انھیٹی بن مریم ملیہ السلام کے حق جی ۔ نی ٹی نے کہائم کیا گئتے ہو حق میں ملینیا این سریم علیہ السازم کے اور ان کی مال ہے۔ جعفرٌ کے ساتھیوں نے ساہم تہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعانی نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا کلیہ ے اور ضراکی طرف سے آیک باک روٹ ہے جس کو انتہ نے التا کیا طرف مذرا ا ہول پر 'هنر ہے مریم علیماالسلام) کے کہ جس کونہ چھوانسی بھر نے اور نہ عارض ہوا

اس کو کوئی ولد۔ پس مجائی نے ایک مکڑی زیمن سے اٹھائی پھر فرمایا: او حصف وقصہ بسمن ورہبان کے کروہ اواللہ شیس زیادہ کرتے اس پر جو ہم اس کے حق علی کستے ہیں۔ انتاجواس کے برائد ہے۔ مرحباہ قم کو دراس کو جس کے ہائی سے تم آئے ہو۔ بیس کو ایک وہ ان کی جس کے ہائی ہے۔ مس کو ہم کو ایران کو جس کے ہائی ہے۔ جس کو ہم کو ایس کے بیس کو ہم کو ایک وہ میں کا بیسی من مرحم علیہ السلام نے انجیل میں ہائے ہیں اور ب شک وہ دوئی ہے جس کی عینی من مرحم علیہ السلام نے بعدارت وی ہے۔ تم تمسر وادر موجمال جا ہو۔ واللہ اگر تہ ہو تادہ ملک جس میں میں ہوں تو البتہ میں ان کے ہائی جا ایس تک میں خود اس کی جو تیاں اٹھا تا اور اس کو وضور کراتا اور دور مرسان کی طرف بھیروہ ہمال کے اور دور مرسان کی طرف بھیروہ ہمائی کو دور کراتا کو دور در سے ان دو محصول کے ہدیہ کے متعلق محمد دیا۔ " دور دائی کی طرف بھیروہ ہمائی کا مداور دور مرسان کی طرف بھیروہ میں موسان کی مدین میں مورہ قال خصصہ اس کا سان مورہ قال خصصہ اس کا سان میں مورہ قال خصصہ اس کی میں مورہ قال خصصہ اس کا سان میں میں میں مورہ قال خصصہ اس کا سان میں مورہ قال خصصہ اس کا سان مورہ قال خصصہ کو میں میں تو میں مورہ قال خصصہ اس کا سان میں مورہ قال خصصہ اس کا میں میں کا میں میں کو میں کی کو میں کو میں کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی

صموا قبل أن يكونوا محمد، ومنشرا برسول بأنى من بعدة أسمة أحمد ويحبى عليه السلام أنا نبشرك بغلام أسمة يحبى عليه المحلام وعيسى عليه السلام مصداقا بكلمة من الله وأسحق ويعقوب فبشرنا هاياسحق ومن وراءاسحق يعقوب "

( تغییر افتان من دوم می ۱ ۳۳ همیا تهم )

معيجه

قرآن مجید کی آیات مقدسہ العادیث نویہ اور آثار محابہؓ سے بہات روز روشن کی طرح صاف نظاہر کرتی ہے کہ آنخفرت عَلَیْظُ کا اسم مبادک احمد تھا اور حضرت میٹن انن مرمم علیہ السلام نے الاوسینسوا بوسسول بیانس من معدی استعمد اسمہ کرآپ میٹینٹ کی کے لئے بھارت دی تھی۔

# تحکیم نوردین بھیر وی کاپاؤل دو کشتول پر

مر ذاتی جہ عت میں مر ذاتنا مائی قادیاتی نے بعد تکیم تورد ہے ہم وی بوئ حزت کی نکاہ سے دیکھے جائے تھے۔ تکیم صاحب کی پیدائش ۸ کا مندی ہیں ہوئی تھی۔
آپ کاہ طمن تعیر وصلے شاہ چر تھا۔ مرز تاہ بیانی نے جب بدعت کا اعلان کیا تو سب سے
پہلے ند حیانہ میں تکیم صاحب نے آن کر دعیت گیا۔ جب مرزا قاد یائی نے سیج موعود
ہونے کاد عوی کیا تو سب سے پہلے متیم صاحب نے بی ٹیپک کی آو ز کال اور این کو گئی موعود تعلیم کر لیا بھول تھیم خدا عش مرزائی تھیم صاحب کو مرزا تاہ یائی ہے ہے حد
موعود تعلیم کر لیا بھول تھیم خدا عش مرزائی تھیم صاحب کو مرزا تاہ یائی ہے ہے حد
ہوئے تھے۔ (مس میں حد میں ان ایان نے بعد میں صاحب مردائی جی حت کے (پہلے
ہوئے تھے۔ (مس میں حد میں ان ایان نے بعد میں صاحب مردائی جی حت کے (پہلے
ہوئے تھے۔ (مس میں حد میں ان ایان نے بعد میں صاحب مردائی جی حت کے (پہلے
ہوئی تھے۔ (مس میں حد میں ان ایان نے بعد میں صاحب مردائی جی حت کے (پہلے
ہوئی تھے۔ (مس میں حد میں ان ایان نے بعد کے دوز میں کے دوز میں کر دا منت پر آپ
فیت ہوئے تھے۔ سوالہ جی سمالہ کی جمد کے دوز میں کر دا منت پر آپ

نب ذیل میں اس بات کو لکھ جاتا ہے کہ بھارت اس اجر کے متعلق تکیم فوردین صاحب کا کیا عقیدہ تھے۔ لیکم صاحب نے ایک کٹب '' نعمس بلخطاب نمقدرہ اہل کٹب '' نامی کٹھی تھی۔ یہ کٹاب ہو میں اس میں مطبع بخبالی دیل میں دو جلدواں میں شائع ہوئی تھی۔ ہی تئاب میں (بو مرز، قادیائی کے دعوی مسئل میکھتے ہے ہیاں کیا تھا۔ اور تھی) تھیم صاحب نے بشارت اس احد کو جھڑ ہے تھے مصلی میکھتے ہے جہوں کیا تھا۔ اور جب علیم صاحب مرزائی ہو میں اور مرزا قادیائی کے مرنے کے بعد مرزائی جماعت کے جسے نام نماد ظیفہ مقرر ہوئے تو قادیان میں درس قرآن مجیدہ سے ہوئے اس بعل سے معام نماد ظیفہ مقرر ہوئے تو قادیان میں درس قرآن مجیدہ سے ہوئے اس

تخشى نمبرا

"اذخال عبسی ابن حربہ یبنی اسدائیل ان رسول الله الله الله الله الله عبدی ابن المتوات و مبشوا برسول الله بعدی اسما الله مصدفا المعا بین یدی من التورات و مبشوا برسول بائتی من البعدی اسمه احمد محورجب کمائے کی مریج کے بیٹے نے اسمانی امرائیل بی تیجا آیا ہوں افغدی امرائیل بی تیجا آیا ہو جھے نے آسگے ہے توراقا و فر تخری سنا ایک رسول کی ہو آوے گا جھے سے بیچے اس کا نام ہے اسم رام تمن بادرہ ارکزہ اک ایر سے بیٹلات کو تی و واسم الباب ورس ۱۵ اے امیر سے مطارت کو تی و واسمانی دو میں اور اسلام نے اسم کی اللہ واللہ تھے گاکہ بیشہ تمباد ہے ساتھ دے و گوان نے کما ہے کی علیہ السلام نے اسم کی الکاد واللہ تھے گاکہ بیشہ تمباد ہے ساتھ دے میں کیوں کے ساتھ بڑھ سائی اور کی کہ انکاد میں انہوں نے کامونچ ترمار سے اسمانی بڑھ سائیل اور کی کہ انکاد کرنے کامونچ ترمار سے انہوں کے سائے بڑھ سائیل اور کی کہ انکاد کرنے تمار میں انہوں نے ترمار س

(۱) .... " صفرت طبعة المنح (نورالدین) نے کھلے کھنے الفاظ میں فرمایا کہ شن الفاظ میں فرمایا کہ شن السعه المحد" کی پیٹیگوئی حفرت کی معظور البرین من بعدی اسمه المحد" کی پیٹیگوئی حفرت کی معظی اللہ ہوئی۔ کہ یہ سرف معفرت کی موجود تل کے متعلق ہے کوروی (مرزا) احجد رسول ہیں۔ " (اللم مداء متراه اوروی (مرزا) احجد رسول ہیں۔ " (اللم مداء متراه اوروی (مرزا) احجد موجد کی اسما المحد "احجد نی کر یم میلی میں دو حم کے مفات مقد ایک جلائی جس کے لحاظ ہے ام محد تقالور دوم جمائی جس کے اعتبار سے نام احجد تھا۔ اس دوسر کی شمان کا ظہور انجر زمینہ میں معفرت میں موجود (مرزا قادیائی) کے ذریعے ہواجس کا نام ہے (احم) ہوالذی ارسال وسعول مغمرین نے بال تقاتر تکھا میں موجود (مرزا قادیائی) کے میں موجود کی میں کہ میں کو الفادی اوسال و معمول مغمرین نے بال مقاتر تکھا میں کو الفادی اوسال و میں کے میں کو الفادی اوسال و میں کے میں کو الفادی کو الفادی کا میں کو الفادی کو الفادی کی کو کو کھا کے کا دوروں کی کو کھا کے کا دوروں کی کو کھا کے کا دوروں کی کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کے کا دوروں کی کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کی کو کھا کے کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کی کو کھا کو کھا کے کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کھا کے کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کھا کے کھا کھا کے کھا کھا کے کھا کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کھا کھا کے کھا کے کھا کے کہ کو کھا کے کھا کھا کھا کے کھا کے کہ کو کھا کے کھا کھا کے کھا کے کھا کے کھا کھا کے کھا کے

ہے کہ اس ر مول سے مراہ کئے موجود ہے ہے گئی قرید ہے اس بات پر کہ اوپر کی چیٹلو کی کئی موجود کے بارے میں ہے۔" (عمیریور موری - انستا العامیٰ) و فیرہ rary ray)

## مرزا قادياني آنخضرت عليه كالثل نهين

معرز آگاہ عوکیٰ :ایک تلطی کانزالہ نامی دشتمارے حوالے سے تکھاہے کہ مرزا تادیائی نے کیا :

"مِن بار با تلا چکاموں کہ میں 'موجب آیت ۔" و آخرین مشہم الما واحقوا بہم" دوئی طور پروئی ٹی فاتم") نمیاء موں۔"

(أناب هيئت الموة معد فيل س ٢٠٥٥)

" جبکہ میں یہ وزی طور پر آ مخضرت بھنگنے ہول اور ہروزی رنگ میں تمام کمالات محری مع نبوت محدید کے میر ہے آئینہ خلایت میں مشکس بیل تو بھر کو نسالگ انسان ہوایس نے علیمہ وطور پر نبوت کاد موٹن کہا۔"

فوت : (۱) " پوئد رسول کریم تیکی سب انبیاه سے کمال کے جامع تیے

اس لئے آپ کے بروزیں بھی سب کمال پائے جائیں ہے اس وجہ ہے اس کی آمد کے

متعلق سب بی بی کہتے رہے کہ بیل بی آؤل کا گویا میر ہے کمال اس آنے والے بیل

بیوں ہے۔ یہ سب کمال کی موعود جس پائے گئے۔ چنانچ آپ نے وعوی کیا کہ بیل

مدی بول میں مسیح بول میں کرشن بول ایش ذر تشت بول۔ پس ہمارا ایکان اور

ایٹین یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود تمام کمالات کے جامع ہے۔ اس سے آپ رسول

کریم ملی کے کئیس ہے۔ "

(اخبہ بھنس سرو و مائی مواد شعرت

(اخبہ بھنس سرو و مائی مواد شعرت

(اخبہ بھنس سرو و مائی مواد شعرت

مندر جدو لل نقشد سے قامت جو تاہے کہ مرزا تادیالی حضور عظی کے شلی

م میں ـ

(1) آنخضرت علی استان استان کی مقطعت اور نیول کی طرح غلام کی الم کسی استاد سے نمیں پڑھا تھا۔" ﴿ ﴿ اِلْمُ اللَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

(1) مرزا قادیانی: "جین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح یہ جو فی

کہ جب جے سات سان کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میر سے منظے نو کر رکھنا گیا جنوں نے قرآن شریف اور چھ فارس کا تائیں مجھے پڑھا کیں اور اس پر ڈگ کا نام فضل التی تھا اور جب میرک عمر قریباً وس میرس کے ہوئی تو ایک عمر بی خواں موبوی صاحب میری تربیع کے لئے مقرد کے محمے جن کا نام فضل احمد تھا۔"

( نَتَابِ البريامي برع اله من العالمية تزائن من عند الماه العاشيديّ ١٠٠٠)

(٢) أَنْ تَحْصَر تَ عَنْفُ اللهِ مَا تَحْصَرَت عَنْفُهُ كَالُ اوران رِهُ هِ مِونا

ا يك اليلدي الرب ك كولي عمر تفوان أسلام كائر اسب فر مين."

(براين حديد من الدامة عدمة مخزا كن من ١٣٥٥)

(۲)مر زا قادیانی: "در ان آفراند کر مولوی صاحب (بین کل کل

شاہ ﴾ ہے بیل نے تحواور منطق اور تھست و ٹیر وعلوم مروجہ کو جس تک خدا تعالیٰ نے

چاہاعا مل کیااور بھٹی المباہت کی کمآئی میں نے اپنے والد میا جب سے پڑھیں۔"

(کلیس) بریدش ۱۵۰ مارشد میزاش س ۱۸۱۱ سامانشد )

( سو ) آنخضرت علی : "آنخفرت نظاف نامل پی کی انسان نیش حاصل نیم کیار " (نندانعنل مرد سود دی ۱۳۱۱ مرد) ا مرزا قادیانی: "حرب کی تھری نے میں تلک کی اجات ہے۔ سب بھ حاصل کیا ہے۔" ایک استان سے میں ان رہند الدہ میں۔ "

(۴) آنځضرت علیقه ۱۳ور تداری تیکه بدل اور تدال دونول ۱- به از متنه کد ک زندگی جمال رنگ میں متنی اور مدید کی زندگی جمال رنگ میں۔۱۱ (فنص)

'''') مر ڈا قادیائی '''خدائے جانل رنگ کو مشوخ کر کے اسم احمہ کا نمونہ کا ہر کر ہاچا بھٹی بھائل رنگ کا د کھانا چانا سوان نے قدیم دعدہ کے موافق اپنے سیخ سوعود کو بداکیا۔'' الرحمیٰ نبر میں بداندا افزائل میں میں مداند سے بددہ

(۵) تخضرت علیت : "ضیمه براین احمه به حصه تیم میں ہے (که مارے نی تلیق کے اپنی آمد اول میں ای کافرون کو وہ باتھ و کھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں اور پوری کامیال کے ساتھ آپ کا نقال ہوا۔ " (س و ان خوائن س سو وووں) کرتے ہیں اور پوری کامیال کے ساتھ آپ کا نقال ہوا۔ " (س و ان خوائن س سو وووں)

آپ چھوڑوو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے آپ جنگ اور مخال (خمیر تھ کولادیار کا معروض میں عامی ہا)

(۲) آنخضرت علی القیالی الانتخارت میلید کا تخضرت میلید کا ایرت کے بعد کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جماد کیا۔ ''منور میلید کے سفانت اور حکومت بھی گا۔'' کامرزا تادیاتی امرزا تلام احد کادیاتی ساری عمر نیم سلم (پین مسیم) مکومت کے اتحت دیا۔ اس نے کھی سلطنت ند کی۔

(2) أَنْحُفْرِت عَلِيقَةُ الْمُغْرِت عَلِيثَةً لِي مَارِ

(اخیاراتهم تادیرل میری راانست و دروس واکالم نبر ۱۹

(۷) مرزا قادیانی : مرزا قادیاتی کوباد بود تمن لاکھ کے قریب دوپیہ

ر از القبائي الدولي المرابع العراقي الراجع ( rrager) آنے کے سادی مرجج نعیب نہ ہوا۔

(٨) آنخفرت عَلِيْكَ : هرت ترمسطَ الرمبيُّ عَلِيَّةً لِي بمِي

حهين قرملؤر

(۸) **مرزا قادیانی** :مرزا قادیانی نے خود اچی نسبت کھاکہ "حافظہ امیمانٹیں۔ او نمیں دیا۔"

("لَابِ الْعِيرِ وهوت من الناوشية عمر النَّ من Pre في الأربر لدوج بيام العالم عير Pre الأوس عندا والبير)

(9) کم مخضرت علیہ کے معرت نام النجین دیں۔ العالیین محد مصفحا ہم بینی تھا نے بھی ایسانیس فہالا۔

(9) مررزا قا**دیانی** :مرزا قادیانی نے خود حسیم کیا کہ عصصاری مراق

اور كنز منديول بيا.

(رسال تنتيف الإذبان بلعظ اويولنية ١٩٠٠ وص ٥ النياريار مورى ما يون ٢ - ١٩٩٥ م. ٤)

(1•) آن مختصرت علی : معرت موسطل احد مجتن عقط کی ذات مبادک اس مرض سے یاک تھی۔

(۱۰)مرزا قادیانی مرزاطی ایر اطراحات ایمان مرزانی ناسمان که مرزا قادیانی کومرش سیر یاکادور دیزاخند میساد دست دست سدن میساز سادر اما (11) '' تختصر ت علیقت اندُ عَالَ نَدَابِ بِیادِ نِی عَدِ اَیْکُ کُر ان سیدِمادِ بِیال سے محفوظ رکھاتی ۔ ان سیدِمادِ بِیال سے محفوظ رکھاتی ۔

(۱۱) مرزا قادیاتی مرز تادیاتی کودوران سر اورد سر ایک خواب استیج دل اید جنسی اسان استرسته پیتاب اور مراق د نیر و مرض تنجه ادران کا سرف ایک ای باعث قیادرده همین کزوری متی به

(۱۲) أَنْحُضرت عَلِيْظُةً \* مَرْت حَرِيَّةٍ عَلَيْكِ مِن بِيادُ فِيلاٍ.

(١٣) أَنْخَصْرِتْ عَلِيْكُ اللهِ مِنْ أَخْسَرَتْ لِللَّهِ كَالِهِ فَاصْلِهِ

ا بہت ہے کہ '''امان لعلی حلق منظیم'' قرآن میں دارہ ہو ، خود اس انسان کا ل حمارے نبی ﷺ کو جست پر ک خرح تکیفیں وی شنی در گالیالیا به زبانی در شوشیاں ک شمیس تحراس حق مجسم نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا ان کے لئے و ماگی۔

(رم رک **بل**س ما باز سام ۱۸۶ م سام<sup>وه</sup>)

(۱۳ مرزا تاویائی نیاب بی تشلیم کرتا ہوں کہ خانوں کے مقانوں کے مقانوں کے مقانوں کے مقانوں کے مقانوں کے مقانوں ک مقابل پر تحریری مباحث میں کی قدر نیر سے الفادیش نخی متعال میں آئی تھی لئین دواند الی طور پر مخی میں ہے بلط دو تام تحریرین نمایت سخت حملوں کے جواب میں کھی ٹمین ہیں۔ (مجبورا میں ماریدہ مجمورا متعادات س ۲۹ میں۔)

(۱۴) أَنْحُضرت عَلَيْكُ أَبَا تَوْمَينِ بِإِنَّاكَ إِنْ فِينَ رِبِ لِيْ

(۱۲۳) مر زا قادیانی : ده خاتم الانبیاء بین اور ش خاتم الاه بیابول ـ میر سنده کو کی فیس تر دوج مجھ سے ہو گالور نیر سے عمد پر ہوگا۔

( فعليدالهامية ص ٥ اتوائن من و بريخ ١٠٠

(10) آنخضرت علیہ : آنخفرت علیہ کے دعودں کی جاد کمی پہلے ہی کہ دفات پرز تھی۔

( 10 ) مرزا قادیانی : مرزا کے دعویٰ کی جیاد دفات می علیہ السلام پر ہے۔ (ٹیکر یائلوٹ زرد دائویش میں مسموجہ دہ)

#### قادیانی مغا<u>لطے</u> اور ان کی تر دید

اب اس مین کی آمد علی کی پیشکو کی جود عود احمد کی مصداق ہے اس کا مصداق

جواب، قرآن مجيدين مورة مف ين الله تعالى فرمايا بي كه معرت

محیانی من مرجم طیر سنام نے :"ومعینسوا موسوق باتنی من بعدی اسده الحصد" کم کرایے احد ایک و مول کی خبر دی تھی نہ کہ ووگ معرت کی نے بہت کما کہ . " میں وو رسول کی جارت و بے والا ہوں ان میں سے لیک کا نام احمر اور دوسرے کا نام خام احمد احد موسل کی عارت و بے والا ہوں ان میں سے لیک کا نام احمد اور موسل کا نام خام احد موسل کی اسلام کی ایک محتمل احمد کو اسده احد کو اسده احد کا اسده ما شمیل کا مار دار کا افراک کی تعاور کیا تقاک محتمل احمد نامی نے بوت کا و کوئ کی تعاور کیا تقاک محتمل احد میں طرح اسلام کی بھادت میر سے سنتے ہے ۔ دو بھون میں جائی تب انسان کی بھرات میں مارک احد میں اللہ بھا کہ اللہ مارک اللہ در مول الکھنے آجا ہے۔

(۴) . . (منداس تاست ۱۳۰۰ الای ۱۳۰۰ کا ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۱ میشنو الدارد ایران ۱۳۰۰ میشنو الدارد ایران این است ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ میشناد ایران ۱۳۰۱ میشناد از ایران الداری ایران الداری ایران الداری الداری ایران الداری ایران الداری ایران الداری ایران الداری ایران ایران الداری الداری الداری الداری ایران الداری الداری الداری ایران الداری الداری

(۳) آنخفرت علیہ السلام نے وانابیشدارہ عیسی (مقتلوہ) فراکر حاف طور پرائیے آپ کو آٹ بی درت استعاد الدور کا صدائی قرارہ یا۔ اگر قادیا کی اوگ الد حراث خوالال کے جرتے جرتے تھی بھارت استعاد احدد کا مصدائی آنخفرت مقالے کو تا ایمی آڈ منابڑے کا کا ۔ '' میں ہم غیرم خصصعون '' فی بات یہے کہ دیرج دی ادر مرز آئی لوگ درے ضدی ہوئے جیں۔ (۳) ... بشک انجیل یا حنباب اول آیت ا ۴ می "و دنی" کے الفاظ آئے ایس گرای مقام پر عاشیہ پر تورات کے پانچویں جھے کتاب اشتباب ۱۹ آیت ۱۹٬۱۵ کا حوالہ ویا گیاہے۔ جمال مو کی طلبہ اسلام کی مائند ایک ٹی کے آئے کی خبر دی گئی ہے۔ اور سے بھارت معفرت مو کی عابیہ السلام نے وی تھی۔ معفرت میٹی طلبہ اسلام کی بھارت انجیل یو حنباب ۱۲۴ میں ہے۔ انجیل پر مہاس میں "محدر سول اللہ "کے الفاظ بھی موجود ہیں۔

(۵).... الحیل متی ہاہ میں عوالہ تؤ مرزائی موبوی نے دے دیا تمر اصل عبارت پوری نقل نہ کی۔انجیل متی ہاہ ہم عیں ہے :

قوٹ : تقیم خداعش مرزائی کتاب (میل سنے ۲۰۰۶ مردوں) جو پچھ لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ ہے کہ : (۱) ...."د سویں صدی جمری میں میٹنے محمد خراسانی نے و عونیٰ کیا کہ میں میسیٰ میں مریم ہوں جس کے آئے کا امادیث نبویہ میں دعد دویا کیا ہے۔"

(۲)....." وائزہ میال خمت شن ایک شخص امراهیم بولہ ہی نے دسویں صدی چجری ش عینی این مریم ہونے کاد موئی کیا۔"

(۳)....." دسویں صدی اجری شن شخ نمیک نے بھی کیچ کاد عویٰ کیا۔ ایک عدمت تک اس و موئی پر جمار ہا کر بال قرا پی تنطق کا اعتراف کر کے وعویٰ ہے رجوع کر لیا۔"

(۴) ... " تھوڑا فرمہ ہواہے کہ شہر لندن میں ایک محض کھڑا ہوا جس کا نام مسٹر وارڈ غلام چونگدیہ محض فصاحت وبلاغت میں پرطو کی رکھنا تھا۔ اس کی تقریر کا اثر لوگوں کے دلوں پر پڑتا تھا۔ اس ہاپراس نے دعویٰ کیا کہ میں سی سوعود ہوں۔ "

(۵).... " ہزیرہ جمیعا میں ایک حبٹی حض نے وعوق کیا کہ وہ عینی انن مریح ہے ۔ جس کیا تنظار میں ایک محلوق گلی ہوئی ہے ۔ " (ص ۱۳۱) (۲)..... " ملک روس میں بھی ایک قر گل نے دعویٰ کیا کہ وہ میسیٰ بن مریج

"\_چ

( ٤ ) .... " يعن في شرلندن بن مسى بوت كاد موى كيار "

دخوے کیا کہ شن میں ہوائے۔ شخص چرائے دین نائی جول بیں ہوائے۔ اس نے بھی دخوے کیا کہ شن میں ہوال۔"

(9)۔ ۔۔۔ "حال میں ایک اور محض پور چین او گول میں ہے اٹھاہے جس نے کول اول الیاس ہونے کا و عومیٰ کیا چر بچھ عرصہ سے بعد کینے لگا کہ جس مسیح موجود ہوں۔ "

(۱۰) ... ابھی تعوزے دن ہوئے کہ فرانس ہیں آیک مخص نے میج مہوجود

موسفا کاد خوکی کیا۔" (من ۲۱۸)

یمی کتابوں کے تیر هویں اور چود هویں اجری بیل فرقہ بہائید اور جماعت مرزائید دو ہوے تعالی فقتے ہوئے ہیں۔ مرزا حسین علی بہاء اللہ ایرانی (جس ک پیدائش ۱۸۱ء یمی اُد هوئی ۱۸۵۳ء یمی اور وفات ۱۸۹۱ء یمی ہوئی تھی) اور مرزا غلام احمد قادیانی (جس کی پیدائش ۱۸۲۹ء یمی فور وفات ۱۹۰۸ء یمی ہوئی تھی) نے مسیحت اُر سالت اور و گی و گلام اللی پائے کے دعوے کئے تھے۔ اور آن ۱۹۲۳ء بین ۱۸۵۳ء یک فرقہ بہائید اور رواعت مرزائید کے لوگ موجود ہیں۔ واپل جی ایک مشخہ کے در بیدائر بات کو جانب کیا جاتا ہے کہ جن جموے نے دیول کی بات ایسوم لین سیح علیہ السلام باصری نے فہروی تھی۔ ان ش سے ایک مرزا تادیاتی بھی ہیں۔

نوث : مر زاحسین علی بهاءالله بهی مدی میبیت تعا۔

(مر زمل کاب بینجرنا برره کل چی رب الرمن می ۴ ماین و ۱

(۱)..... کھیرے میرے ام پر آگھی گے۔

(r).... اور تهيل مح كه جي ميع بول\_

(۲).... آنے والا سیح میں ہی ہوں ..... آخری ڈیائے میں سیح آنے والا
 میں میں ہول۔ (حیشہ ہوی مرہ ۱۳ نوائل می ۱۵ نوائد) سیح الن مر یم فوٹ ہوگیا ہے اور

( مقیقت او محاص ۵۵ اخزش می ۱۵۹ ن ۴۹)

آئےوالاستے میں ہول۔

مدم مسیح بیادگ بلندمی گوشم (دینانظریس:"ورش م ۱۳۰۰زده

(r)...اورکس مے کہ شن دی ہوئی۔(مرقس ۲:۱۳)

(٣) .... مرزا قادیانی نے لکھاہے:" سویس وہی ہول۔"

(كشقى فرج س ١٣ ننزوي من ١٢ يع ١٩)

(۴)....اور بهول کو تمراه کریں گے۔

(٣)... الكول انسانول نے بھے تبول كر بيالوريد ملك مارى جماعت سے

\_ (د این احدید هد دلم من ۱۳۶۴ من ۲۰ (۱۳ وزیل من ۱۳۹۶ وزیل ۱۳

(۵)... جموئے مسج اور جموئے تھی اشمیں ہے۔

...(6)

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمدی احمد که مجتبیٔ باشد

( زیاق اعلوب می ۱۳ توانک می ۱۳ سان ۱۵)

تی کا نام پائے کے گئے میں تک مخصوص کیا محبوط اوق مراوات وائن اس درمین ما) جاراد مونی ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔

(البندره) برخ ۱۹۰۹ و النمير هنت المنويس ۲۷۳)

(١).....بوے نشان اور کر امتیں دکھا کیں تھے۔

(۷). ... میری تائید جی خدائے دہ نشان ظاہر فرمائے جیں کہ آج کی تادیخ سے جو ۱۲ چون ٹی ۱۹۰۱ء ہے آگر میں ان کو فروا فروا شیر کروں تو میں غدا تعالیٰ کی حتم کھاکر کمہ سکتا ہوں کی دہ نتین لا کھ ہے ہمی زیادہ جیں۔

(حقیقت الومی مور ۱۳ مخزائن مو ۵ تا ۱۳)

# مرزاغلام احمد قادياني اوراس كي غلط بياني

مخالطه نمبر۲: مرزاغلام احرة ديائي نے تکھاہے:

"اور ہرائیک فحص سجھ سکتاہے کہ اس وقت ہو ظہور مین موجود کاوقت ہے اس وقت ہو ظہور مین موجود کاوقت ہے اس کے سے جز اس عاجز کے وجوئی شین کیا کہ شل مین موجود جو ل باعد اس مدت ہیرہ سو ہر اس شی کہی کسی مسلمان کی طرف سے ابیاد جوئی شیس جواکہ بش مینج موجود جو ل اس بال جیسا کیوں نے لائف زبانوں بش مین موجود جو زباد جوئی کیا تھا اور پر کھر تھوڑا عر مد بوائے کہ ایک جیسا کی نے امریکہ بش بھی میں گئے این مر بے ہونے کاوم بادا تھا لیکن ان مشرک بیسا کیوں نے وجوئی کوئی نے قبول شیس کیا۔ بال مفرود تھا کہ وہ ابیا کر نے مشرک بیسا کیوں نے وجوئی کو کسی نے قبول شیس کیا۔ بال مفرود تھا کہ وہ ابیا کر نے بال میں کیا۔ بال مفرود تھا کہ وہ ابیا کر نے بال میں کیا۔ بال مفرود تھا کہ وہ ابیا کر نے بال میں کیا۔ بال مفرود تھا کہ وہ ابیا کر نے کہ بیس سے کہ انہے ہوار بول کو بیس سے کہ انہوں کو بیس سے کہ انہوں کی تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تا ہو انہ بیا کہ کا اس وقت مورج اور بیا در تاریک جوجائے گالور ستارے ذیلن پر اس کا نظائن ہے ہے کہ اس وقت مورج اور جائے در دیل جوجائے گالور ستارے ذیلن پر اس کا نظائن ہے ہے کہ اس وقت مورج اور جائے در دیل جوجائے گالور ستارے ذیلن پر اس کا نظائن ہے ہے کہ اس وقت مورج اور جائے در در میں مدانوں میں

چولپ: (۱).....مر ذاخلام احمد قادیانی کا پر کھنا کہ اس مرت جرہ موہر س میں بھی کی مسلمان کی طرف ہے انہاد موئی شیں ہوا کہ میں سیج موعود ہوں سراسر غلط ہے اور خلاف دافقہ ہے۔ تعکیم خدا هش مرزائی کی کتاب (مسل سے حد میں ۲۰۱۶) پر تکھاہے کہ کئی ایک مسلمانوں نے بھی سیج سوعود ہونے کے دعوے کے جمعے ہیسا کہ میں چھیے لگھ آیا ہوں۔

(٣)... مرزاعلام احمد قادیانی نے تعمام کے :

" فين محد طابر صاحب معنف تجع انحار كرزماند من بعض الياك طبع لوكول

نے محض افتر او کے طور پر مینج اور مسدی ہونے کا دھوٹی کیا تھا۔ '' احتہ میں اور سے سامان میں میں مصد وجود

( حقیقت الوی کر ۲۰۰۰ ما موان می ۱۳۵۰ ( مقیقت الوی کر ۲۰۰۰ ما ۱۴۰۷ می ۱۳۰۳ ) د

(۳)... "آج پرچہ چید اخیار ۲۵ آئست ۴۰ ۱۹ء کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ تنظیم مرزا محود نام امرائی فاہور میں فروسش چیں وہ بھی ایک مسیحیت کے بد عی کے حالی چیں۔ " بد عی کے حالی چیں۔ دعویٰ کرتے چیں اور بھے سے مقابلہ کے خواہشند چیں۔ " ( تقریران) محمد (جین بچروامور شی خیاہ الاسلام تاویان عدی تھی موجوم مورہ او او محرش مراسمان میں اسان ۲۰ اس خواہد فرقہ بھائید کے بائی مرزا تاریخ تاویل سے اس خیکہ فرقہ بھائید کے بائی مرزا تاریخ علی براہ اللہ اور اللہ الاسلام مورد ۱۰ اللہ اور فراہ مورد ۱۰ اللہ اور فراہ مورد ۱۰ اللہ اور اللہ میں موجود ہونے کا دعویٰ کا دی کا دعویٰ ک

کیا تخاادر ۱۳۰۹ میں تک زندہ رہا۔ (۳) مرزا غلام احمد تادیائی نے الفاظ " لیٹنی مبرے نام پر جو آئے گا" البینیاس سے زیادہ کے میں۔درنہ انجیل متی باب ۱۳۳۴س صل عبارے ایول ہے۔

(r) ... "اورجب بوع زغوان كر بهاز يرتفاقهاس ك شاكر دول في

خلوت میں اس کیا ت آئے کہ اہم ہے کہ کہ یہ کب ہوگااور نیرے آئے کا اور ذبائے کے آخر ہوئے اس کیا در ذبائے کے آخر ہوئے اس کی اضاف کیا ہے۔ (۳) جب بیورج نے جواب میں ان سے کہا خبر دار کوئی شہیں محراف کر کے اور کمیں سے کہ میں مسیح ہوں اور بہوں کو کمر او تر بی میں سے کہ در کھو میں اور بہوں کو تاریخ کے کہ در کھو میں بیاں یاد بال ہے تواب نہا کا کو کلہ جمونے میں اور جمونے تی انھیں میں۔ "

لیمی اس خبر کے مطابق اس نائی بور کادیائی ایٹ و عوتی مسجست ور سالت علی سیجے شیس چیں۔

مقالطہ تمبرسا :"پینام صع ۱۹ جوری کے پرچہ میں انہوں نے از

مونون عمر الدین شلوی لکھ کر قیر جمدیوں کے قائم مقدم ہو کر دور ان کے روح روال اور ان کا قلب اور زبان من کر ہم پر موانات کے جیب ان موانات کی عبارت گوہ سے می افواور ہے منتی ہے لیکن ہم نے کو مشش کی ہے کہ قریباً سب کی سب نقل کردی جائے تا ہولیات کو مجھنے میں آسائی ہو۔ ۔ ۔ (افیاد انسان مورد ۱۵ اوری جمعاد س

سوال تمير المعزت عين ميدالهام خاحد كي عادت اين مين الهام خاصر كي عادت اين بوت قرالماك : " وحد لموا بوسول باش من بعدى اسعه الحصد "سب سے پہلے انتظار اون قابل توجہ ہے قرآن جميد كي اصطفاع جن ہے خط ستفل اور تشريعی نبول كے کے آیاہے اور عینی كی زبان جن رسالت سے مراہ کلی رسالت ہو جن نہيں مكی اور صف اول جن نبوت ورسالت سے جو مراہ ہے دى نہوت درسالت معزت عمر علی كی مراہ ہے۔ ہی اس پیشر کی كا مصداق ہی صاحب رسالت حقیق معزت محد علی تا ہے ہی ایست كہ معزت محد علی ہے ہی ایست كہ معزت محد علی ہے ہی ہی تیں نہ دسول۔

چواب : این سوال کا خلامہ دو امر ہیں ایک ہے کہ حضرت نہیں کی ذہان میں درسائٹ سے مراد علی رسائٹ ہو نہیں گئی۔ دوم ہیر کہ جب محف اولے میں نبوت درسائٹ سے مراد علی نبوت درسائٹ ہو جی نسیں سکتی ہور حقیق ہے تو اس بیشکوئی کا صدوق تھی میں دبیتے ہیں۔ جو با اس بیشکوئی کا صدوق تھی میں دبیتے ہیں۔ جو با محرض ہیں ہو نو کس میں موقع ہیں جو با مروی ہے کہ آئے دائر میں تھی اللہ ہوگاہ رائیک ہی صدیت میں اس جارد ند نجی اللہ کے سب سے باو فرمایا اور یہ عامت ہے کہ اس آئے دائے میں صوحود سے مراد میں اس ایک جو فوت شروع اسے جو آب سے جو فوت شروع اسے جو آب سے بادہ عدید اسامی منتقی کی دوسے والد سے بی اور کھا کی دوسے اور حدیث اسامی منتقی کی دوسے ہی اس سے بادہ عدید کے اللہ عدید کے اور کھا کی دوسے اور حدیث اسامی منتقی کی دوسے ہی اس

محری اور امت تک یہ کا ایک فرو ثامت ہوتا ہے اس فائلہ ہے کہ قرآن کی اصطفاح میں لفظ نی اور رسول مستعلق اور شرایعی نبیوں کے سائے آیا ہے اسے کی موجود پر جہیں ہوئے شین وین گئے۔

(۲) ۔ ۔ اس میں کوئی شک نسیں کہ صحیح مسلم شریف ج اص ۳۰۰۱ ۴۰۰ میں معترت نوائن ٹی سمعان صحافی ہے آیک مر فوٹ روایت معترت سیج ان سر مج مید السلام کے دمشق کے شرقی طرف سفید مینارہ کے نزویک نازل ہونے اور باب لد پر دجال کے قبل ہوجائے کے بارے میں موجود ہے محر فرق مرزائیہ کے بائی مرزائفام احمد قادیاتی نے نکھنانے کہ :

(الف) . . . "بیدوہ حدیث ہے جو تعلیج مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف 'مجھ کر رکیس الحد شین ارام محمداسا ممیل مثاری نے چھوڑ ویا ہے۔ " (دارز دباہس مورس الزار میں اور دوج س

. (ب)... "أحرى ذمانه مين د جال معدود كا آمام امر غلط ہے. اب علمتل

کلام پہ ہے کہ وہ دستنقی صدیمت جو لیام مسلم ہے جیٹن کی ہے خود مسلم کی دوسر کی حذیب سے ساقط الاعتبار تھر کی ہے اور صرح خاصہ ہو تاہیے کہ خوائن راوی نے اس حدیث ہے جان کرنے میں وحو کہ کھایاہے۔'' ہے جان کرنے میں وحو کہ کھایاہے۔''

(ج) … از آجملہ ایک بیا ہے کہ متن مو خود جو آئے والا ہے اس کی ہونا مت یہ نکھی ہے کہ وہ نی اللہ ہو گا یعنی خدائے تعالی ہے واقی پائے والا لیکن اس میکہ نبوت اناسہ کا ملہ مراد نہیں کیو نکہ نبوت تاسہ کا ملہ پر امر لگ چگی ہے بلند وہ نبوت مراد ہے جو انحد ہفت کے مفسوم تک تحدود ہے جو مشکلوۃ نبوت محدید ہے نور حاصل کرتی ہے ۔'' (انالہ ایا ہی وہ کا خواتی برد ہے ہی

(و) ۔ ور مسلم میں اس بارہ میں صدیمت بھی ہے کہ سی ٹی اللہ ہونے کا عالت میں آئے گا۔ اب اگر مٹر کی طور پر سی یاان مریم کے لفظ سے کو ٹی امتی مختص مرا ہ ہوجو محدیثت کامر تبدر کھنا ہو تو کو لی بھی تر الی ارزم نمیں آئی۔''

(الزال لو)م من ١٨٥ أن هره الزائل من ١٠ ه.ق ٣)

(۳) ... مرزا قادیانی کی کمکاول میں اور مرزانی لٹرنیز شب افغاظ تشریعی ٹی \*غیر تشریعی ٹی ' نبوت تاسہ ' نبوت کا ملہ ' نبوت جزوی ایر وزی ٹی ' امتی ٹی ' طلی ٹی' بچاز ٹی ٹی و غیر و آئے جیں تکر حق بات سے ہے کہ سے الفاظ قرآن کر پیم اور کسی صبح مدیت میں نہیں آئے جیں۔

سخالطہ نمیر ۳۰ . اپس یا معنی کہ احمد دسول بعد دالہ سول شیں باعد بعد اوائے رسوں محمد سے بھان احمد یت ظاہر ہوئے دالاہ بہ تو یہ معنی درست جلت ہوتے ہیں۔ بال احمد کی احمد یت چو مکد اس بات کی مقتض سے کہ اس کے لئے کوئی محمد ہو۔ اور محمد کی محمد سے بیتی ہے کہ اس کے لئے کوئی احمد ہو۔ بس اس اور م کے ٹماظ ہے ہم کہد سکتے ہیں کہ احمد رسول کی پیٹھو ٹی دجہ تعلق ولزوم کے محمد کی پیٹھوئی پر بھی مشعر اور وال ہے۔لیکن احدر موں جو محدد مول کانائب ہے میں مذیہ السلام نے اپنی مما ثلت کے لی نظ ہے اسے فلاہریت کے ما تھ ذکر کیا ہے اور محمدر سول کی جومنی ہے اس کا ذکر اشارہ اور کمنا ہے کے طور پر فور اس کا حبب ہیے ہے کہ احد رسول اسر ایکی اور محمد رسول اسامیقی خاتمان کارسول ہے۔ اس شناجی قوم پیدیہ اس اکس کو مخاطب کر تاہواا نی معتول شرام انہوں کے نئے مبشر ہو سکتا تھا کہ جساحہ ریول کا دہ ہورت دیتا ہے ووینے اسم اکٹل کے ساتھے تعتق رکھنے والو ہو لیکن اگر احمد رسول ہے محمد سول مراوا با جاہے جونہ نسل لحاظ ہے اسر ایکی ہیں نہ ہی نہ تہدیادر لمی لحاظ ہے تواس صورت میں مسیم کا اس اکیوں کو خاطب کر کے ایسے احمہ رسول کی بھارت بنانا جس کے آئے پر ام و کیلوں کی شر بعیت کا خاتمہ ہو جانا تھا در نس کے لحاظ ہے بھی دواسر ایکی نہ تھا ان کے لئے خوش کن نہ ہو علق تھی۔ ہیں اس سے ملاہر ہے کہ متع کی ہوئرت کا ممجج معیداتی وی فخض ہوسکا ہے جو آئر جہ نہ بی اور ملی لحاظ ہے اسر انبلی نہ ہونیکن کسی دوم می صورت کے لحاظ ہے توہینی اس نکل کے لئے ماعث بعادت ہو سکتا ہو۔ جسے ک متح مومو(مرزا فادیانی) جو نشاؤ بننی اسر کل ہے ہیں ان کا احد رسول ہونا اسرا کیبوں کے لئے دا تعی ایک خوش کن بغیارت سے اور العود احمہ کا فقرہ بھی آپ ہی کو بعندت جمدر سول کا مصداق تھمرا تاہے ۔اس طرن پر کہ مسیح اس ایکی قوم کے رسول میں ور مسیحاس ائیلی کی آمد جائی کے مسلمان اور عیسا کی سب منتظر میں جس سے کلا ہر ہے کہ آید خانی دالار مول ہی اینے عود کی دیا ہے احمار سون کے معتوں کا مصداق ہوسکتی ب ادر یہ ظاہر ہے کہ میں کی آمر والی کا معدال کی نے بھی آ مخصرت ﷺ کو نس محسرا پایجه از بر موں کو فھر ایا ہے جس نے آنخضرت علی کے بعد آنا ہے اور مجراہے سن کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے اب اگریہ اسرواقع ہے کہ سمج اسرائیلی فوت ہو بقے ہیں اورانہوں نے بعینہ نہیں آباما ہے ایلیا کی دوہرہ آبد کی خرح ان کا آبامیل کی سورے میں

ہو تاہے تو اس صورت میں سن کا دوبارہ آنا العوداحد کا مصدانی اس مختص کو خصرات کا جو سن کی دوبارہ آمد کا منظر ہوگا۔ اور اس کا خاندانی اور نسلی لحاظ سے اسرائیلی سلسلہ سے تعلق رکھنالور پہلے مسیح کی طرح اسرائیلی قوم سے می خاچر ہو تاہے اسر بھی اس کو العوداحمہ کا حصداق فیمراتاہے جو تونی اور نسلی مشترے نحاظ سے پہلے مسیآ کی طرح اسرائیلی ہو نہ کہ اسامیل۔"

ا قول: (۱) ..... " تحقیق الله دوست رکھتا ہے ان او کوں کو کہ جو خدا کی راہ میں صف باندہ کر افریق ہیں کہا کہ وہ شارت ہیں سیسہ باائی ہوئی اور جس وقت حضرت موئی طید السلام نے قربایا ہی قوم کواے میری قوم اتم بھے کیوں ایڈاد ہے ہو اور حال مکد تاریخ کے کیوں ایڈاد ہے ہو اور حال مکد تاریخ کے نہوں ایڈاد ہے ہو کہ میں الله کارسول ہوں تمیدی طرف ہیں جب نیز ہے ہو گئے خدا نے ان کے دلول کو نیز حاکر دیانہ اور اللہ فاستوں کی قوم کو جوایت حیس کر کا اور جس وقت حضرت عیسی اس اسلام نے فربایا اے جنبی اسر اسکل تحقیق میں خدا کارسول ہوں تمیادی طرف مانے والا اس ایک جنبی اسلام نے فربایا اے جنبی اسر اسکل تحقیق میں خدا کارسول ہوں تمیادی طرف مانے والا اس ایک میرے آگے توریت سے جادر میں خوشخر کی دیے والا ہوں آگے۔ رسول کی کہ میرے بعد آگے گائی کا( صفاق) مانے ہوگا اس کارسول کی کہ میرے بعد آگے گائی کا( صفاق) مانے ہوگا تھا۔ کہا جہ دواجے رسول ایک رسول کی کہ میرے بعد آگے گائی کا ( مفاق)

توسٹ : پہنے اللہ تعالی نے جماد کرنے دائے او کول کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے جنہوں نے جماد کیا "کوار اشاق " کا فردل کا مقابلہ کیا" محوست کی " یعنی آپ جلائی ہی تھے۔ ہر اللہ نے حضرت میسنی لان مریم علیہ السلام کاذکر خیر کیا جو جہائی ہی تھے۔ انہوں نے تکوار نہ اٹھائی 'جماد نہ کیا "محوست نہ کی ' ہجر حضرات حوارثان کی تعریف کی۔ یہ سیات و سیات و ایشائی چاہتا ہے کہ احمد ر مول جعفرت میسی طبیه انسلام کے بعد آئے والاالیا ٹی ہو جس میں جانال تور جمال دوتوں صفیق ہوں۔

(۱) .. حفزت المام زر قافی نے شرح موہب الله دیا بین لکھا ہے کہ حضرت موی کلیم الله علیه السلام جلاتی نبی تنبه اور حضرت عیسی این مریم ملیه انسلام عمالی ٹی تھے۔ بٹس کمتا ہوں کہ ان دولوں بٹس سے ہر ایک بی نے اپنی اپنی مفت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عظفے کے لئے خردی تھی۔ صریت موی ملیہ اللام نے حقور پر توری جدالی نام محمہ کے ساتھ قبر ای اور حضرت میں باصری علیہ السنزم نے ، حضور برنور کے جمال اسم جمد کے ساتھ خبرای واضح ہو کہ آنحفرت علیہ ک مقدس زندگی کے دوجھے ہیں ایک کی اور دوسر ایدنی۔ مکہ شریف میں مبر کیا گیا۔ مخالفول کا مقابلہ کوارے نہ کیا تھیاری اختیار کی گئے۔ اجرت فرمات کے بعد مدید طیب علی جہاد کا تھم آیا۔ حضور ﷺ نے اسلام کو جانے کے لئے مشر کونیا کا مقابلہ کیا۔ تلوار ا فغائی۔ حکومت و سلعنت کی۔ سازے حرب میں اسلام مجیل کمایہ آپ کی تو ندگی جمالی تنمی اور جمالی سم احمد کو طاہر کرتی تنمی ۔ صنبور ﷺ کی مدنی زیر کی جنال رنگ ک بھی اور اسم محد کا ظہور تھا۔ غرض ہے کہ حضرت خاتم النبیتن ارتمہۃ اللحاليين اشفيح المذنبين مسيدانمر سلين 'حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مُنْفِیْتُ جِلالی نور جمالی و ونول صفات ا بية الندر ركعت مصر مرزا خلام يأثعر قاوياني في مجعى تلوار للداخال. تدميمي تكومت وسلطنت کی باعد سار کا عمر نمیر مسلم ( بعنی سیحی ) حکومت کے تابع رہے۔ پس بطارت اسمداحمہ کے حقیقی اورا صل مصداق سخضرت میں تاہیں۔

(۳) " فلعا جاء هم مالیینت قالوا هذا مستوحیین(۱۳۰۰) مند: اخمیهات پرنس تطی ب کدوهاهموسول حرف هنرت محد عظی بی بیمی جواس سک قلاف کے دوخی سے دور ہے۔ (۳) ... مرزانی مولوی نے (اعتبل مورور ۱۹۰۵ بربر ۱۹۰۰ اوس ۹ کوام نیر ۱۹۰۰ اوس) الفاظ "الکوداحمہ" تین دفعہ کھے جی سوداننج ہو کہ یہ تو نہ قر اگنا شریف میں کسی آیت کے الفاظ جیں ادریہ کسی صبح مدین جی ج

(۵).....مرزانگ مولوی کے انفاظ احمد رسول جو محمد تفکیق کانائب ہے۔ قابل غور جیں سورۃ صف میں ہے کمیں خیص نہ لفظانہ اشارۃ کے احمد رسول محمد رسول کا نائب ہے۔

(۱) . . . مرزائی مولوی کے الفاظ احمد رسول اسرائیلی ہے۔ ہے، ویکل جیں قرآن مجید کیا مورہ مف جی ہے تبدلار شرط نمیں ہے کہ احمد سول اسرائیلی ہوگا۔

(۱) .... مرزان مولوی کے انفاظ میج موجود بو نسفاہینی اسرائیل ہے ہے بھی سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید میں (نفظلا اشار فا) در کی میج حدیث میں ایو نسیں آیا کہ میچ کا ایک شخص اس است میں سے ہوگاندروہ شکل میچ بینی اسرائیل میں سے ہوگا۔ (۸)۔ سرزانی مولوی مرزاغلام جمع قادیانی کو میچ موجود اور شکل میچ

یفین کرتا ہے اور بدنی اسراکش میں سے فکستا ہے حالانکہ (ترب زن افتار می دہ انوش سر مدستاہ ایس امر زاتاد بانی نے اسپینا کہا کہ قوم مغل میں بے مانا ہے۔ ور حقیقت مرزا قادیانی مغل تھے نہ کہ فاری النسل اس پر کافی صف ہو چکی ہے۔

(۱) ... قرآن مجیدادراحادیث صحید نویدیش حضرت ایلیا( نیخ الیاس) می علیه السلام کے رفتع اور زادل در دانی کا کوئی و کر شہیں ہے تورید محی و کر شہیں کہ حضرت یکی ٹی شیل ایلیا ہی تھے۔ پیلے اس بات کو قرآن اور حدیث نبوی سے عدت کرو پھر جلور نظیر کے افل اسلام کے سائٹ چیش کرو۔

شیخ مبارک احمد مر زائی کانا مبارک عقیدہ اور اس کی تروید عرش بیا ہے کہ اس سی ۱۹۳۴ء بدھ کے دن بھے دفتر اخیار ال حدیث ام تسریل جانے کا افغان ہوا۔جب میں نے اخبار فاروقی کا دیان کا فاکل و نجھنا آروش کیا۔ اُو آگا ہور فٹا کے پرنے کے اس کا پر انظر پڑی ۔ ایک مرز اُنی کیٹ مہارک احمد مولوی فاحش جامعہ کا ایک معمول یہ حوال ''بھزرے احمد کا مصد اُن ''س سی پر ٹائنے ہوا ہے ۔ نے 'منمون کا ہری طور پر 'زبوری مرز اُنجال کے مقابل پر لکھا ' بیا ہے کر در مقیقت قرآن جمید کی آبیت تھامیہ الد االت نھی صر ترکا کو راحاد ہے سمجھے نبویہ اور ابھار امت مجانگ ہے ۔'' و ما تو فیصفی الا باللہ علیہ و تو کلت الیہ انہیں''

قاویاتی البائعین اور غیر مہاہیں بیں مخبلہ اور اختادات کے ایک انتقاف اللہ ومیشوا بوسیول ہائی من بعدی استعاد احمد "عل جمہ اسول کہنارت دی گئے ہے اس کے معدان کے متعین کرنے میں مجی ہے۔

، غیر مبائعتین کے نزد کیے جس احمد سول کی شارے اس آیت میں دی گئی ہے۔ اس کے معمد الل منفر سے رسول کر کم پیونٹیٹھ جس لیکن مبایعتین کے نزد کیے جسٹر سے مسکمت موجود (مرز اقامیانی) اس بشارے کے مصد بل جس

مسلمان :ہم سلمان باہم سلمانوں اور مرزائیوں میں مخملہ اور افتار فات کے ایک افتارف : "وصعفوا بوسول باقی من بعدی اسعه المعد" میں ہم احمد رسول کی بحدت دی گئی ہے اس کے صدائی کے متعین کرنے میں ہمی ہم مرزائیوں کے زویک جس احمد سول کی بورست اس آیت میں دی گئی ہے اس کے اصل صدائی مرزاغلام احمد قادیاتی میں لیکن ہم سلمانوں کے زویک اس بھادت کے اصل و حقیق صدرائی معرف بھی میلئے تی ہیں نہادر کوئی۔

قادیا آل: چشران کے که اصل مدعا کو داست کیا جائے اس سے کو صح محر

یر چلاتے کے لئے شرور کا ہے کہ ہے معلوم کیا جائے کہ اس پیٹیٹو ٹی ٹیں اسر اجھر ٹی اختراسم سے کیام او ہے کیونک عرف ذبان ٹین اسم بمعنی ہم اور اسم بمعنی وصف دونوں طریق پر استعال ہواہے۔

مسلمان ایره ۱۲۸ و بروسول بانی من بدی اسمه احمد الماس به که معرف مینی ناید السلام به فرای تقی الماس به در معرف الموسول بانی من بدی اسمه احمد الموسول بانی من بدی اسمه احمد الموسول به تقی من بدی اسمه احمد الموسول به تعی المداحد الموسول الماس الکه استکان این کشورت مینی الموسول به تا الموسول الموس

قادیا فی : ہمارے نزدیک ایک اسد احمد کی بھارت جی اسم سے مرادو صف نہیں بلند نام ہے کیونک یہ پیشکوئی بہودیوں انوسا کیوں اور مسفمانوں جس سے صرف عیسائی کے سئے قرآن جیدنے میان کی ہے۔

مسلمان (۱) ہمادے زویک مداحر کا بعدات بیں اسم سے مراد مغاتی جمہے کیونکہ عدیث میچ نہوی ہیں آچکاہے کہ میران ماحمہے۔

 آ یک دسول آے گا جس کا صفاتی نام احدے۔ ہیں معترت سیح طید السانام نے بننی اسراکیل کو مخاطب کرکے خرد ک تھی ندکہ صرف بیسا ٹیول کے سلنے۔

(٣) .....مر زافلام الد تاریاتی نے تعمام کر آنخفرت تھے وی نی ہے جس کا نیل متی میں فار تایا کے انفذے وعدہ دیا کیا ہے نور جس کا صاف اور صرح تا تام محدر سول الله الجیل عزیا س میں موجود ہے۔ (مرسیم آریس معمانے مودئ س معمانے مودئ س معمانے کا واشح ہو کہ فار تالیا کے آنے کی خبر الفیل متی میں ضما ہے بات المجیل ہو خا باب ۱۲ ما ۱۲ میں ہے۔ اور فار قبط آنخفر میں مسلی کا صفاتی ام ہے۔ آنخفر ہے مسلیکا کاسم ذاتی یا علم محد میں ہے۔

كاويانى : مِا مُناعِ بِيَدُ كَد اسم اور نام ب مراد ووافظ بي بوكى يربع لا مات اور دبال پراس لفظ کے معند نظر ند ہول نوراس کی کئی تشمیں ہیں۔ مثلاً خر آن مجید میں الله تعالى فرناتات : "ميشوا بكلمة منه اسمه المسيع عيسى لبن مويم" اس آيت بي لفظ اسم علم يعني عيني نقب بيني مين لور كنيت بيني ان مريم يريد لأكياب-اس طرح اسم کالفظ محلص اور ان تمام الفاظ کو کماجاتا ہے جمال کوئی مسمی معانی ہے قطع تظر کرتے ہوئے مرادلیاجائے۔اسم اور نام کی اس نقریف کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا حضرت رسول کریم ﷺ کانام وحویٰ ہے تجمل احمد تقایا نہیں کیو تکہ وحویٰ کے بعد کا نام میسا کیوں پر جمت نہیں ہوسکا لیکن بادجود پوری تحقیق و تعلیم کے و مخضرت المنطقة كانام محنيت علم مختب محى طرح بعن احمد خامت فيس مو تاريك بيب لفظ احرث آب كاعلم ب اورندى كنيت اور لقب توكس طرح اسد احمر كى بعارت كا مصداق آنخضرت علیہ کو قرار دیاجا سکا ہے۔ اس کا یہ مطلب منیں کہ ہمیں آب کے احریونے سے اٹکارے بعد اٹکاراس امر کا ہے کہ ایسے طریق پر آپ کاع م احر میں ا جم سے عیمائیوں پر جمت یوری موسکے۔ بس جب آنخفرت علی کام احمد جسم

نس ، والذا اس بيشكولي وآب كى الرف منوب نس كياجا سكار

مسلمان: "افغالت العلائكة يُعرب أن الله يبشوك بكلمة منه السعه العسبيع عيمس ابن مويم (مون أبده) "وجش وتت كما فرشنون في المام تحيّق الله تجيّق الله تجيّق الله تجيّق الله تجيّق الله تحيّق الله تحتيق الله تحيّق ال

اس آیت بین لفظ اسم آیاہے حالا تک حضرت دوح اللہ کا اسم علم عینی ہے اسم سفاتی مسیح ہے در کنیت ان سر مے۔

اسم اورنام کی اس تحریف اور قادیا اُن تحریف کے بعد جمیں یہ معلوم کرنا ہے
کہ کیا سر زاخلام احمد قادیا کی کانام بر اجین احمد یہ بات کتاب لکھنے سے قبل احمد تعایا شہر
کیونکد دعویٰ کے بعد کا ٹول ان سے مخالفوں پر جمت نہیں ہو سکتا لیکن بادجود پوری
حقیق و تنتیش کے سر ذا قادیا کی کانام محنیت منم اللب سمی طرح بھی احمد جمت شیر
ہوتا۔ پس جب انتقاضہ نہ سر زائن م احمد کا علم ہے اور نہ تی کنیت اور لفا تو کس طرح
اسہ احمد کی بعادت کا مصد آتی سر ذاکو قرار دیا جا سکتا ہے۔ پس جب سر زا قادیا کی کانام احمد
عامت نسی ہے تو لاد آنا س بیشکو کی کو مرز تا ویا لیک کی خرف سنسوب نمیں کیا جا سکتا۔

قاویائی: اب امیں ہے معلوم کرنا ہے کہ آیا لفظ احر حضرت مسیح سوھود (مر فا قادیائی) کا نام ہے یا نسین۔ تو غاجر ہے کہ آپ کا علم غلام احد اور آپ کے واللہ کا عام تعام سر تعلیٰ کھائی کا عام غلام کا در اور چیا دسیاچیا فاد تھا کیوں کے جام غلام کی اللہ میں لود غلام جیلائی دغیرہ جیں۔ الن تمام افراد کے ناموں جی مشتر کے لفظ غلام ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ایس ہم احد کو آپ کا علم ضیل قرارہ سے بلند ایار او حواتی ہے کہ احد حضرت مسیح موجود کا اسم ہے۔۔ مسلمان اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہئے کہ آیالفظ احر آ تخضرت میکافی کا ام ہمیں آو نظرت میکافی کا ام ہمیں آو نواز کا انتخاب کی اس اس کا انتخاب کہ آپ کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب ک

قادیائی: حریدر آل یہ جی یادر کھنا چاہے کہ حضرت کی موجود (مرزا الدیائی) کے احمد میں موجود (مرزا الدیائی) کے احمد جونے کا دائد ماجد نے دو میں گاری ہا ہے کہ آپ کے دائد ماجد نے دو میں کا دردولوں کا عام البید بیجول کے عام پرر کھا جن بی سے ایک کا عام احمد آباد تور دوسرے کا عام قادر آباد رکھا جاتا اس بات کا بین شوت ہے کہ لفظ احمد سے مرزا ہوتا ہی تا مرزو ہیں۔

مسلمان: گاؤں کانام رکھے میں اختصار منظور ہو تاہے دکھ لیجے ووسرے گاؤں کا جم قادر آبادر کھامی توکیاس سے بدلازم آسکنے کہ مرزز قادیانی کے بھائی کا اصل بام قادر تھاج مرزا قادیانی کے بھائی کانام خانم قادر تھا۔

(ازهداد)م حصد اص ۲ که اندن حاشیه اخزیش ص ۱۳۰۰ تا ۳)

قادیاتی اس کے بعد ایک اور مثال اسی قابل غور ہے۔ حضرت می موجود (مرز اللہ بنگی اس کے بعد ایک اور مثال اسی قابل غور ہے۔ حضرت می موجود (مرز اللہ بنگی احداد در محد ایک اور مثال احداد میں جو نفظ مشترک ہے دہ احد ہے ۔۔۔۔۔۔ان تمام عاموں میں افغا احد کا مشترک ہونا ایسی حضرت موجود (مرز اللہ دیائی) کے احد ہوئے کہ در ایس ہے کو فکد آگر مام احمد نہ دو تا تو آپ کے صاحبز ادد ل کے مامول میں لفظ مشترک احداد دل کے مامول میں لفظ مشترک احداد دل کے مامول میں لفظ مشترک احداد مطابع احداد دل کے مامول میں لفظ مشترک احداد مطابع احداد

قادیا کی اس کے علاوہ قر آن میں جال اس العارت اور پیٹکوئی کواللہ تعالیٰ نے میان فر ملاہے وہاں کا میان کور سبال خود حضرت مستح مو مود (مرزا قادیانی) کے احمد مونے پردلالت کر تاہے۔

مسلمان: قرآن مجیدی جمال ای بشارت اور پیشکوئی کو الله تعالی نے میان فردیا ہے وہاں کا میان اور پیشکوئی کو الله تعالی نے میان فردیا ہے وہاں کا میان اور حیان اور حقیق مصدیق دو اللہ کر تا ہے عور حق بات دید ہے کہ اس بھارت کے اصل دور حقیق مصدیق استحفرت میں ایک بیارہ معنود برنود میں ہے کہ اس بعارت ویدندارہ عیسسی " استحفرت میں اور ای استحدیثر بیدس مواہ )چانچ البادادون جوان مودر دو مردا اور مردا اور مردا اور میں درجہ ا

"مسیح کی بھادت میں باپ کے درخواست کروں گا تو وہ حمیس دوسر اکسلی وینے والاطنے گاکہ ایک تمیاد اساتھ رہے لینی روح حق کی حذباب عما آیت 14 کا قرآن جمید اس کی تقدیق فرمانا ہے "مسئلسوا ہوسسول بنائمی میں بعدی اسمعہ احمد"

کیا حضرت عیسی علیہ السلام نے ایسی مثمل کی خبر دی مقی ؟ آج مود عد ۲ جون بغد سے روز دفتر نسر اسر شریب تصلیل علی بادشاد www.besturdubooks.wordpress.com جارج بیجم تشران دو است برطانیه کی پیدائش کے دن کے سب دفتر متر تفاادر میں تھرپر ایک معمون کھور باتھا۔ (تاریق منبروت من مرجہ ۱۵ متبر ۱۹۰۰ء من ۱۷ یک عنوال "احمد کی محصد "میرک نظر سے گزرا۔ اس کو درج کر کے ساتھ میں جواب بھی لکھا جاتا ہے۔ سرزائی مولوی نے لکھاہے :

" قر آن جیدے پیوچلا ہے اور ہائیل کے دیکھنے ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ حفرت موی علید السلام تے او مول کو اسپر مطل کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ می سعوت ہوگا۔ لوگوں کو سخت انظار رہائتی کہ بعود نے سیم اصری سے یہ بھی ، موال كيا تفاكد كيا توه في ب محر آب في اس كانكار كيار بي حضرت موى عليه السلام نے رسول کر یم مل کے خلور کی خبر لوگول کو بدت سے بنادی متی۔ آپ کے تیم ہ سو يرس بعد مفترت عيني عليه السلام جعوث يوئ آپ نے قربایا :" وجعشوا بوسلول باقی من بعدی اسمه احمد"اے لوگوا عل تهیں احمار مول کی ۔ خوشتجری سناتا مول۔ند قرآن میں 'ند حدیث ٹیں' ند تاریخ میں۔ غرض کسی جگہ بھی ر سول کریم ﷺ کاذاتی نام احمد نہیں آئے۔ البتہ صفاتی نام احمد ضرور تھا۔ مگروہ ایسان تھا جیسے عاتب و خیر و مشاتی ام آب کو عطائے سکتے تھے۔ پس حضرت عیسیٰ طیہ السلام نے احدد سونول کی خوشخیری دی اگر احد ہے مر ادر سول کریم ﷺ ہوتے تو کس طوح ہوسکتا تھاکہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام اس فہر کو خوشنجر کی سے طور پر سناتے۔ کیا کہنے والے نہیں کہ سکتے کہ یہ کو کئی خو محفری ہے یہ تو ہمیں ایکے جی معلوم ہے۔ دنیا میں مجعی ایسا نیس ہوا ہے کہ ہادے یا اس ایک محتمل آئے اور وہ ہمیں کو فی خو شخری سائے لیکن اس کے بعد دوسر اآئے اور کیے توبیہ کہ میں حسیس ایک مخلیم الشان خو محقری سنا تا ہوں کمر سنائے وہی بات جو پہلا سنا چکا ہے۔ بھی انگر احمد رسول سے سر او صرف رسول كريم ﷺ بين تويه فيربهم يلي معرت موى طيه السلام دے مي تھے۔ اب

حفرت بینی علیہ السلام نے کو ٹی ہیں اس وی۔ حق بھی ہے کہ حفرت موکی عید السلام نے اپنے عمل کی اور حفرت عیسی عید السلام نے اپنے عمل کی بھارت وی ریش عمل کے سنت انڈ کے مطابق بھارت البید کے جین موافق حفرت مرز افلام احمد گاویائی مسئل موجود ہوئے آپ کالام مہرک بھی احمد تغار آ (ایسٹل دری ۲۰ مبر ۱۹۳۰ء س)

جواب (۱) تورابت کے پانچویں سے میں ساف اور صرح الفاظ میں آن

ےک:

''کورخداو ندیے جی ہے کماکہ وہ جو پہلے کہتے ہیں مو تعبیک کہتے ہیں۔ ش الن کے لیے ان بی کے بھا ہوں میں ہے جمری مائند ایک ٹی برپ کرون گااور اپنا کا ماس کے منہ میں زالوں گالور جوٹیکے ہیں اسے تھم وہ ن گاو تراوہ ان سے کیے گا۔''

(كتاب متخلف ۱۸ كنت و ۱۸۱)

آیت ۱۵ می الفاظ میں : "میری مانقد آیک کی "ادر آیت ۱۹ میں الفاظ میں . "میری مانقد آیک کی "ادر آیت ۱۹ میں الفاظ میں . " تجھ سا ایک نی "بارہ ۲۹ سورة مول کی آیت : " اننا أو سسلنا البحکم وسعو الا شما بدا علیکم کما او سملنا البی خوعوں وسعو لا " میں جی افتظ کھا آیا ہے۔ توریت کے اس مقام میں بیدالفاظ میں ہیں کہ سوک علیہ السلام این محران دوبارہ آ کے گار آن مجد میں مجھی حضور پر نور کو موی علیہ السلام این محران میں کما بعد لفظ کھا فراکر آپ کو موکی علیہ السلام کی ماندائیک کی قراد دیا تھیا ہے۔

(۲) "مور ہو مناکی محافق ہے کہ جب یہود ہول نے پرو مختم ہے کا بن لور لادی ہے ہو چھنے کوئش کے پاس بھی کہ قو کوئٹ ہے ؟ قواس نے اقرار کیااور انگار نہ کیا بلعد اقرار کیا کہ جس قوشنی میں ہول۔انسوں نے اس سے پر چھا پھر کوئٹ ہے کیا تو ایلیا ہے ؟ اس نے کہائیں نہیں ہول۔کہا تودہ قج ہے ہائی نے جواب دیا کہ عمین۔"

(المجمل و حولاب نول آبهته ۱۹ (۳۱)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کی علیہ السلام نی اللہ سے بعود نے سوال کیا افغاکہ کیا تووہ نی ہے۔ حضرت مسیح ناصری سے معود نے پہرسوال نہیں کیا تھا جس طرح سر مزذا تی مولوی نے نکھاہے۔

(۳) ... "اور بحروه تماب من ماخوانده کودین اور کسی اس کویژهاوروه کے میں تو ہر مدا نسیں جانا۔ " (مجد معدیاہ) باب ۲۰ آیت ۱۲)

قرآن جمیدی مودة الاعراف پاره ۹ پی آنخفرت عظیم کورمول می ای (پیخ ان پڑے) کما کیا ہے۔ مودی تر و کے دکوئ اول می قرآن جمید کو کتاب کما کیا ہے۔ شیع تربیارہ چمل ہے :'' اقواء باصلے دیلتہ الذی حلق'' منگل تر یف باب المبعث دیرہ الوی فیٹل اول س ۱۳۵ چمل ہے کہ غاد حراش معزمت منے السزم کے پاس فرشتہ کیا :''فغال اقرا فغال حالفا بقاری ''لیس کما پڑھ آپ علی ہے نے فرہ ایش بڑھ تمیں مکیا۔''

ان ول کل ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ محیفہ بہتواہ تی باب ۲۹ آبیت ۱۴ میں جس کیکان پڑھ کی فیروی گئے ہوہ معفر شاخمہ کیٹن میکھی تی ہیں۔ (۳) ۔۔۔ المجین بوحنا ہاہ ۱۹۱۵ میں تسل دینے والے لور روح اللہ د بعن نام میں کرکے ناک معالمیہ حصر ہے تھے عصر کرنا را لائوں نام کرنے والے اور روح اللہ

( بین فارقلیل ) کے آنے کی افزارت حضرت کی عاصری طید السلام ہے وی ہے اور مرز ا خلام اسمہ نے مسلیم کیاہے کہ فار قلیلے کے آنے کی پیٹھوٹی آئینسٹر سے تنگیفٹے کے حق میں ہے۔ (مرمہ میمآر مرمہ انوان موجہ دی

(۵) معزت سيخطيه: سارم نے فريا:

''کور یہ بدنائی اس دفت تک باتی رہے گی جبکہ محد رسول اللہ بھٹھ آ سے گا جو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گا جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لائنیں کے۔''لا نیش دنز ں(بس) کا ذکر خرم را تادیاتی ہے سرے جشم قرمے زیاق انتقب انسامی علمانسی بعدو متان عي اور وهر معلى مياب ) في تص ١ ١٥٥ مد ١ ٢ مطور ١٩١٧ ٥)

(دِيوه الهورة من أيت قبر؟)

ان آیات ہے کی طور پر (تہ نفظانہ اشار تا) یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دعزت میں ہوتی کہ دعزت میں ہوتی کہ دعزت میں ا معزت میٹی نے اپنے شیل ہونے کی شارت دی تھی۔ کی صبح مدیث نہوی میں یا قول محالی میں بھی کی شیل میٹی کے آنے کی خبر نہیں دی گئی۔ مرزا قادیاتی شیل سے بھی نہ تضاور مرزا قادیاتی کو سیج سے مشاہرت تاحد نہیں ہے۔

(ع) ..... حضرت کلیم الله ف میری مانندایک نی کما فقاد حضرت بسعیاه نی طیر السلام نے ایک الن پڑھ کے آنے کی خیر دی۔ حضرت روح الله نے فار قلید محمد رسول اللہ اور احدر سول کے الفاظ فرمائر آپ میکافئے کے آنے کی معارت دی تھی۔

مرزا قاديانى شذنبى قعاندر سول

تُعلَّى وليل: الله تعانى فرمات بين:

" وحاکان لنبی ان یغل(مرہ کل ترین تبد نبر۱۲۱)" ﴿ اور شیم لاکُل کی نجی کویہ کہ خیاتت کر ہے۔ ﴾

### وعوي مرزا قادياني

(1) - "هذاو مح ي يح كه جم رسول ادر خي جن. "

( خیله رقالیان موری ۱۵ دی ۸ دا او درم زامجود ای کیک به حقیقت هوه مداول ص ۴۰۳)

(٢) ... " تي كانام يائ ك يري على على مخصوص كياهم يالور دوسر ي تمام

ان کام کے مستحق نہیں۔" (طبقت اوی میں ۱۰ مانزوانی میں ۱۰ مانزوانی میں ۱۰ مانزوانی میں ۲۰ مانزوانی میں ۲۰

(٣) ... "ين مي مي موخود بول لورد اي بول يس كانام سروار نبياء في ي

( الأول الحيام : هاخواش من مدام ن A ) .

(٣)... سي خداوي بي يمن ي قاديان شرا اغار مول أكبار"

( وافع ایناه می ۱۱ تزانی می ۳۱ وج ۸۱)

(٥) .... "ابياق خدانقال خاوراس كياك رسول خي بهي مسيح موجود كا

( تودل من مع الريق من المعارض المن المناسق ( 1)

يام ني يور ريول رڪهاہے۔"

القدر كما ہے۔"

(١) ..... " پي ميرا الم مريم اور عيني ريخ هه به فلاير کيا گيا ب كه ش

ا حتى كلي يول اور في بحي-" . (خير راين اجريا حد فيم س ۱۹ اتواي مراه ۱۴ نام ۱۲)

( ے ). .... "میں خدا کے علم کے موافق نبی ہوں۔ "(عوالہ آخری محذ مر ذا

(الآب المقيق الموجعي ٢٠١٢)

قاديانى مندر جاخبار ما ١٦٨ سكل ١٩٠٨ م)

تو ٹ : مرزا قادیائی مدگی نوت درساست تھے۔ قرآن مجیدیش ہے کہ خدا کا نجی المانت دار ہو تا ہے۔ اگر کو گی مختص نوت درسالت کامد کی ہولور بھرار نت سے کام شاہلے تود داسیے دعادی بھر سچانتیں ہے۔

حديث رسول رباني

رَفِي حديث ابن عباس فكره صاحب كنزالعمال مِلفظ www.besturdubooks.wordpress.com

سمعت رسول الله يقول بنزل اخى عيسنى ابن مريم من السماء على جبل افيق الماهاديا وحكما وعادلا عليه برنس له مربوع الخلق أصلت سبط الشعربيدة حرية يقتل الدجال تصع الحرب اوزارها" (ثابيةً مُرد(عود١٩٥هـ كَوْمُ مُنْ الْهِ إِلَى ٩٣٠٥)

نومٹ ریہ عدیث (دون میازدائن دھر کاب کوہوں عامام ۱۹۹ مدید نبرہ عددہ درتاب تنب کوہوں دیافیہ سندام ریادی (۶) پر کی ہے اقوال مرزا قادیا تی

"وكذلك اختلف في موضع تزوله وفي حديث ابن عباس ألله المحت رسول الله تُبَيِّلًا بقول ينزل الذي عيسى ابن مردم على جبل أفيق اماماهاديا حكما عادلا بيده حربة لقتل الدجال وتضع للحرب أورارها"

توٹ : مرزا قادیاتی نے اس جگرامانت سے کام نیس لیا ہے۔ حدیث ہوی کو نقل کرتے ہوئے '' من السسماء''اور نفاۃ ''علیہ جوہنس له مدیوع البقائقة اصلات سبیط الشیعو''شیس تکھے ہیں۔ بیس امانت سے کام تہ لینے والا مختص نجیا ہور رمول نیس ہوسکتا ہے۔

## مكتوبات امأم رباني مجد والف ثاتي

۔ مکتوبات اوم ریائی حفتر سے منتخ احمد سر جندی مجدّد الف عالیٰ دونتروں معنی المدینتی سید انٹازیم کیل ٹرائی فوب ادمی سو کا ہر ہے ا

" الحمدالة وجملام على عباده الذين اصبحفى اعلم ابها الاخ إلصديق ان كلامه سبحانه مع البشرقد يكون شفاها وذلك لافراد من الانبياء عليهم الصلوات والتستيمات وقد يكرن ذلك لبحض الكمل عن معابعيهم بالتبعية والورائة ليضاً وإذا كثرهذا القسم عن الكلام مع واحد منهم سمى محدثاكما كان اميرالمومنين عمر""

﴿ يدان أن برادرمحب كه به تحقيق كلام حق سبحانه وتعالى بابشرگاني رويارو بود واين نوع أز كلام مرآجا أنبياء راست عليهم الصنوات والتسليمات وگابي أبن نعمت عظمى بعضي رأ أزكمل منابعان أيشان نيزيه تبعيت وورافت ميسني گرد دراين قسم أز كلام بايكي ازيشان برگاه بكثرت واقع گرد د آنكس محدث ابقتح دال وتشديدان ناميده مي شود چنانهه اميرالمومنين عمر محدث اين أمة بوده

### الفاظ مرزا تادياني

''اسل بین ان کی اور جوار کی تو نزاج گفتی ہے۔ مگامہ کا طب کا تو یہ ہوگ طور تھی اقرار کرتے ہیں۔ مجدو صاحب بھی اس کے قائل ہیں۔ وو تکھتے ہیں کہ جن اولیاء اللہ کو کشرت سے خدا کا مکاف مخاطبہ جو تاہے وہ محدث اور نبی سکوتے ہیں۔''

(احتيارا للكم كاريان ١٥ ونبر وحرص شام وجريا في وحواء من ١٥ للتوخلات من وعرض ١٠٠

قوت : کتوبات شریف ش اخاظ "وه محدث اور نی کمات جن" قیمی این در مین اخاظ این محدث اور نی کمات جن" قیمی این مین در مدن الکلام مع واحد منهم است مدن الکلام مع واحد منهم است مدن الکلام مع واحد منهم است مدن محدث المرزا قادیا فی شرار مین المینی محدث المرزا قادیا فی مین محدث المرزا قادیا فی مین محت المرزا قادیا فی مین محت المرزا ا

#### مراق اور مرزا قادیانی

(۱) ... . افر الماکر و تیمو بهری اید مهری کی نسبت آشخشرت می فیلی نے پیشکوئی کی تھی جواس خررج و قوع میں آئی آپ نے فر الما تھاکہ سیخ آسان پر سے جب از ہے گا ق ووزرو جاور میں اس نے بہتی ہوئی مول گی ۔ قواس خرج مجھ کو و دیساریاں میں آبک اوپر کے وحزکی اور ایک نیچ کے وحزکی مینی مربق اور کشرے ول ۔ "درمانہ تنیا ماہ برباسہ، جون ۱۰ - 10 میں ہ اخید رہ ویان تا انہ ۱۳ موریرے وی وہ - 10 میں انہ تھ تو میں و مرسین ہی

(۲) ۔ ''میرا تو یہ حال ہے کہ باوجو واس کے کہ دودسار بول جس ہیشہ ہے جنزر بتا ہول۔ تاہم آج کل کی مصرو ثبت کا بیہ حال ہے کہ رات کو مکان کے درواذ ہے بدند کر کے بولی ہوئی وات تک دیتھ اس کام کو کر تا رہتا ہوں حالا نک ذیادہ جا گئے ہے۔ سرائی کی دور دی ترقی کرتی ہے اور دوران سر کا کا دور دزیادہ ہو جاتا ہے۔ ''اکان معنورانی دجس بھی مطور تھی نے سرزا تاریل کے اتول دکتے کے بین معلور میں عام مندیدیا ہے نس ادیورس میں م

(۱۶) - " واحتم جو ک اعترات صاحب کی قمام تکالیف مثلاً دوران مر" درد مر"کی خواب " تشنج ول بوربد جنمی اسمال "کثرت چینتاب اور مراق و غیر و کا عرف یک قرابا عث تفالورد و تصی کزور کی تفال" (رماله رویو که رفیمزید، او سی ۱۹ و ۱۹ و ۲۰

نوسف ۔ واضح ہوکہ رسالہ تعین الانبان کے ایٹے یم میاں محود احمد (مرزا کا دیائی کے بیٹے) سے اور اختیار ہوتا ہوں کا دیائی کے دیا سنتی محد صادق مرزائی ہے۔ مختاب منظور النی کے مرتب کرنے والے محد منظور النی الاہوری مرزائی ہیں۔ (دماندروہ تند رشجون ہ انبر مورن ۱ نبرہ میں) مضایعی تلفین والے فاکٹر محد شاہ تواز خان تا دیائی مرزائی ہیں۔ اگر کوئی مرزائی کے کہ مغرب کے پادریوں نے آ تحضرت تنظیق کو مجنون کما ہوئے کہ استحضرت تنظیق کے فود دیا ہوئے کا استحضرت تنظیق نے فود دیا ہوئے کا استحضرت تنظیق کے خود دیا ہوئے کا افراد میں کیا ہے۔ مغرب کے پادری یا دو مرے سیمی انوک و انتخفرت تنظیق کے دم میں اور می نے سب مرزا کا دیائی سے مرزا کا دیائی کے در قرار کیا ہے کہ میں سے کہ میں یہ سب مرزا کا دیائی سے مردائی سے مورائی سے مورائی سے مورائی سے مورائی سے مورائی سے مردائی سے مورائی سے مورا

نی اور مراتی میں فرق

(۱) - ۱۱س مرض میں مخیل دوجہ جاتا ہے اور مرکی اور بسفیر یا وانوں کی طرح مزیق کو اسپنے جذبات اور خیالات پر تادہ نمیں رہنا۔ "

(دمال ديوينستها،ألستية ۹۲ (۱۹۳۶)

(ع) ..... " في شن اجماع توجيه الازاده او تاب جدبات بر قاعد او تاب .... (د ساله روي است کان ۱۹۹۹م و ۲۰ (

# مرزا کی ہوی کو مراق

" میری دوی کو مراق کی دماری ہے۔ کبھی کبھی دہ میرے ساتھ ہوتی ہے کو مک ملتی اصول کے مطابق اس کے لئے چیل قدی سفیدہے۔"

(النَّارِ اللَّمُ كَادِيالَيْنِ ٥ قَبِر ٩ تاموري ١٥٠سَت اعلاء في ١٠٠٠ .

# مرزائے بیٹے کو مراق

" حضر منظ (مرزوا محمود) نے قربالیا کہ مجھ کو بھی مجھی مرحی سر الی کا دورہ ہوتا " (رمال رہاج آف دلجھ بالمت بالات الات العام 1910)

# مرض مشير فالور مرزا

مرز العير احرصاحب يم اے تاوياني مرزائي نے لکھا ہے كد .

"بیان کیا جھے سے حضرت والدہ صاحب نے کہ معرت کی موجود (مرزا الله بیان کیا جھے سے حضرت والدہ صاحب نے کہ معرت کی موجود (مرزا الاہ بیان کی وقت دوران مر اور اسٹر یا کا دورہ بھیر اول (بہرا ایک بوا اتعالی ہوتا تھا جو آپ اسلام اور سٹر یا کا دورہ بھیر اول (بہرا ایک بوا اتعالی ہوتا تھا جو آپ کو سوتے ہوئے آپ کو اتحق آبادر بھراس کے بہر اس کے بعد طبیعت تواب ہوگئی محرب دورہ فضیف تھا۔ پھراس کے بہر عمر صد بعد آپ ایک وقد نماذ کے لئے بہر محلے اور جانے ہوئے قربا کے کہ آئے پھو طبیعت تراب ہوگئی ہو ۔ والدہ صاحب نے قربایا کہ تھوری دیر کے بعد شخ قالم علی ارصر سے مود (مرزا تادیائی) کا پرا الائل کا تعالی مرحمیا ہے) نے دروزہ معالی مرحمیا ہے) نے دروزہ معمل کے موری میں بھر گئی کہ معمل کی کہ بھوری میں بھر گئی کہ معمل کی کہ میں بھر گئی کہ معمل کے مورت کو کہا معمل سے مورت کو کہا

کر اس سے یو چھو میال کی طبیعت کا کیاحال ہے۔ پینی حالہ علی نے کہا کہ بچھ تراب ہو گئی ہے۔ میں پر دو کرا کے مسجد علی پٹنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب میں ہائی تا ت فرمایا کہ میر می طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی میکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھار ہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کو ٹیاکال کالی چیز میرے سامنے سے اعظی ہے اور آسان تک چٹی گئی ہے پھر عمل چچ مار کرزیشن پر کر کمیااور خش کی حالت ہوگئی۔ " (میرے اسدی صدوں میں اس

''ایک مدی الدام کے متعلق اگریہ عامت ہو جائے کہ اس کو بسٹیر یا 'مالٹو لیا' مرگ کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے بھر کسی اور ضرب کی مفرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ میدالیں جرت ہے جو اس کی صدافت کی عمارت کو نٹے وئن سے اکھیز ویٹ

(رسال رام وبضيعها بالكست ١٩٢٧ و ١٠ ٢٠٠٠)

تقیمہ خود ہی نگال میں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ سریق بھٹے یا (بھٹی باڈ گونہ) تو عور قول کو ہوا کر ناہے تو جواب سے ہے کہ کماب مخزان محکت جے دوم مل 119 کے لکھاہے کہ اس مریض میں شاؤ دادر طور پر سرو کھی جنا ہوجائے ہیں۔

آگر کوئی سوال کرے کہ مراق ایستیریا امریکی التجابی انوت ور مالت کے کیول منافی جی ؟۔ توجواب میرے کہ :"الن امراض جی مریض کو اپنے خیالات اور جذبات پر قالا تعیم رہنا ۔"(رسالہ رہ جنسانہ توسر ۱۹۰۹ء می از دین د ۶ فبر ۱۳ رہ ہے ہے۔ نبرہ میں ۱۴ اور نبی کو جذبات پر پورا اور اقالا ہو تا ہے۔ ارسالہ رہ یہ جا انبر دس ۱۳۰اگر کوئی سوال کرے کہ کیامر بق مرش الحج لیا کی ایک تو عہے ؟۔ توجواب ہے ہے۔

«مراق ایک هشم کان نجولیا ہے۔"

(تناب مخوق خریدن عمره ۱۰ مناب مخوق خریدن عمره ۱۰ منابع با مرابیان فردنار زیرن عمره ۱۰ ما واشخ چوک مر زخاه م احد قاریانی کومشور چدفری پرماریال عنیس : (۱) مراق (۲) مشیریا (۳) سر در د (۳) دوران سر (۵) کثرت بهیثاب (۲) فیادطس (۷) اسمال (۸) تشنیخول (۹) کی خواب (۱۰) کنر ورهافظه (۱۱) به مهنمی (۱۲) دائم المریش

> . میجه

ای تمام عند کا نتیجہ یے نکا کہ حضرت میسی این مریم علیہ السلام کی بخارت میسی این مریم علیہ السلام کی بخارت میسی آبت مقد سہ: " و مدهندوا بر معدول بافی من بعدی اعدمه احدد" کے خصل اور حقیق مصدات خاتم النبین ' رحمۃ اللعالمین ' شفیج للذئین' سیدائر سلین' محمد مصطفی احد مجتمی علیہ ہیں۔ مر ذاغلام احم قادیاتی این بخارت کے بر گز مصدات نمیس جی اور چو محص حضور پر نور علیہ کے سوائمی اور محض کو اس بشادت کا مصدات اللہ کی وہ فض حق سے دور ہے اور گر او ہے۔ اہل اسلام کو جائے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید اور احادیث نیویہ کی روسے جو دائل کی چیش کے سے جی ان کو یاد کریں۔ انشد تھائی ہے دعا کرتا ہول کہ جماعت مر ذائیہ کو ہدایت تعیب ہو اور وہ اطل کر تھی کہ قبول کریں۔

خادم دین عاجز حبیب الله

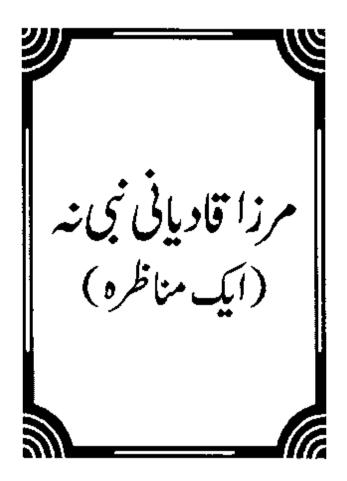

#### عرض حال

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين

فرق مرزائیہ کے بانی مرزائلہ ماہر آدیانی کی پیدائش ۱۸۳۱ء بیل ہوئی ۔
تقی۔ لوروفات ۲۹ سک ۱۹۰۸ء کو انہور بیل ہول تقید مرزافلام احد نے کا حث
المہم کامور من اللہ مجدور برجل فاری میں ہول تقید مرزافلام احدے کو تا اور فیرہ کے تمیدی کی کرسول کرشن الویارہ فیرہ کے تمید سے زائد وعلوی کے مرزافلام احمدی کی کرجول کے برجول کے باویاں کیا کیوں کی طرح قرآن جیدکی آبات مبارکہ دوراحادیث ہونے کی باطل اور فیمیں اور فلا سے کرکے فدا تعالی نے فاص علاقے میں افرائل کے مدال کو براہ حوکہ دیا ہے۔ جھے فدا تعالی نے فاص دلم اور فاص حافظ عملا فر ملا اور اس باطل فرقے کی تروید کی توقیقی عطاکی : " خالال فیمن الله اور فاص حافظ میں بیشدا ہواللہ خوالفت کی تروید کی توقیقی عطاکی : " خالال فیمن کی تروید کی توقیقی عطاکی : " خالال مرزائلام اسم قادیا کی ایس کیا ہوئی تبرت در سائٹ کی تردید تھی اور عقل دو تو تو کی تبرت در سائٹ کی تردید تھی اور عقل دو تا کے دو اس کی جات کو مرزا کیوں کی جات دو تا ہے کہ خدااس کیک کو مرزا کیوں کی جات

خادم دین دسول الله 🍇 عاجز : صبیب الله کلرک محکسه انساد امر تسر

# مرزا قادیانی نبی نه

مری کا موسم ہے اور کری شدین کی ہے۔ انھی بارش کا آغاز میں ہواہے۔ خمر اسر سے مشرقی حصد میں دروازہ ممال علمہ داقع ہے۔ دروازہ سے اعر داخل دردازہ کھانا ہے اور ایک بھی سالہ جو التابابر آنا ہے۔اس کا چر ہ گورے رنگ کا ہے 'قد لمباہے 'سر پر سفید گیزی ہے 'یاؤں ش سلیر 'سیادواڑ تھی ہے اس کو دیکھ کر نو وارد آوئی باید آوازے کہتاہے : باوصاحب السلام علیم ا

اس کے جواب میں دوسرے جوان نے کہا : و ملیکم السلام اگر کے ورواؤے
کے ساسنے ایک جارپائی پر دوٹول جوان جڑھ کے اور آئیں میں پکھ نہ بھی یا تھی کرنے
گئے۔ ان میں سے تو دارو آدمی سرزاغلام احمد تاویائی کے سریدول میں سے ہے اور
دوسر اجوان فال سنت دائجماعت حتی اللہ ہب ہے۔ ان کی کنتھو میں متانت اور نرمی
ہے۔ سرزاغلام احمد تاویائی کے سرید کو" قادیائی "اور اس کے تخالف کو" مسلمان" کے
مام سے لکھاجا تاہے اور جو گفتگوان دوٹول کے در میان ہوئی اس کو ماظرین کی دہ مجیل کے
ام میں درج کیاجا تاہے :

مسلمان : حافظ صاحب آب ادر آب کیا جماعت این خانفوں کو کیا سمحتی

قاویاتی : حفزت ظیفہ (نام نهاد) دوم مرزا محود نے کہاہے کہ : " ہذاہے فرض ہے کہ ہم غیر احمد یول کو مسلمان نہ سمجھیں کیو تکہ دو خدا کے آیک نبی کے منکر ہیں۔" (خارشان نے سروہ)

مسلمان :چی نزمرزا تادیانی کوندنی ماننا بول ندرسول یکی دعویٰ چی ان کوسچاخیس ماننا به

قادیاتی آپ نے اب تک مرزا تادیانی کو خداکا نی ادر رسول نہ ماہ کیا آپ کے پاس انگلا پر کو کی دلیل ہے ؟۔

مسلمان: بیرے پائ ہدا کے فتل دکرم سے بسعاد لاکل ہیں۔ محراس وقت میں ایک فی اور مجیب و خریب ولیل چیں کر تا ہوں۔

قادياني دوه ئنديس كياب جبيان ترسيح من مى سنول.

مسلمان: فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزاغلام احد قاد بانی نے خود جسلیم کیا ہے کہ: "جمعے سراق کا مداری ہے۔"مراتی آدی خداکا نج در مول دسلم نمیں ہوسکتا۔

قادياني احمديد لنزيج بمرابياكس نبين لكعاب أكريج ووقواله بيش

کرو۔

مسلمان: میرے یا ک بہت حوالے بیں ذراغ دسے نتے:

(۱) ... مرزا تنام احمد قادیانی نے کما: " دیکھو بیری بصاری کی نبست ہی آنخفرت ﷺ نے پیشکوئی کی تھی جواس طرح وقرع میں آئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا مفاکد میں آبان پرسے جب اترے کا تو دوزرہ جادریں اس نے پھی ہوئی ہوں گی۔ تو ا می طرح جمعہ کو وقدہ مدیوں جی الیک نوبر کے وحن کی اور ایک پلیچے کے وحن کی لیکنی مرات اور کشخ مت نوٹن کے اگر من کتابے ماہ بار بات ایک میں مصادعوں مدام ک اور انجام مراتبوں کا انجام مراتبوں میں اور میں دریوں مواد میں دکائر نے مراتبوں کے مراتبوں

(۴)۔ سمر زراتی دیائی نے کہ الاسیر التو پید طاب ہے کہ بادجود اس کے دو عماری باش بیبشد ہے جتماد ہتا ہو اس تاہم آئ کل کی مصروفیت کا بیا طاب ہے کہ دائے کو مکان کے درداز ہے معرکز کے بولی ہوئی رات تک ڈٹھا اس کام کو کر تاریخ ہو بالا طار کند زیادہ جائے گئے ہے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اوردوران سر کاورروز یادہ ہو جاتا ہے تھرش اس بات کی پرواہ کیش کر تاہوراس کام کو کے جاتا ہوئی۔ ''(اننیہ اللم تاہوں ہیں تباریخ مردو وہ تور مادر می موج ہر اس تیک علاوہ کی ترجہ درنے کردو تھ مقدراتی مرزقی) میں جہم مردو وہ تاریخ مادر می موج ہر اس تا تک عقورائی ڈیر جہدشتے کردو تھ مقدراتی مرزقی) میں

") ... " حضرت القدى (مرزا) نے فردیا کہ بھے مراق کا ہماری ہے ۔." (ریاد رویا کی۔ ٹائھ ج عام بسیستانی ہی : عنام سیستا (ع) ۔ " حضرت (مرز قاد بانی) نے این بعض کا دی میں تکھیا ہے کہ مجھ

كومراق ب-" (رمالديووات الجعربيسة الت ١٠٠٠ ومرد)

(۵)... " والنهج ہو کہ 'مغرت (مرزا قادینی) کی تمام تکالیف مثلاً دوراُن سر اورو سرا کی خواب' مبیمج ول ' پر ہنسی السال بمکثرے ہیٹاب اور سرائل وغیر و کا عمرف ایک تکام عث تفادروہ ملین کز در می تفا۔ "

(دسال ۱۷۶۱) تب مجتوبه شداه مخار ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ م. ۵ س ۱۴۱

ق دیائی عمکن ہے کہ مرض سریق سے سراد دور ان سر کی درزی ہو۔

مسلمان : مرز نادم احد قادیانی کومراق بھی خناور دوران سر ک دماری بھی تھی، بات سے ہے کہ سرز ندم احمد قادیانی کومندر جاذبل دھساریاں تھیں

(خمیرادیعی قبر ۱۳ می میانوای می ۱۷ سن ۱۷

( مجامله م می نام دشید افزائق کرے ان ۴)

(همرودهی نیز ۱۳ میش ۴ فیاک می ۵۰ سن شا)

مافظ صاحب ابتلاہیے کہ خدا کے تھی تی ورسول نے بھی خود اقرار کیا کہ

مجھے سر ال ہے۔ قر آن وحدیث سے جواب و بیجے۔

قاویانی: قرآن مجیدی سورة لیس آیت نبر ۲۰ بی ہے.

''ینحسوۃ علی العباد مایانیہم من رسول الاکانوا بہ یستھوڑی ''بعوں پرافسوں کہ شمیں آیان کے پاس کوئی پیٹیر کر تھے ساتھ اس کے انتزاکرئے۔ مودة المومنولن آيت تميره ڪاچي ہے :

''اچ بقولوں به جنة ''یعنی خالف کتے ہیں کہ اس کو جنون ہے۔ قرآن مجد ہیں گیاہے کہ اُنخفرت عَلَیْکُ نور آپ سے پہلے نبول کو لوگول نے ساح 'محودلود مجنون کیل

مسلمان: مافظ صاحب اید تومنا یک که قرآن مجیدی بیدی کسی آیا ب که خدا کے کی نجادر سول نے بھی خود اقرار کیا ہو کہ (سو دانف) بھی یں جنون ہے باید کہ مجھے مراق کا صدری ہے۔

قادیائی: قرآن مجید علی سرف اتا آیا ہے کہ عالموں لین کا فروں اور مشرکوں نے ایسا کمند تحربیہ توکسی آئیت علی شیں ہے کہ خدائے کسی نی در سول نے خود ایسانونے کا اقرار کیاہو۔

مسلمان: شاقی مافقه ساحب: پس بدبات خوب یادر کھے کہ و فہنوں کا کمنالور بات ہے لور کسی مد کی نوت در سالت کا خود حسلیم کر ناکہ بھے مراق کی مساری ہے لوربات ہے ۔ اب آپ سمجے کہ جس نے کیا عرض کیاہے ؟۔

قادیائی: هب کردس مران کی تفری کیجد

مسلمان: "میونانی شی مراق اس پروے کا نام ہے جواحشاء الصدر کواحشاء البطین سے جداکر تا ہے اور معد ہ کے بینچے واقع ہو تا ہے اور فعل تعلٰی میں کام آتا ہے۔ پرائے سوم ہمنم کی وجہ سے اس پروے میں تشخیر سا ہو جاتا ہے بد ہفتی اور اسال بھی اس سر فن میں بائے جاتے ہیں اور سب سے دھ کر ہرکہ اس مرض میں مختیل ہوتھ جاتا ہے۔ مرکی لور اسٹیر یا والول کی طرح سر بیش کواسے جذبات لور خیالات پر تاہو نہیں

برجتا

قادیا کی : کیامر اتی آدی ہی شیس ہوسکا ؟اگر شیس ہوسکا آوسٹا ہے ہی اور مراتی میں کیا فرق ہے ؟۔

مسلمان : عافظ صاحب بات یہ کہ خدا نکے نی ورسوں کو جنون امرگ! مانٹولیا امریق اور مسٹیر یا جسی دمائی مرض تھیں ہو سکتی۔ خداکا نی اور وسول ان مرضول سے پاک ہوتا ہے۔ جس مدتی نوت ورسافت جی ان مرضول جس سے لیک عرض محی ہودہ اسپ دعودل جس جمونا ہے۔ مرزاخل ماہم تاویائی سے خود صلیم کیا ہے کہ مجھے مراق کی دماری ہے۔ ہی مرزا تاویائی شرقی جی شدر مول نورند ہم۔

(ا) من الله عورت كاديم تفار "كانب عبريا من ١٨ عوام ٢٢ كما ماهيد الويش من من عن ١٢ ير (١٤ ويل شايده عن عليد الملام كما المان عبريا من ١٨ عوام ٢٢ كما عليد الويش من من عن ١٣ ير (١٤ ويل شايده عن عليد الملام

جب مراتی عودت کیات تالی اعتبار نسی تومراتی آدی کے وعودال کا کیا اعبار ہو سکتاہے ؟۔

(۲).....: "اس مرش میں مختل بوجہ جاتا ہے اور مرکی اور سٹیر یا والول کی طرح مر یعنی کواسینے جذبات اور خیال ت پر قانو نہیں، متالہ"

(دمال ديوي أف ديليمزن ٢٥ نم ٨ أنست ٩ ١٩٠ ٥ م ١٩٠)

''نج اش اینگرم توجه بالانراده مو تاہے جذبات پر قابو مو تاہے۔'' (رسالہ دورآندر شجع ۲۰ نیرد سمی ۲۰ نیرد سمی ۲۰ نیرد سمی ۲۰ موس ۳۰ م

قادیائی : پی تو تادیان ہے کی کام کے لئے امر تر آیا تھا۔ وں بیل خیال آیا کہ باد مبیب اللہ کارک وفتر ضرے مول۔ آپ تو بہرے چیچے ایسے پڑے ہیں کہ اب چھوڑ نے میں۔ مستقمالت : حافظ صاحب! ب توریخت که مرز (خام احد قاویانی کی ط ی کو محل مرات کی مدندی متی ر

قادیائی اگر سے ہوتو حواستانہ کس تناب یا کس احدی اخباریس تکھاہے مسلمیان مرزا قادیائی نے کہا: "میری میوی کو مراق کی مساری ہے کہی کمی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبی اسول کے مطابق اس کے لئے چیل قدی مغید ہے۔ "وادیان انبار بھم واران ناہ نبرہ مسرورہ الاکستان اواس مارز یہ موان معزے مقدس مغید ہے۔ "وادیان انبار بھم واران ناہ نبرہ مسرورہ الاکستان اواس مارز یہ موان معزے مقدس

'قاویائی ایربا تھی ہیں نے آن کی ہیں۔ اس سے پیشتر ہادے کی خالف سنے مراق کی ہماری کے متعلق کچھ نہ تکھا۔ مالانک مولوی محر حسین صاحب ہمالوی' مولوی محد صاحب لد حیانوی' مولوی نگاہ اللہ صاحب امر تسری ایڈ یئر اخبار اہل حدیث دغیرہ نے بھارے خلاف کی تھی اخبار اور رسالے تھے اور شائع کئے محرجو کچھ آپ سفیان کیا ہے یہ کی شف سیال کیا۔

مسلمان نبات یہ ہے کہ مولوی اوالوں و ناہ اللہ صاحب بریر اخبار الل حدیث امر قسر کی صرباتی سے مجھے اخبار ہر تادون کا فائل باست ۱۹۰۹ء مطاعد کے لئے ما تقاردے دن ۱۹۰۹ء کے بہرس دکام نبر ۲۰ش مرائل کی دراری کا ذکر آیا ہے۔

حافظ صاحب اب توریشتے آپ سکے موجودہ (عام نماد) خلیقہ قاویان سنے بھی مشلیم کیاہے کہ مجھ کو بھی مجھی مجھی مراق کادورہ ہو تاہے۔

> . قاریانی: یا کهان تکهایب والسنادًا

مسلمان " حفرت هيفة (نام تماد) لمنح الآليده الشرينصور (لعنه

الله ) نے قرمایاک بھی کو جس کیمی مراق کادور ہ ہو تا ہے۔"

(د مال ديوي آف.د لمجلوح ٢٥٠ تير هيلست اواكست ١٩٣٣ وص ١١)

قادياتي: " هغرت صاحب كوتم مي مغير يا كاد درونه جواتما."

(.مال دياين ٢٥ فير المياسية وكست ١٩٢٧ه ص٥)

مسلمان اسر ذاتفا ماحد قادياني كومشر ياكادوره بواتحار

قادياني زمر من مسير إليخاماة كوله وتعور وال كوروائر اب-

مسلمان: "بيرم ش عواً مود تول كو بواكر تاب أكريد شاؤه ادرم ديمى اس شرا بشتا يوجات يور" (تلب نون عنت ناديه المع يدم اس 10 م

قاد یا فی اسمبات کا کیا توت ہے کہ مرزا قادیانی کو سٹر یاکاددر و پرا تعلد

مسلمان: سروًا غلام احد قادیاتی کے بیٹے سروًا بھی احد ایم اے قادیاتی مروّائی نے تکھاہے کہ : "مروّا قادیاتی کو منے یاکادورہ پڑا تھا۔ "

(ميريت المسدى حصد قال ص ١٣ تمبر ٢٩)

تفادیا تی ایمانی ایمانی الدی کاس دوایت سے صرف اس فدر معلوم عواک آپ کو معظر یا کا ودر و پڑا تھا تھی اس کی کیا و کیل ہے کہ مرض معظم یا نبوت ور سالت کے سائی ہے ؟۔

مسلمان: (۱) .... آیک مدگی الهام کے متعلق آگریہ دامت ہوجائے کہ اس کو بسٹیر یا المجھ لیا مرگی کا مرش تھا تو اس کے دعوے کی تروید کے لئے پھر کسی اور تشرب کی ضرورت نیس رہتی کیونکہ یہ السی چوٹ ہے جو اس کی صوالت کی شارت کو مجھوزے اکھیڑ دیج ہے۔" (دہالہ دیوج آنسہ ٹیجزے دائیر ماہست تعالمت ۱۹۱۹ء میں ۲) (٢) ..... المستمريا كرم يعن كوجذبات ير قابو نبيس بهو تار"

(د مالدون بالمسلسلة وبر ۱۹۲۹م ۲۰۰)

(٣) ....." ان امراض ( ليتى بلغوليا منريا مركى) بن مريض كوايي

خيالات اور جذبات برقاد خيم بريتانور مخيل يوحد جا تاب."

(دسال ديوي ۾ ۲ نمبر ۸ محسن ۱۹۱۱م مي ۵)

قاویانی: اب ش با ایول اورج کر آپ نسیان کیایہ میرے کے انگل

نی ان پر فود کردل کار

المرابع المرا المرابع المرا المؤراً بعن المرابعة المرابعة المرابعة في المرابعة في المرابعة ال The state of the s The state of the s المراد المرد المرد المرد المراد المرد ا المواد ا المراد ا A CONTROL OF THE PROPERTY OF T الله المراق المستح المراق ا والمراق المراق المر والمراق المراق الم الم المان و موان ملك على المراد و المسلم المواد و المسلم المان المراد و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم المراد المان المسلم المواز و المسلم ما أوراد المسلم المداد المسلم من من المرود كالموسية المناسبة المناسب وابركهمات والسلاميليكمودمنت ئىيەھرىڭ كىچىك كەيمەرىزىدىدالاسىرىتىنا ئىزىز جىنۇداپارلاشلار دەرىدىدە دەرەر بإكستان وخوفا يرعجهم



#### عرض حال

الحمد لله رب العالمين والصباوة والسبلام على خاتم النبين و على . آله واصحابه لجمعين ،

الله تعالیٰ کالا کو لا که شکرے که اس نے بچھ کو مین اسلام کافاد نم مطالور بچھے خاص حافظہ و خاص ذبین عطافر ماکر تح ریرو تغریر کے ذریعے دین کی خدمت کی تو نیق وی۔ اللہ تعالیٰ کے فعنل سے صوبہ پنجاب کے مختلف شرول اور تعبول علی میری تقریریں اور تح رین متبول ہوئیں۔ میری میلی تصنیف "عمر سرزا" کے نام ہے ایک وسالدا مجمن الل سنت دانجهاعت محوجرا نواند نے جون ۱۹۲۳ء میں شائع کہا تھا۔ میر ک دوسری تعنیف رسالہ "مراق مرزا" بادا پریل ۹۲۹ اوٹیں دفتر المحدیث امر تسریت شاکع ہوا۔ میری تیسری تھنیف "مر ذائیت کی تردید ملر زمدید" مای کتاب ماہ دسمبر ۱۹۳۲ء بن شائع ہوئی اور لو کول بیں مقبول ہو ئی۔ میری جو نقی تصنیف "محضر ہے، سیج دلید السلام کی قبر تشمیر میں نئیں "نامی کناب او فرور ی ۱۹۳۳ میں شائع ہو آیہ لور یا نجرین تعنیف "محارت احمر" بال جوادا کی ۱۹۳۳ء میں چعب محق ہے۔ چینی - تعنیف د سالد واقعات نادره " نای نومبر ۱۹۳۳ و ش شائع موتی به اب ساتوی " نزدل منے ملیہ السلام " کے نام ہے ایک کتاب بیش کرتا جول اس کتاب بیس :"واناہ لعلبه للعماعة (موروز فرف آب نبرا) "كي تغيير كي حجي سب اور احاديث نبوب اور حضرات محابثُ و تابعیمنّا و مقسرینٌ کے اقوال ہے حضرت مسم میسیٰ بعنی این مریم نی الفد علیہ السلام کا قیامت ہے بینے 3زل ہو تا نامت کیا تھیا ہے۔ ناظرین میر ی کٹاول کو پڑھ کر ميرسه لنظ دعاكر يس كدانند تعالى يحصودين كاسجاخاد مهاسف حببيب الغد

#### يبسلامإب

آیت کریمہ'' واندہ لعلم بللساعة ''کی تقییر قرآن مجیدی آیات مقدر احادیث محد نویہ اور اقال محایہ' و مہمیں ّ سے عیم الل مریم علیہ العلوٰۃ والسلام کے ودہارہ فازل ہونے پر پچھ تکھاجاتا ہے : '' و حا و فیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب''

### آباست قر آنی :انشه تعانی فرمات بین :

"ولما صرب ابن مريم مثلا أنا قومك منه يصدون وقالوا الهنئا خيرام هرماضر بوه لك الاجدلابل هم قوم خصمون الن هوالا عبدانعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولونشاء لجعلنا مذكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للسباعة فلا تمترن بهاوا تبعون عنا صراط مستقيم ( استارات التدار)"

 

#### دوسر کباب اقوال مر زا قادیانی

(۱).....مرزافلام امر کادیائی آیت مقدسه : " وانده فعلم للسماعة " کے متعلق میں گوہراقشانی کی ہے :

" حق بات یہ ہے کہ اندہ کا عمیر قر آن شریف کی طرف بھر تاہے۔ اور آیت کے یہ معنی جیں۔ کہ قر آن شریف مردول کے بی اٹھنے کے لئے نشان ہے۔ کی نکہ اس ہے مردول فرندہ بور ہے جیں۔ قبرول جی گلے سڑے بوئ باہر نگلتے آتے جیں۔ لور خنگ بڈیول بھی جان پڑتی جاتی ہے۔ (دار میام میں ساتوائی میں استوائی میں میں جو

(٣)....."فاعلم انه يعالى قال وانه العلم للساعة وما قال انه سيكون علما للمناعة فالأبة تدل على انه علم للساعة من وجه كان حاصلا له بالفعل لا إن يكون من بعدفى وقت من أوقات والوجه الحاصل هو تولده من غهراب والتقصيل فى ذالك أن فرقة من الهوداعنى المندوقين كا دوا كافرين بوجود القيامة فاخبر هم الله

علىٰ لسان بعض انبيائه ان انبامن قومهم يولد من غيراب وهذا يكون أيته لهم على وجود القيامة فالىٰ هذا اشار في آية وانه لعلم للساعة وكذالك في أية ولنجعله آية للناس اي للصدوقين"

( عادته البشر ی ۱۰ تزیمُن ص ۲۰۱ ق 🖈 )

(٣)...." سيؤول الذين الايتدبرون ان عيمنى علم للساعة وان من أهل الكتاب الا ليلومنن به قبل موته ذالك تون سمعوامن الا بأد وما تدبروه كالحقلاء مالهم الا يعلمون أن المراد من أأعلم توادد من غيراب على طريق المعجزة كما تقدم ذكر مفى الصحف السابقة" (عير هيتنادي ما ما ما ما ما داري من استراس منادن ١٠)

(منبر قد مهرو مافرد فاحد المرائه في هاد ما غرقات الركزة الزياسا موم نه)

(3) ... " فيم كم يقول من المنها في المست به الآله لعلم للسباعة " بن الوكون كل يرقر أن العالم للسباعة " بن الوكون كل يرقر أن المافية بن الناساعة " بن المنها في الم

میں اس ماعت کی خردی ہے۔ای آیت کی آخر تکاس آیت میں ہے کہ ،''میشلا لعند العب انعل ''یعنی عینی کے دقت عنت مذاب ہے قرارت کا نمونہ میود بوارہ کو : ما کمالوران کے لئے دہ سرعت ہوگئی۔ قرآنی محاور و کی رویت میںا مے ہذات جما کو گھتے ازر سوخیر دی گئی تھی کہ سامداعة حضرت میں کے انگارے بیودیوں یہ مازل بو گا۔ بھی وہ نشان خسور شن آگیا۔اور وہ عصاعہ ایسود بول پر باذل ہو گئی۔ اور نیز اس زبانہ علی طاعون تھی ان پر سخت بڑی۔ اور در حقیقت ان کے لئے وہ دانعہ قیامت تحار جس کے وقت ٹاکھول بیمود کی خیست ویلو و ہو گئے ' ہر ارباطاعون ہے مر گئے۔اور ماتی والدوليات وَالت كَ سَا تَهِم مُتَعْرِ لَ وَو صَحِيرٍ فَي مِن كَمِ لِي تَوْقَيَامِ لُو كُولِ كَ لِحُ قَيَامِتُ یو گئا۔ تر بہ خارص مود ہون کے لئے قیامت تھی۔ اس یہ ایک اور قرید قرآن شريف في بيرے كه الله تعالى قرماتا ہے كه ."إنام العلم للمساعة فلا تعقون بهوا" عِنیا ہے بیود واملین کے ماتھ شہیں یہ لگ جائے گا۔ کہ قیامت کو چڑے اس کے مثل تنهير، و كاجائ كل يعني " منافذ لبيني العبد إنها "ووقيامت تمهور مع برآئ کیا۔ اس بیں شک نہ کرو۔ صاف فلاہر ہے کہ قیامت حقیقی جواب تک نہیں آئی۔ اس کی نسبت فیر موزوں قبا کہ خدا کتا کہ اس قیامت میں شک نہ کرواور تماس کوریکھو ہے۔اس زمانہ کے بعودی قرامت م کئے۔اور آنے والی قیامت انہوں نے نہیں دیکھی۔ کیاشد سنے جموٹ بولا۔ بال طبیع س دوی والی قیامت دیکھی۔ مو قیامت سے مراد دی قیامت ہے۔ ہو حضرت مسیح کے زمانہ میں حیلوں روی کے ہاتھ سے بهود يول کود تيمني پڙي." (HEAR - Trans J. John Holer J. G. Leither)

توث عالے تیجہ کی بات ہے کہ مرزاغلام احمد تادیاتی (ماحد مشرق میں ہ م) آبیت : " امام لعلم للسماعة " کے افغ "سماعة " کے اسی " تیامت " کے کرتے ہیں۔ اور الجانات میں میں میں وہ ان اور اکھتا ہیں "به کیمید بودار تا دائی ہے۔ جواس جگد سداعة سے آیا ست کھتے ہیں۔"

مرزا قادیائی نے بی لکھا ہے۔ لور اپنی نسبت شکارت کی ہے کہ "حافظ اچھا

نسین او نسیں دہا۔" (روین انبر اس ادائی اور میرو اس ان عائم تا اس اور ا

#### ميسرلباب

# سیدسرورشاہ مرزائی کی تفسیر یالرائے

(انعنس ہوری عہومی عوام ہ) (ت) .... . "من موجود (سر زا قادیانی) پر دز مسج دمجھ جیں۔ چانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مسج من مریم کوبطور مثال کے بیش کیا جاتا ہے۔ اور کھا جاتا ہے کہ اس کا

عدلا الله "بريري محقق ہے كہ برسيع مو مود (مرزا قادياني) كے معلق ہے۔"

هین آخری زید ش آئے گا۔ تو کالف اوگ کتے ہیں کہ ہمیں توکیا جاتا ہے کہ خدا انسان شی طول نیس کر سکا۔ کر قودیہ کیاجا تا ہے۔ کہ مسی کاروز آئے گا۔" (النسل میدوری معدد میں م

نوٹ اسد سرورشاہ کاریائی نے جو تغییر آیت ''وانت لعلم فلسنامت '' کیے گیاہے کہ :

"مسيكاهل آخرى دلنديس آستاكا"ر

مویہ مطلب اس آیت کانہ تو معربت دمول خدا ﷺ نے بیان فر بایاور نہ آپﷺ کے کمی محالؓ نے بعد میر در شاہ کے بیرہ مرشد کو بھی یہ تغییر نہ موجمی۔

# سید محمداحس امروہی کی تغییر بالرائے

"دوستوایہ آیت (پین آیت: "وانه لعلم للمداعة .... عدومدین")

8 کاپارہ سورہ زخرف میں ہے۔ اور بائقال تمام مغرین کے حفرت مینی کے دوبارہ
آنے کے داستے ہے۔ اس بیل کمی مغیر کو اختفاف نمیں۔ البت النا کے زول کاٹوی کے مثان نزول بیل اختفاف ہیں۔ کہ اس آیت بیل بالغرور می مثان نزول بیل اختفاف ہے .... پو تکہ اس سور وائی سی محمدی (مرزا قادیانی) تی کا اللہ تعالی نے وکر قربایا ہے۔ .... پو تکہ اس سور وائی سی محمدی (مرزا قادیانی) کے دوبارہ آنے کاؤ کر بالقاتی مغیرین کے ہے۔ اس لئے اس کے محمدی (مرزا تادیانی) کے دوبارہ آنے کاؤ کر بالقاتی مغیرین کے ہے۔ اس لئے اس کے خوری (مرزا تادیانی کو سورة کے نام ہے تی چند لگ جائے۔ کہ می کی مجمدی اس وقت کے برت مکل نے دائی فراند ہیں ہوگی۔ کہ مو کس کے جرت کار نازدا تھی کی مختف کہ می کوئی اس وقت کے برت میں دوبارہ برقوری اس وقت کے اس کے کار کے دائی دائی ہوگی۔ کہ مجمدی اس وقت کی ایک کھڑے اور ترتی اس آخر زیاد ہیں ہوگی۔ کہ مجمدی کے اس کے کار کے دائی دوبارہ برقوری اس وقت کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کار کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کار کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کوئی ہوگی۔ کہ میں کوئی کی کھڑے کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کار کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کار کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کوئی کی کھڑے کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کار کی دوبارہ کی کھڑے کوئی کوئی کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کے دائی دوبارہ برقوری اس میں کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ برقوری اس میں کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی کہ کوئی کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کوئی کوئی کوئی کی کھڑے کی دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی دوبارہ کی کھڑے کی کھڑے کی دوبارہ کے دوبارہ کی دوبارہ کی

توٹ : مرزائی کے "سی محمدی" کے الفاظ سے مرزاغلام احمد قادیائی مراد
جیں۔ جن کووہ سی موجود اور شلی سی شیخ جیں۔ اوپر کا اقتباس سید محمد احسن مرزائی
امروائی کی اس تقریر کا ہے۔ جواس نے کا دسمبر ۱۹۰۸ کوسال نہ جند پر کی تھی۔
کمی ہوئے ہے ہے جہا کہا تھا کہ دولور دو کتے ہوئے جیں۔ ہی نے جواب دیا کہ
"جار دوئیاں" کی جالت ان مرزائی مولویوں کی ہے۔ جو تغییر بالرائے کی و میدے نہ
درتے ہوئے آیت : "وانه لعلم للسماعة "سے مرزا قادیائی کے آنے پر احتدال ل
کرتے جی۔ موے کی بات ہے کہ کی سید محداحین مرزائی امروائی دسمبر ۱۹۰۸ء
کے سال پہلے آیت مقدمہ کی تغییر یوں کر بھی جیں کہ:

"آیت دوم میں صلیم کیاکہ خمیراندہ طرف قرآن مجیریا آ کھنرت ملکھ کے دائع نہیں۔ صرت عینی بی کی طرف رائع ہے۔ قواس کے خاہری سی بی کی طرف رائع ہے۔ قواس کے خاہری سی بی کی طرف رائع ہے۔ طم مساعة کو یا حضرت مینی کا عمر دول کو زندہ کرنا جو دلالت کرتا ہے اولڈ کے احیاء موستے پر قیامت می اولیل د موجب علم ہے معت دفتر قیامت کے فیرہ دینی در " (امام الاس صدرہ میں ان) میں در موسی میں آیت مقدر ان "والمنه العلم دولی میں ایک میں میں ایک العداعة "کے مراد حضرت میں علیہ السلام کا بقیر بنی کے پیدا ہونایا آپ کامر دول الاسداعة "کے میدا ہونایا آپ کامر دول ا

#### چو تقاباب -

# قرآن مجيدكي تغبير كے اصول

اس زمانه بین سرسید احمد خال صاحب عبدالله چکرالوی مرزا غدم احمد قادیانی میال بغیر الدین محمود احمد خلیفه جراعت قادیانی محمد علی ایم است امیر جماعت مر ذا تبیا نا ہور یہ لور مولوی احمر الدین امر تسری نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف تغییریں کی جیں۔ اور ایسے معنی کئے جیں۔ جو احادیث نبویہ اور اقوال محابہ و تابعین کے مطابق شیس جیں۔ اس لیے (تغییری میرے اول مستانہ تغییر تروان الارآن ملطانہ البیان فاول میں ان الااے) ذیل میں قرآن مجید کی تغییر کے احول تھے جاتے ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔ قرآن کر کم کی تغییریوں جو تی ہے کہ پہنے قرآن کو قرآن ہی ہے

مراہ میں ہے۔ بیان کرے۔ ہی لئے کہ جوبات ایک جگد قرآن چی مجل آئی ہے۔ وہ دوسری جگہ تفسیل سے یان کی گئی ہے۔

(۳)... سوجب تغییر قرآن کی قرآن د صدیث سے ہاتھ نہ گئے۔ تو پھر حضرات محابہؓ کے اقوال سے لیما جاہتے۔ اس لیئے کہ انہوں نے احوال د قرائن اس وقت کے دیکھے کھائے ہیں۔ جس دفت زول قرآن کے دوحاضر د موجود تھے۔ فعم تام' علم معج 'عمل صالح زکھتے تھے۔

(۴).... جب تغییر قرآن شریف کی قرآن پاک یاسنت محھ یا قول محافی ش نہ سلے تواکش علاء کا یہ قول ہے کہ تابعین کے قول کولیوے۔

(۵) ..... جب قرآن کریم کی تغییر کرے۔ لوحتی ال مکان اول قرآن پاک عن سے کرے۔ پیمر سنت مطمرہ سے پیمر قول محالیٰ سے پیمر اجماع تابعی سے 'پیمر لفت عرب سے 'پیپائی مرتب ہوئے۔ اپنی طرف سے ہر کر کوئی بات نہ کرے۔ اگر چہ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ رائے سے تغییر کرنے والے کو جسمی فریلاہے۔ سیسی بی کیوں نہ ہو۔ رائے سے تغییر کرنے والے کو جسمی فریلاہے۔ سیسی بی کیوں نہ ہو۔ رائے سے تغییر کرنے والے کو جسمی فریلاہے۔ 

### مرزا قادیانی کے مقرر کردہ معیار

(ا). .... "جانة جاہیئے کہ سب سے اول شعیار تقییر سیح کا شواجہ قرآنی بیں .... ہم قرآن کر یم کی ایک آیت کے معنی کریں تو ہمیں و یکناچاہیئے کہ ان سعنوں کی تقدیق کے لئے دو سرے شواجہ قرآن کر یم ہے ملتے بیں یا نہیں....

(كرب وكانت الدعاص ٣٠ صمارك (الوافق من ندانا ١٩٤٥)

(۱) ... دومر امعیاد رسول الله علی تغییر برای بین کچوشک نیمی کرم شک نیمی کرم شک نیمی کرم شک نیمی کرم شک نیمی کرم سب سے زیادہ قرآن کریم کے سیجھنے والے عارے بیارے نور درگ نی حضرت رسول الله علیات تھے۔ لیس اگر آنحضرت تفقیقہ سے کوئی تغییر عامہ ہو بائے قو مسلمان کا فرض ہے۔ کہ بلا تو قف لور بلاد غدتہ قبول کرے۔ شیس تواس میں اغلالار فلسفید کی رگ ہوگی۔

(۳) ..... تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک سیس کہ محابہ آتخفرت منطقتا کے نوروں کے حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پسے وارث متحد اور خدا افدائی کاان پر ہوافضل تھا۔ اور نمرے انبی ان کی قوت مدد کہ کے ساتھ متمی کے خدان کانہ صرف قال ہائے۔ حال فنا۔

(۳)... ، چوتھامعیار خود اپنا نئس مطهر کے کر قر آن کر یم میں خود کرتا ہے۔ (۵)..... یا نجوال معیار لغت عرب بھی ہے ۔ لیکن قر آن کریم نے اپنے وہاکل آپ بسقدر تا نم کرد ہے ہیں کہ چندال لغت عرب کی تفییش کی حاجت نہیں۔ 

# پانچوا**ل**اب

#### احادیث نبوی

# حضرت مسيح عليه السلام كانزول قيامت كي نشاني

(r) "عن ابن شهاب ان سعید بن المسیب شمع

البوهريرة قال قال رسبول الله شائيلة والذي نفسى بيده لبوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعتبع الحرب ويعيض المال حتى لا يقبله الحدحتى تكون السجدة والواحدة خير من الدنياوها فيهائم يقول لبو هريرة واقرؤا ان شنتم وان من اهل الكتاب الا ليلومنن به قبل موته ويوم الفيمة يكون عليهم شهيداً "ا كردري بهاس مع كرسوس من الهربي الاستراب الا اليلومنن به الله المربع الفيمة بكون عليهم شهيداً "ا كردري بهاس مرابع الله الهربي المربع الفيمة الدين عليهم شهيداً "ا

و حضرت کا ہر ہوتا ہے روایت ہے کہ قربالا حضرت رسول خدا تھا گئے نے اسم ہے اس خدا کا کہ حیر ت رسول خدا تھا گئے نے اسم ہے اس خدا کا کہ حیر می جان اس کے باتھ جس ہے۔ حقیق تم جس بازل ہو تھے۔ حضرت ان سر ہم عید السلام اس حال میں کہ وہ حاکم عاول ہو تھے۔ ایس صفیب کو قور ویں ہے۔ اور قبل کریں سے سور کور اور جنگ کوئڈ کردیں ہے۔ (اور مسلم جس ہے کہ جزیر کھوری سے ) ور بہت مال ہوگا جمال تک کہ ایک مجدہ بھر ہوگاہ تیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دیا جہ معرف اور ہر چیز فرائے جس میں پڑھا کو اگر تم چاہو (یہ آیت ہے کہ دنیا جس کو کی ال کرت ہیں ہوگاہ نیا السلام کے سرے کے جنگ اور وہ ال چروی قیامت السلام کے سرے کے جنگ اور وہ ال چروی قیامت کے مرے کے جانے اور وہ ال چروی قیامت کے کہا دور اور کا ہے

(۳) -- "بحدث ابوهویرة عن النبی تَبَنَوْلُمُقَالُ وَالَّذِی نفسی بنده لیهلن این مویم بفج الریحاء حاجا او معتمرا اولیشد بهدا" (مح مفر بستان الریحاء حاجا او معتمرا اولیشد بهدا" و مفرت او بر راهٔ مفرت کی کریم کافئے ہے وال کرتے ہیں کہ تی کرم عید السّلام نے فردو کے اس فدائی ہم ہے کہ جمل کے وست قدرت ہی میری جان ہے البت خردو گردے گائن مرج علیہ السّلام روحاء کے دائے ہے گی کرتے

مو ئے احمر و کرتے ہو ہے یا دو تول۔ 🏖

( فيزو يُع كَرُ عمرارينَ المرياس و عديد عنه ٦٥٠ تا مهم مشارا توريَّ ووم من الساس)

توسف اگر کوئی مرزائی ہے کہ کہ آنے دوئے این مریم علیہ السازم سے صدیعت میں سی عاصری مرافق ہے کہ سی استان مر ہے علیہ السازم سے مواد کی اور ہے۔ کیو کلہ سی نامری فوت ہو گئے ہیں۔ بعد النام ہے۔ جس کو گئے ہیں۔ بعد النام ہے۔ جس کو وجہ مشاہرت تامہ ہوئے ہیں۔ بعد السازم ہے۔ جس کو وجہ مشاہرت تامہ ہوئے کے این مریم کانام دیا گیا ہیں۔ کیونکہ عرفی زبان کا قائدہ ہو کے اور دو چیزوں میں مشاہرت کی جات مریم کانام دیا ہے۔ کیونکہ عرفی زبان کا قائدہ مرز الفارا مام مرز الفارا مام مرد کی نام وجہ اگر تے ہیں۔ اور مرز الفارام اس مقابرت میں موجود ہیں۔ در مال تفیدان ذبار باستان میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود ہیں۔ اور مام کانام ک

آ تخضرت ﷺ کے اپنے ارشاد کا کب خلاف ہو ست ہے جر وحی اللی ہے اور مؤکمہ یہ ملف ہواور قتم معاف بتاتی ہے کہ بیہ خبر خاہری معنواں پر محمول ہے نہ اس میں www.besturdubooks.wordpress.com كوئى تاديل باورنه استثناء اور ند تتم مين كونسافا كده.

(حامد البشري مترج ص اع اسهما شير فزائن ص ١٩٤٤ ٤)

(٥) .... "قال أبن عباس قال رسول الله عُنظينا فعند ذالك

ينزل الحى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماما هاديا وحكما عادلاعليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده حرية يقتل الدجال فاذا قتل لدجال يضع الحرب وزارها فكان السلم فليقى الرجل الاسد فلا بهيجه وياخذالحية فلا تضره وتنبت الارض كنبا نها على عهد أدم يومن به أهل ارض ويكون الناس أهل مئة واحدة ( روايت كيا اس كو اسحاق بن بشيرو ابن عسا كرني نيز ديكهو حجج الكرامه ص ٤٢٣)"

(کزاملان ۱۳ میده ۱۹ میده ۱۹ میده ۱۹ میت کن کزاملاند مائید مدامین ۱۹ میده)

توث تمبر آ اس مدید نوی می "آبان" کا لفظ موجود ہے۔اس سے

مرزا قادیاتی کا یہ قول کہ "اس قوم پر سخت تعب ہے کہ نزول مین سے بی خیال کرتی

ہے کہ دہ آسان سے اترے گااور آسان کا لفظ اپنی طرف سے ایزاد کر دیتے ہیں اور کی
صدیت میں اس کا کوئی اثر و نشان میں۔" دورت بہتری می مامائیہ نوائی عائیہ میں ۱۹ مین ۱۵)

بال بعض احادیث میں میسی می مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن کمی حدیث میں یہ

نیس یاؤ می کہ اس کا نزول آسان سے ہو گا۔ (نوائن می ۱۰ میزے ماسد ابنری میں ۱۱) مرامر

چھٹاہاب

تفبيرصحابة

### حضر ت ائن عبائ کی تفسیر

ذیل میں آیت مقد سے " وانه لعلم للسناعی " کی سی تقییر ہو حفزت عبد انتہ من عبائ ہے مروی ہے ورن کی جاتی ہے۔ اور ناظر بن پرواضی ہوگا کہ حفز ہے این عبائ قرآن کر یم کے مجھے شرائول غبر والوں میں سے جی اور اس بادے شرائن کے حق میں آ مخفر سے مقطقہ کی ایک وعالمی ہے۔ (ادار دہر س سا اور من س معتمیں ماہمان میں) (1) ۔ " حضر ہے لئن عبائ شنے آیت :" واندہ لعلم للسناعة " کے معنی ہے بیان فریائے کہ یہ قیامت ہے میٹی مقر ہے میٹی علیہ السام این مر میم کا آبیہ معنی ہے بیان فریائے کہ یہ قیامت سے میٹی حضر ہے میٹی علیہ السام این مر میم کا آبیہ ہے۔ " دامند اور میں ان موارب ادمنی دور مامن میں استدر کے ایک میں میں)

")...." معفرت عبدالله ان عبال نشر آیت:" وانه لعلم الله ساعة " کی تغییر به کیارک قیامت سے پیشتر معفرت میلی علیہ اسلام این مریم نازل ہوں تعریق مریزہ میں ۱۹۳۸ میشور)

(تقبيرد. يمورني 1 ص ٢٠)

(٣) -- "عن ابن عباس" وفنه لمعلم النساعة قالى خروج
 عبسى عليه السيلام قبل يوم القيامة "معرت الناعيان قرائ قرائ إلى كـ الناعيان قرائد إلى كـ الناعيان كـ الناعيا

آیت :"وانه لعلم لنسباعة" کے معنی یہ بیں تیامت سے پہلے معزت عینی علیہ السلام فردن کریں ہے بعنی تکلیل ہے۔"

اسلام مرون مرین ہے ۔ وہ سیل ہے۔ (عدالام مرون مرین ہے۔ وہ سیل ہے۔ ان متدرجہ بانا چار تحریروں سے سیات روزروش کی طرح طاہر جو آن ہے کہ حضرت سیدالعقد مدین عبراللہ عن عبائ گا یک نہ جب تقاکد آیت : "واندہ تعلیم للعداعة "مراد قیامت ہے ویشتر حضرت سیکی علمہ السلام کا آنہے۔"

## حضرت الا ہریرہ کی تفسیر

(۱) ... "محدث عبد بن حميد نے معرف او برائے ہے روايت کی ہے كد :" واقع لعلم المصناعة" ہے مراو حضرت ميسى طيد اللام كا آناہے ووز مين ش ياليس مال دجيں حمد" (تعبر درھ رنا ہر من

(۳) انظام الدين مرة الى ف تتليم كياك حضرت الوبريرة آيت:"
والمنه لعلم للمساعة" مراد حضرت عيني عليه إسلام كا آنا لينة بين (۲) المناه لعلم للمساعة" مدول م ۱۳۰۰)

# سا توا*ل* باب

### ا قوال تابعين

ب شی فرقی علی تامیمین علی سے حضرت حسن بھری محضوت مجابقہ ا حضرت قددہ معنو سے متحاک معفر سے المان ذیقہ کا فد جب وری کرتا ہوں : (1) .... حضر سے ابو مالک اور حضر سے حسن نے فرمانی سے حضر سے حسن الن مریم طلبہ السلام کا اول ہوتا ہے۔ مریم طلبہ السلام کا اول ہوتا ہے۔ (۲) .... حضر سے مجاہد نے فرمانیا کہ حضر سے حسن الن مریم علیہ اسلام کا قیاست سے پہنے آغاطامت ہے قیامت ک۔ (اس بریرہ: ۲۵ میں ۱۹۰۰رہ بر س-۱۵:۱۱) (۳) - «عفرت شحاک سے فرمایہ: " والله العلم النسماعة " سے مراویہ ہے کہ حفرت علی اتن مریم آئیں مے اور قیامت سے پہلے آئین سے نازل ہوں عے۔ (اس بریزہ ۱۵:۱۱)

(۳) . . معترت قادة نے قرمایا کہ معترت عینی علیہ السلام ای مریم کا بازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ (ن دریرہ میرامور ہورے اس در

(۵) ... حغر شائن دَيِّرَاتُ فَرِمَايِكَه :" وانه لعلم للمساعة "ت مراد حغرت تيلى عليه السلام كان في بوء ب- (الله بريزه ومن)

#### أثفوال باب

#### حافظ الن كثيرٌ كافيصله

"قل سی برقی ہے کہ عمیر حضرت میسی منیہ السلام کی خرف پھر تی ہے۔ اس اللہ سیال کوم انہیں کے ذکر جی ہے پھر مر اداس سے ان کا فزول ہے تہل تیاست کے بیسیاک اللہ توان نے فرلمیااور شیں کو کی الل کتاب بیں سے کر البت ایمان لائے گاساتھ اس کے پہلے سوت اس کی کہتے ہوئا ہیں کہ کے بعنی موت میسی کی کے نور دن تیاست کے ہوگا ہیں اس کے پہلے سوت اس کی کہتے ہو وہ سری قرات واقعہ لعلم للسماعة ہے۔ شن وہ علامت و فطال وہ نیس ہے تیاست کے وقوع پر مجابد نے فرالیا بیٹی فطال ہو اسطے قیاست کے فروج حضرت معرف واسطے تیاست کے فروج حضرت حضر کا اور اس طرح حضرت اللہ جات کے دو تیاست کے فروج حضرت حسن و تقاوہ وہ شحاک اللہ والو مانک و تکرمہ محضرت حسن و تقاوہ وہ شحاک اللہ اللہ والو مانک و تکرمہ محضرت حسن و تقاوہ وہ شحاک اللہ بیا ہو کی خرود کی خرود کی ہوت ہوا ہے اس بات پر کے ایسیاک ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کی خرود کی ہے تبل روز تیاست کے اور اس بات پر ک

الدوهان م جارات محمد مقبط جو كرا عازل جوان تشييه<sup>ا.</sup>

وُ تَعْيِرانِي هُوْ مِنْ بِعُولِ زِلُونِي ١٩ أَسَارُونِينَ عَلَيْ أَلِي عَسَامِي الأَسْوَانِينِ مِرضَ فالأصلاح

#### نوا*ل ب*اب

#### مفسرين كے اقوال

اب ڈیل میں حضر ہے مفسر بن مل سنے والجماعت کے قوتل وری کے جاتے ہیں :

(1) - "وانه يعنى عيدمن عليه السلام فعلم للسباعة للعلامة من علامات القيامة كما جال في الجنيث إذا أولى الناس بحيدتي لبس ببنى وببنه نبي وأنه تازل بكسر الصديب ويقتل الخنزير ويقاتل التابي على الاسلام"

(٦) " والنظاير أن المضمير في وآنه لعلم للمداعة يعود على عبسمى أذ النظاير في المضمير أن وآنه لعلم للمداعة يعود على عبسمى أذ النظاير في المضمائر المسابقة أنها عائدة عليه وقائدة والحسن والدعدي والحسماك وأبى زيد أي وأن خروجة فعلم اللساعة بدل على فريها قيامها الحروجة شرط من الشماطة في أخر الزمان".

(بحرالمحيط نا^^ال4)

(٣) " واالظاهر أن المشمير في وأنه لعلم للمباعة بعود على عسنى أذا الظاهر في عائدة عليه وقرأه أبن عانس وجماعة ثعلم أي تحلامة المساعته بدل على قرب ميقاتها أن خروجه شرط من اشراطها وهو بروله من السماء في أخر الزمان" (الهراد ١٥/٨٥) "أو أنه أي عيمني عليه السبلام تعلم للمباعة أي أنه أنه (۵) (۵) (وانه) ای میخیی علیه السلام بنزوله فی آخر
 الزمان (نعتم للساعة) شرط من اشراطها یعلم به قریها"

(روناليون ۴ س ۱۸۵۰)

 (٦) - "(وابه) ای عیسی علیه السلام (لعثم للساعة؛ ای نزوله سبب. للعلم بقرب الساعة التی انجم الخلائق کلهم بالموت فنزوله من اشراط الساعة بعلم به قربها"

(4) "(وانه) أي وأن عيسي عليه العملام (لعلم للساعة)
 عن بنزوله يعلم قيامة العماعة" (الآب لاحرن المدار)

 (A) . " وانه العلم للصناعة "ي وان عوسي الشرط من اشتراط الصناعة والمعنى أن تؤول عيسي من الصماء علامة على قرب الساعة "

(٩) "( واته لعام الفساعة) هذه الآية التي يفهم منها ان نرول عيمني بدل على قرب القيمة و الثلث لأن اكثر المفسرين على ان الحسمير (وانه اراجع الى عيسلي المذكور سنايقا "الشح المياساته") (١٠) " وانه درون عيسمي بن مربم علم السناعة "

( وال البيان (ز د جس ١٩٠)

(۱۱) " (واقة) أي عيسي عليه السلام (لعلم الساعة) تعلم بنروله والمعنى و أن تروله علامة على قرب الساعة "
 (نام علامة على قرب الساعة " (نام علامة على قرب الساعة " )

(۱۴) " وأن عيسى عليه العملام (العلم للساعة) أي شرط من أشراطها تعلم به قصمي أشرط علما الحصول العلم به و قراء

ابن عياس لعلم وهو العلامة" (كتاف2 شراكاكايردت: رأبه تعد لتمامة) (١٣)...." (وأنه) يعتى عيسي عليه السيلام (لعلم للسياعة) يعني نزوله من اغتراط السناعة يعلم به قريها " 1 (شرن ۲۱۶<u>ی) ۱</u> (١٣) ....." (و إنه لحلم للساعة) وإن عسيل ممايعكم به مجيِّل الساعة واقرا ابن عباس لعلم للساعة وهو العلامة اي وان نزوله لعلم للساعة " (برازك اعز الدين من (١٠٠) (١٥)....." ( قوله وانه لعلم للساعة) اي نزوله علامة على ق. ب أليد ما عنة " ( أيزاء الرابعة ما فيه العالم عنامة بالشراقيل بطيخ بهراندة ك الماكي في تغيير الجاليين من م ح) (١٢). …"(وانه )الضمير لعيسي عليه العملام (لعام) وقرئ لعلم يقدم العين واللام (السباعة) فعلى الاولى علم يعلم بنزوله قرب الساعة وعلى الثانية علامة على الاخروز" (10) 553 All 30) (١٤) -- " ( وانه ) عيسي عليه المبلام ( لعثم الساعة ) اي علامة القيامة وقال الله تعالى وأن من أهل الكتاب الالبؤمنن به قبل موقه اي قبل موات عيسلي بعد نؤوله عند فيام الساعة فيصبر الملل والحدة وهي ملة الاسملام الحنيفة "(ثرج فتركم المراسب ثرج ما مي قدى الرام ا) (١٨)....."(رانه) وان عيسي عليه السلام (لعلم للساعة) اي انه بنزوله شرط من اشراطها " (أبي المنصور 83 من ٥٤) (١٩)....."(وانه)و"ن عيسمي عليه السلام (لعلم للساعة) لان حدوثه أونزوله من اشراط الساعة يعلم به دنوها ولان احياء الموثى

www.besturdubooks.wordpress.com

(٢٠)....." (وانه) يعني غيسي عليه المبلام (العلم للساعة)

(جناولين ٢٤س ٢٨٣)

يدل على تدرة الله تعالى عليه"

المرافز الله على المسلم عليه السلام لم يمت بل يموت في الخرائزمان ويؤمن به كل أهل الكتاب وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن نؤوله ألى الأرض من علامات الساحة قال الله تعالى وأنه لعلم نفساعة وقال الامام ابن كثير في التفسيرة الصحيح أن الصمير عائد الى عيسى فأن السباق في ذكره وأن المراد نروله قبل يوم القيامة كما قال تعالى وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته أي قبل موت أي قبل موت أي قبل

(۲۲). "وفي العنزيل في صفته عيسي صلوات الله على تبينا وعليه وانه لعلم للساعة وهي قرأة اكثر القراء وقرء بعصهم وانه لعلم للساعة المعنى أن طهور عيسي و نروله إلى الارض علامة عدن على القرب الساعة "(العرام بينة الراءة).

"وإن عيسى العلم للساعة اى طمرط من اشراطها تعلم به فسمى الشرط الدال على الشي علما لحصول العلم به و قرأ ابن ساس لعلم وهو العلاعة و قرى للعلم وقراء ابن الذكر وقي الحديث أن عيسى يعزل على ثنية في الارض المقدسة بقال لها اقبق وبيده حربة وبها بقتل الدجال في ثي بهت العقدس والناس في صلاة الصبح والامام بق مهم فيئا اخرالامام فيقدمه عيسمي ويصلى خلفه على شريحة محمد شَرَقًا فم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويحزب لبيع والكنائس ويقتل النصاري الامن آمن به" فعلق في الدحاك المنافقة والكنائس ويقتل النصاري الامن آمن به" فعلق في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة المنافقة والمنافة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافة المنافقة والمنافة المنافقة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة وال

والسدى وقتامة أن المراد المسيح وأن خروجه أي نزوله ممايعام به قيام الساعة أي قربها لكوته شرطامن أشراطها لأن الله سبحانه ينزله من السماء تبيل قيام المعاعة" (گاليكن ۴۳/۳۵)

(۲۵)....." وانه "اور تحقیق و هیئی علید السلام: "لعلم المساعة "البت عنم ہے واسطے قیامت کے کہ نزو یک ہونا قیامت کا اس سے جانا جائے گا۔ اس واسط کہ اتران کا آسان سے قیامت کے نزو یک اوسے کی مانامتوں میں سے ہے۔

(بنل تشيئ كي تغيير فرياليين وص ١٠١٢)

(الكب اليواقية والجواجر في بان علائد الاكار يودم صد ٢٥ ص ١٥٠)

(٢٤)......" (وانه لعلم للسناعة) فيه نزول عيسى قويها روى الحاكم عن ابن عباس في قوله وانه لعلم للسناعة قال خروج عيسى عليه السيلام" (اللهمائيجان/بادار)هما) (٢٨)...."(وانه لعلم للساعة) و قرى (لعلم) بالتحريك اى المارة دليل على اقتراب الساعة و ذالك لانه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتك الله على يديه كماتبت في الصحيح أن الله ماانزل داء الا انزل له شفاء" (حَرِسُ الرَّمَ مَرَّمَ مَرَّمَ مَرَّمَ)

(۲۹)....." (وانه لعلم للسناعة) اي ان عيسني عليه السنلام معايطم به القيامة الكيري وذلك ان دزوله من اشراط السباعة " (م/كرامينجاع:riror)

(٣٠) ---"باب بقتم دريبان نزول حصوت روح الله عيمسي ابن مويم عبدالله وكلمته عليه السلام واين يكم ازا شراط قريبه قيام ساعت قال تعالى وان اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وقال تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها" (مُحَالَمُونَ عَلَيْهِ السَّرَمَةِ)

(۳۱) ۰۰۰۰ (وانه) ای عیستی (لعلم للسناعة) تحلم متزوله ۳۰۰ (تزیر جالین ص ۲۰۰۱)

"(وانه لعلم للمعاعة) في من الشراطها ينزل بغريها" ( تميرمير لرين تم التابن بس ١٥٥)

(۳۳) س وانته لعلم لنسباعة فالاتعدون بها " بين مين قيامت فيامت كانود كريب بونا جانا ما كانود كريب بونا جانا ما ك كاك كانود كي اور قريب بونا جانا ما ك كاك كانود كي المن كانون كونا حانا كانون كرنا كرنا كانون كونا كانون كرنا من كانون كرنا (انقم النام كانون كرنا من المنام كانون كرنا من كانون كرنا من كانون كرنا من كانون كرنا (انقم النام كانون كرنا من كانون كرنا كانون كرنا كانون كا

(۳۴).....(اور البنة عين جو هيه توقيامت كي أيك نشافي هي) اور نيزوه تيامت كي نشافي به كروب تيامت كرد نيار انزے كا بعيدا كر اماديث محد عن آيا هيد - (۳۵) .... "شم رجيع سيحانه الى ذكر عيسى فقال (وانه لعلم للساعة)يعنى أن نزول عيسى من أشراط لساعة يعلم بهاقريها (فلاتمترن بها) أى بالساعة فلاتكذبوا بها ولا تشكوافيها" (أثير أنابيانة الاسترال لتأكيك عن السير أنابيانة الاسترال لتأكيك عن

(٣٦)....." وامنه "اور پیشک علیه السلام: " علیه اللسداعة "علم ب ساعت کے واسطے بیخی ان کے سب سے جانو مے کہ قیامت زو بیک ہے اس واسطے کہ قیامت کی علامات عمل سے ایک مطرت " ٹی علیہ السلام کا تریاہے۔ "

( تغییر قادری چهوس۸۰۰۰)

حضرات مغسرین رحمند الله علیم اجھین کے اقوال سے بھی می امر جامت ہوتا ہے کہ آیت : " واقعہ لعلم للسماعة "کی تھیمر بیہ کہ قیامت کی علامتوں میں سے معزرت تعینی علید السلام این مریم کا عازل ہونا تھی ہے۔

#### وسوال باب معامات مرسور

قادياني مغالطول كاجواب

آیت مقدمہ:'' وانته لعلم للسناعة ''کی تغییر صحیح نکھنے کے بعد اب ویل میں مرذا یکول کے مفالقول کا یواپ درج کیاجہ ہے :

قافیا فی : " بعض علاء اور احض مغرین بید بھی کھنے بیں کہ آبت : "وانه العلم اللصاعة "سی کے حق میں ہے اور دوناس کا مغموم سیمتاتے ہیں کہ سیح قیاست کی فتانیوں میں سے ایک فتان ہے۔ ماہریں ووماتے ہیں کہ ان کا زول فیاست کے قریب ہوگالیکن جارے زو یک بیبات بانگل کالی حقیم نمیں۔

مىل مىنىجىدول م موم)

مسلمال : حفرت الم عد توباب شعرانی لکھے ہیں کہ :"اگر تو سوال کرے کہ مینی کے فزول پر دلیل ہے آجہ میں کہ مینی کے فزول پر دلیل ہے آجہ سے کہ مینی کے فزول پر دلیل ہے آجہ سے ،" وان من اهل المكتب الا لمبؤ من به قبل موته "لیعنی بب مینی بازل ہوگاورلوگ اس پر اکٹے ہول کے اور معز ل وظا سقو یہود و نساری نے فقر ت مازل ہوگاورلوگ اس پر اکٹے ہول کے اور معز ل وظا سقو یہود و نساری نے فرالا میں کے جم سیت آسان کی طرف انفاع بائے ساتھ کیا ہے انگار کیا۔ اور اللہ تعالی نے فرالا کے فقر ت مینی ملیہ السازم کے بارے میں :" واقع لعلم للمساعة "اور قرآئن کے لفظ علم کو عدن اور لام کی ذیرے ساتھ پر خاتم یا ہے اور ادام میں جو مغیر ہے وہ حضرت میں نے السام کی طرف کار تی ساتھ در الفات میں جو مغیر ہے وہ حضرت میں نئید السام کی طرف کار تی ہے۔"

آیت: "وانه لعلم للسداعة " معترت می النام یم کے زول پر استدال کرنا معترت عبداللہ العدر می باس اور معترت او بریرہ جسے جلیل العدر می بر عامت ہو بریرہ جسے جلیل العدر می بر عامت ہو بریرہ جسے جلیل العدر می بر عامت ہے ۔ جساک متداحر کی اول میں کا ۱۹ مام پر الن عباس کوئی معمولی انہاں نہیں بردایت آئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حفرستان عباس کوئی معمولی انہان نہیں جی بی جن کور مول جھٹھ نے اپنے بید مبارک سے نگا کر یہ وعاکی محتی :" اللہم فقہ فی الدین و علمه المتاویل " یعنی آے اللہ النام عباس کو دین کی سمجھ اور قرآن شریف کی حقیق تغیر سکھا ہوے جس محتی کی می خود رمول کھٹھ و عاکریں۔ وہ کو کورو ہو سکتی ہے۔ لہذا حضرت این عباس کے معنی اور قام کھٹھ و عاکریں۔ وہ کو کورو میں ہے۔ لہذا حضرت این عباس کے معنی اور قام کھٹھ و عاکریں۔ وہ کو کورو ہو سکتی ہے۔ لہذا حضرت این عباس کے معنی اور قام کھٹھ کوئی ہے۔ لہذا حضرت این عباس کے معنی اور قام کھٹھ کوئی ہے۔ لہذا حضرت این عباس کے معنی اور قام

یور کان ڈین چود ہویں صدی کے سرزائی تنکیم خداعش مصنف عسل بھیا ہے۔ زیادہ عالم بور دینداز تنے۔

قادیائی: اور همیران ک جب میچی طرف مجیری جائے۔ توسیح تیامت کاظم ترادیاتا ہے اور آیت: " وعندہ علم لملساعة والله توجعون "ظاہر کرتی ہے کہ قیامت کاظم خدا کے ہاں ہے تو بجر سیخ خدا کے ہاس و مشاک و دخدا کے ہاس وی یو تاہے ہو و نیاسے الکل قطع تعیق کر کے اس افری اواز المت سے ہاک ہوتا ہے جس کا نام موت ہے۔ (ممل میں صدر فراس موت ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم بینی تیامت کے آئے کا دخت اللہ ی جائنا ہے خدا کے مواکوئی اس دفت کو شیں جانا حضر سے سی کا نزول تیامت کی نٹا ندل میں ایک نٹائی ہے۔ حضرت سیج کے نزول سے پانہ لگ جائے گا کہ اب تیامت تریب ہے۔ اس کا یہ مطلب تو شیں ہے کہ سیج کو قیامت کے آئے کا علم ہے اور انکے دن کی خبر ہے۔ جس طرح مورج کا مغرب کی طرف سے اہلنا تیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اس طرح حضرت سیج ان مریم کا مازل ہو نامجی آیک علامت ہے۔

( سن ان ماد شریف مر 1944 بر و 1944 الله فردن مین نام یم) حضرت عمید الله می مسعود سنه ایک دولیت آئی ہے۔ اس کا خلاصہ مطلب بیر ہے کہ شب اسر المی حضرت رسول خداعی نے حضرت بحراجم سلیہ انسانام حضرت موٹ عنیہ المسانام اور حضرت عیمی علیہ السلام سے ملاقات کی اور قیامت کاذکر ہوا۔ ان چیول نیمول نے صاف ساف فرمادیکہ قیامت کاعلم فوخدائی جاماے حضرت عینی ملیہ السانام نے انازیادہ کیا کہ و نیاجی د جال فروج کرے گا۔ تور فتنہ پھیلائے گا پھر میں انزوں گا اور اس کو قتی کرول گا۔ بدروایت مرفوعا (مندائر مغید معرفائرہ نہ میر) کن مسعود ہے آئی ہے۔ اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہوتاہے کہ قیامت سے پیشتر وجال کو مخل کرنے کے لئے دی مینی نازل ہوگا۔ جو آنخضرت تھی کے کوشہ اہم ایس آنان میں ماہ تھا۔

تقادیاتی جب خود مغسرین کا افاق نمین که میج عاید السلام کی طرف اده کی عمیر دادی ہے تو بھراس زمانہ کے علاء کس برتے پر زور و بیچے بین کہ عمیر میچ کی طرف دائی ہے۔ عمر خاتمہ میں میں اور مستون کے کا میں مستون سے کا کی خید

ان کی خمیر قرآن فریف کی طرف ہے مسیح کابداں کو کجاؤ کر خیں۔ (صل سے حدداد ۲۰۱۰)

مسلمان: جب خود مرزا خلام احر قادیاتی نے اپن کہوں (مثاوال ادام مسلمان: جب خود مرزا خلام احر قادیاتی نے اپن کہوں (مثاوال ادام مسلمان: چب خود مرزا خلام احر قادیاتی سے جب (جب آکا کہ اللہ ما چکا ہے) تو مکتب خوا حش مرزائی نے اہل سنت والجماعت منسرین پر سمن طرح احتراض کرویا ہے۔ چر لفف گھیات ہے کہ ای گلب (ممل جو حدول می ۱۹ ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰ میں اور ایک اور نے کہ ای گلب (میں ۱۹۰۰ میں کا طرف چیرا میں ۱۹۰۰ میں کہ ای طرف چیرا میں اور پھرای کہ ای کارف کی طرف میں کے اور پھراکی حضرت میں کی طرف میں ایسان کے اور پھراکی میں کی حدوث میں کی طرف کھیرا کے اور پھراکیا ہے۔

مورہ و فرف دکوج اس سے شک قرآن جید کا ذکر خیر آیا ہے۔ مگر رکوع ۲ جنال بر آیت دائع ہے علی قرآن شریف کا کوئی ذکر شیں ہے۔

تفاویا تی: " فیراحد بول کاس آیت سے استدال بدیے کدان کی حمیر کا

مر جع ابن مر میم ہے وہی تیامت کے زو یک دنیا میں نشریف انا کمیں شکے ہیں دوڑ عدد میں۔"

الجواب الاول ان كالمميركام في النام يميالي فيف بيت ي توجيل لذم آئي گار مثلاً

(1) … أَنَ كَ أَكُ صَافَعَانُ قَرَامًا بِ: " هَذَا صِرَاطَ مَسْتَقِيمٍ يعني به صرائله متنقيم ہے ادر صرائل متنقيم ہے بننے والا محق ضال اور مراہ ہو تاہے۔ يس اگرامانه کی ضمیر کاسر جمالان مرتم لو عائے اور سد مان لوجائے کے حوذ باللہ عبات مستج کا عقیدہ صراط منتقم ہے۔ تو تو ہوائ کا منکر ضال ڈور ٹمر او ہو گا حالا تک غیر احمد یوں کے مسلمات کی رویے حیات و فات میکی عقیدہ ایمان کی جزیجات میں ہے نسیں اور اس کے بان لینے ہے تو حضرت امام مانگ 'حضرت امام این حزم' حضرت محیوا لوق صاحب محدث: ہلوی محضر مند مجی الدین صاحب لن عربی حضر بن عاکثیہ صداقہ ' حضر مندانن جرير مهنزت امام جهائي وغيرتهم الجعين حتى كديرسول الله عَنْكُ خود حضرت الوجرٌ و حضرت لیام حسنؓ کو جنہوں نے فروہا کیہ ﴿ مَعْرِت مَبِيلَى عَلَيهِ السّامِ فُوتِ ہو حَظَے ہیں۔ تعوذ بالغذ صال اور ممراه مانتايزے گا۔ پس ثامت ہوا کہ انبعہ کی همپر کا مر جع پکھہ اور ہی ے جس کے انکارے کغر لازم آتا ہے۔ فاقعمہ

(الغض والنبية ١٩٣٧ ومن بوج الأول

مسلمان " قاویانی تاریکی تاریک ان مناطق کا چونب فیل بین مخفر طور پر او چا تاسیم " و خا تو فیقی الا باالله علیه توکلت والیه انیب"

# (1)حضرت عیسیٰ علیه السلام کی آمد ثانی حضرت احمہ مجتبیٰ علیقے کی زبانی

قادیاتی نامہ نگار نے آپ ملے کی طرف بیات منسوب کی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا حضرت عیدتی علیہ السلام فوت ہو بچکے ہیں۔ "حالا کا آپ نے بھی یہ نہ فرمایا کہ حضرت عیدتی علیہ السلام فوت ہو بچکے ہیں۔ "حالا کا آپ نے بھی یہ نہ فرمایا کہ حصرت عیدتی علیہ السلام فوت ہو بچکے ہیں۔ "حالا کا میچ مسلم اسنی ڈری اسنی مایہ اسنی و واؤر اسنی نافی استدائر میں السام والدون استدرک ما کا مشتوع مر بیٹ کھیں میں اس بارے میں آئی ہیں کہ حضرت عیدتی ہور دو است کی تغییروں مثلا اس کیرو تغییر اس بارے میں آئی ہیں کہ حضرت عیدتی میں ہیں۔ اسام این مر بج آتیا میت کے پہلے ناڈل ہول کے۔ ان احاد یت جو یہ میں کمیس شیل مستی کے الفاظ سیسی ہیں۔ احاد یت مجھے نبویہ میں الفاظ میشی این مر بیم مستی این مر بیم مستی این مر بیم مستی کان مر بیم مستی کان مر بیم مستی کے الفاظ سیسی میں۔ احاد یت مجھے نبویہ میں الفاظ میشی این مر بیم مستی روح اللہ میسی آگئے ہیں۔ آپ علی تھی کئی میں فرایا کہ آپ

اس مدیت سے معلوم ہو تا ہے کہ یہودی کیتے بتھ کہ بیسی وفاحت ہے جی اور قیامت سے پہلے نہ آئمیں کے اور معترت دسول خدا ﷺ نے یہودکی ترویدکی۔ (سبہ) … "اللسمتم وعلمون ان رہنا ہمیں لایموت وان عیسسیٰ جانتی علیہ الفناء ''پی بین ہزار ہے ہیں۔ زندہ ہے کہی نہ مرے گاور تحقیق معنرت تھیئی علیہ السلام پر موت آئے گی۔ ﴾ (تغیرین جربے میں ۱۹۳ تغیر درھ رہ ہوں میں ہورے کہ آنفنرے چکٹے نے توان کہ خاری کے مقال ہر قرایاتھ)

(و) .... ایک روایت جن ہے کہ آپ ﷺ نے ادشاد فر بایک جس او گول شی قریب تر ہول میکی الن سریم سے اور تیٹیبر طاستی کھائی ہیں جبرے اور اس کے ور میان کوئی ٹی قبیمی ہواہے ( گا وری ناول س ۴۹۹) دوسری روایت جس ہے کہ آپ نے فرللے:" لیس بینسی وبین "نیخی" عیسسیٰ علیه السیلام نہی واندہ خازل فالدا رأیندوہ فاعد فوہ رجل موبوع الی الحدوة والبیاض"

(أله والودج عن ٢٦٨ مُ كتب القنيب تروية الديبال)

ان دونول روائنوں کے ملانے سے معلوم ہواکہ آسنے والا عمینی دی سیجان مریم ہے جو آپ سیک ہے پہلے تھا اور جس کے اور آپ بیک کے در میان کوئی تی حسی ہوا۔

### (۴)حفرت امام حسنٌ كا قول

"ان علیا قتل صدیعة احدی و عشوین من و معندان قال فسعت الحسن" بن علی بقول و هویخطب و ذکر مناقب علی فقال قتل لیلة انزل الفرآن ولیلة السری بدیسی ولیلته فبض عوسنی قال وصلی علیه الحسن بن علی "تخیل حفرت علی امام مفال گرا آگی فی کا این منافره وه عقر کرتے شد ہوئے شے راوی حدیث نے کا کہ ش نے الم حسن نے منافرہ وہ عقر کرتے تے امام حسن نے فرایا کہ حفرت کے اور معرب کی مناقب بیان کرتے ہے۔ ایس الم حسن نے فرایا کہ معرب علی الم حسن نے فرایا کہ معرب میں حفرت میں المام حسن نے آب اور اس داری مامی میں میں معرب میں الم حسن نے آب و المام حسن نے آب و المام

### (۳)حفر تامامانک کا قول

آگر کوئی مرزائی کے کہ ان حوالہ جاست ہے جو مائی خرب کے آخد کی سفور ومشع کتب میں سے میں صاف فاہر ہو تاہید۔ کہ امام الک نے اپنی کتاب عدیدہ میں من آخ کیا ہے کہ حضرت میسی ملیہ السلام نبی عاصری و فات یا بھے میں۔ (مس جون ال من ان) قوائن کا جواب ہے ہے کہ مرزائی (ان بر برل المعرفرج می سلمین ول میں 10 میں اور ت قویش کرو ہے میں۔ کر (س ۲۶۱ کی) عبارت نقل میں کرتے۔ جا زیجہ وہاں ہے می لکھا

نور وامنع ہو کہ کتاب عصب حطرت امام مالک کی شمیں ہے۔ باعد امام www.besturdubooks.wordpress.com عمید العزیز اند کی قرطیتی کی ہے جس کی د فات ۴۵۴ ججر می تیں جو کی ہے ۔۔ (د کھوکز یہ افضہ عوری تا بال س د دانے دو

#### (۴۸)كن حزم كاندېپ

(۱) - "(۱۲) مسالة الا ان عبسى ابن مريم عليه السلام سينزل عن ابن جريج قال اخبره الوالزبيرات سمع جابر" بن عبدالله بقول سمعت النبي الله المبلاة يقول ولا تزال طائفة من استى يقاتبون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيمنى بن من م نيقون امير هم تمان صل لنا فيقول لا لن بعضاكم على بعص امرأتكرمة الله هذذ الامة" (شيأل ١٨٥٠)

(٢) "قد صبح عن رسول شيطه بنقل الكواف الذي تقلت بيبوة واعلامه و كتابه أنه أخيرانه لا بني بعده الاهاجأت الاحبار الصحاح من نزول عيسي عليه السيلام الذي بعث الي بني اسرائيل وادعى البهود قتله وصله وجب الاقرار بهذه الجملة وصبح أن وجود النبوذ بعده عليه السيلام باطل"

(اللب لعديد غير الدين ولا هواد والحريث الراعات)

(٣) ... "ولكن رسول الله و خاتم النبين وقول رسول شَيْطِنَمُ لانبي بعدى فكيف يستجيز عسلم أن بالت بعده عليه السلام بيراً في الارض حائماها استغناه رسول أَنْجُنْنَهُ في الآثار المستدة الثابة في الزول عيسلي بن مربم عليه السلام في "خرافزهان" (الساهلية على الإراب عليه السلام في "خرافزهان"

توٹ : او ممر علی بن احمر بن صعید بن حزم حضرت عین مریم عنیہ انسلام www.besturdubooks.wordpress.com

كردوبار وآلف ك قائل إل-

### (۵) حضرت شخ عبدالحق" محدث دہگوی کا عقیدہ

(اللف) .... "ليكن الثماناور لے جانا تھى كا آنان پر \_ ہمارے تيفير كوشپ معراج ميں بالاتراس ہے اس جگہ لے محتے كہ تم كا كوندے محتے تھے۔"

( تناب عمدن النوات ترجر مداري العوان وال من ١٣٠٥)

(ب)....."ونژول عيسي ابن مريم عليهماالسلام ياد كرد آنحضرت شيالله فرو آمدن عيمني از آسمان بزمين"

(الكاب العوالمون في مس ٢٠٠٠)

(التينة اللسادة 1/6/1/14 (التينة اللسادة 1/6/14 (التينة 1/6/14 (التينة

(3) ''به تحقیق ثابت شده است باحادیث صحیحه که عیستی المملام فرو رمی آید از آسیمان بزمین ومی باشد تابع دین محمدﷺ را وحکم مے کند بشریعت آنحضرت شیشلہ''

(د). "سبوگند بخدائے تعالی که بقائے ذات من دردست غدرت اوست پر آئینه نزدیك ست که فرو آید از آسمان دراپل دین و ملت شماعیسنی پسر مریم علیها السلام" (۱۳۵۰همان۳۳۵۳۵۳۳)

## (٦) شِیْخَ اکبر محی الدین این عربی کا ند ہب

(الف) - "قاستفتح جيريل المسماء الثانية كما فعل الاولئ وقال وقيل له فلما بحل اذا بديستي عليه المدلام بجسد عينه فانه لم يمت الى الأن بل رفعه الله الى هذه السماء واسكنه بهاو حكمه فيها ..... الخ" (الاملام عليه الخ

(ب)...."(فلما توفيتني) ولما كان الثوفي ظاهر في الاماتة

وعيد لمي لم يعن بل رفعه الله للى السنداء فسنوه رضي الله وعللي عنه يقوله (اي وفعتني اليك) \*\* (الاسالموس العرارية عباراس ١٠٠٠)

(ع). حمرت سدى كركر شرب البنزل عليه عيسلى ابن مريم بالمنارة البيضاء بشرقى دمشق مهروزتين منكأ على ملكين ملك عين يمينه و ملك عن يساره يقطر راسه ما مال الجمان يتحدر كانما خرج من ديماس والناس فى الصلاة العصر "

(فتومانتهن مومال ۱۹ مانس د ۲ مانس د ۲ م

تحق مشت: کمکسید (خوانت کیدن عهب ۱۳۱۳ می اولیاب ۱۳۳۱ می ۱۸۵۵ بیب ۱۰ مراد ۱۳۳۴ می ۱۳۳۲ می ۱۳ میزن می ۱۳ این میره اس ۱۳ می ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ می کلی عفر ست شیرتی این امرایم علید السکام سنگ فزول کافرگر موجود ب –

### (۷) حضرت عا كثيٌّ صديقه كي روايت

حصرت ام الموسنين عا كثر صديقه رضى الله عشارية كمى البين فرياياك عينى المن مريم فوت بوضح بين الوريه كلى تدفريايك مستح فازل نه وكارباط آب سے (سدام ع علم من 20 مردايت ہے :

"حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا سليمان بن داؤد قال ثنا حرب بن شداد عن بحيئ بن ابى كثير قال حدثنى الحصرمى بن لاحق ان أكوان ابا صالح اخبره ان عائشة اخبرته قالت دخل على رسول الله شيئت وإنا ابكى فقال مايبكيبك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فبكيت قفال رسول الله شيئت ان يخرج الدجال واناحيى كفيدكموه وإن بخرج الدجال بعدى فان ربكم عزر جل ليس واعوراته يخرج في يهودية اصبهان حتى باتى العدينة فينزل ناحينها ولها بعدى باتى العدينة فينزل ناحينها ولها بعدى باتى العدينة فينزل ناحينها ولها

#### (۸) ما فظالا جعفرٌ محمد بن جريرٍ كا عقيده

اخباد (انتقل عدو و حبره ۱۹۲۰ ماس ۱۵ از حدث ) مرف اتن عبادات نقل کی گی

\_

" قدمان عیسی "(ان دیج سمه ۱۹۹۰ مرسمه ۱۸ (۱۳ م) حال کک (تخیری و برخ سرم) ۱۱ با اصل عبورت بیل ہے :

"حدثنا محمد بن حمید قال حداثا مسلمة بن الفضل قال لذی محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر الحیی الذی لایموت وقدمات عیسی وصیل فی قولهم " (اسمار معامد فران ۱۹۵۹) یمال تا صاف العالی کر اسادان کی قول کے مفائل معرب تیلی طیا السلام مراکیا۔ ادر معیب بریز هاوگیا۔

(الف) سناب رہا ہے تا جعفر محدن جرمے جرق کا بنا مقیدہ سوس کی باہب النائی (تعیر اللہ جرمی حد مشہمی ۱۵ مل حقلہ دور جمال انسونیا ہے آئیت الواق میں اعل المکتاب الالمیشومین به قبل عوشہ "م حصل کی ہے۔ اور اعترات سیخی الن مراج علیمانسل کے زول کو باتا ہے۔

(بٍ) ﴿ "عن أبي هريرة أن نبي الله لْتُلْكِلْلُمْ قَالَ الا نبياء

اخوة لعلات امها تهم شتى ودينهم واحدواني اولى الناس بعيسني بن مربم لا نه لم يكن بيني و بينه نبي وانه نازل فاذا ارايتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الشعركان راسه يقطر وان لم يصبه بلل بين ممصرتين فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض مال ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله في زمانه مسبح الصلالة الكذاب الدجال وتقع الامنه في الارض في زمانه حتى ترقع الاسود مع الإبل والنمور مع البقر والذناب مع الفنم وتلعب الغلمان والصبيان بالحيات لايضريعضهم بعضا فم يليث في الارض ماشاء الله وريما بالحيات لايضريعضهم بعضا فم يليث في الارض ماشاء الله وريما قال اربعين سنة تم يدوفي ويصلى عايه المسلمون ويدفونه"

(ن) .... "قال الحسن قال رسول الله عُلَيْتُلْمُ للههودان عيسي لم بعد وانه راجع البكم قبل يوم القيامة" (تغيران ترميري (١٥٩٠)

(و) ... حضرت كما كريم عَلِيَّةً هـ فرمايا "المستم تعلمون أن رينا

{ تغییرین ج م دهد ۱ می ۲۰ هد موم ص ۱۳۹)

حيى لا يموت وإن عيسى عليه السلام ياثى عليه الفناء" (تَبرس:يعبرم أن ١٦٢)

(ر) --- - "عن ابن عباس" انه كان يقراء وانه لعلم للساعة قال الزول عبسى ابن مريم عليه السلام" ...... (تنبران ﴿ رحده ٢ ص٠٠)

(٧)...."وقوله ليظهره على الدين كله" يقول ليظهر دينه

الحق الذي ارسل به رسوله على كل دين سواه وذالك عند نزول: عيسى عليه السلام ابن مريم وحين تصبر الملة واحدة فلايكون www.besturdubooks.wordpress.com (ش) ..... "قال ثبو جعفر واولى هذا الاقوال باالصحته عندناقول من قال معنى ذلك الى قابضك من الارض ورافعك الى التواتر الاخبار عن رسول الله تُنظِيمُ انه قال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام قيقتل الدجال ثم يمكث في الارض مدة ذكرها اختلفت الروابة في مبلغها ثم يموت قبصلي عليه المسلمون ويد فنونه "

نوٹ : امام جیلائی معتری قادر فرقہ معترالہ حیات و زول میں طلبہ السلام کا مکر تغانہ (مجر کاب الدائیت الجوابری مدے ۱۵ س ۲ مداور فوی شرع سمج سلم یہ میں ۱۰ س) قر آن مجید العادیث صحیحہ نبویہ القوال سی بیٹ و تابعین الل سفت والل تشیع مغسرین کی تغییر ول سے معترت میں صحیحہ این مریم طبیہ السلام کا قیامت ہے پیٹسر باذل ہو باجامت ہے۔ ایس جواس محقید وکا مشکر ہے وہ کمر اوہ۔

قاویاتی :دومری قباحت به ہے کہ آگے کال کر فریلیا: " لا تصویری بھا و انبعوں " کہ تم آئی ٹی ٹی شک نہ کرد۔ اور میری بوروی کرد۔ کول ؟۔ اس سلے کہ اس کا جموت بکسال تعداد زیانہ کے دحد دیا جائے گا۔ گویاد کوئی تواس وقت موالی جاتا ہے۔ اور دئیں ۱۹۰۰ء سال کے دحد دینے کا وعدہ ہے۔ چہ فریب

(الفشل آویان موری • متبر ۱۹۲۱م می ۸)

مسلمان : آیت : "وانه اعلم فلسماعة " کی تغییر خود معرت عبداند " بن عبائ محالی نے کی کی ہے کہ یہ قیامت سے پہلے معرت عیسی این مریم علیہ السلام کا زول ہے ۔ (معاصری ۲۰۱۳ میں ۲۰۱۵ اور تغییر ن پر بری ۲۰۱۵ میں ۱۰۰ نیسی www.besturdubooks.wordpress.com حفزت سن این مریم علیه السلام نی الله کا نزول قیامت کی نشانی ہے : "واندہ العلم المعداعة "مین عین اور لام کوزیر کے ساتھ بھی پڑھا کیا ہے۔ (ایادیت والواہرین امت ۱۵۰۵ تا ۱۵۰۱)اور قیامت کا انتاظروری ہے۔

کاویا فی: تیمری تباحث یہ ادام آئے گارکہ اس آیت سے ساتھ وال أيت عن الله تعالى فروا؟ بي " ولها جناء عيد في بالبيشة "أكرانه كي ضميركا م جع لان مرنم ہوتا تو پھر مغمیر کے معد دوبارہ مرجع کے نام کینے کے کیا معنی ؟ اور یہ تو نصاحت دیلاغت کے بھی صریح خلاف ہے۔ ایس جمت ہوا کہ ان ہ کی خمیر کا مرجع ائن مریم منیں کچھ اور ہے۔ جنائجہ تنہر مجمع البوان میں اس آیت کے بیچے مکھاہیے: "وقيل أن معناه أن القرآن لدليل للساعة لانه آخر الكتاب" كَوْكُول هـ " اس کے بیہ معتی ہیں کہ قرآن ٹریف قیامت کی ولیل ہے۔ کیونکہ وہ آخری کٹکب ے۔ پھر تغییر معالم انتز لی ش میں اس آیت کے نیچے لکھاہے :" قال الحسین و جماعة وانه يعنى إن القربآن لعلم للساعة " كرئام حنن ادرايك جماعت نے کر ہے کہ قرآن علیہ فلمعاعة ہے۔ پھر تغییر جامع البیان ہیں بھی اس کے باتحت لكعاب: " وفهل العندمين للقرآن" بكلانه كامر يح انقرآنا ب- ادرك. (النسل موريه واعتبر ۲۹۶۹ مرس) ۸) وجب كه فربليا: "حذا صواط مستقيم" .

#### مسلمال :ابی علی فعنل من حسن ن فعنل طری نے تکعاہے

"قوله عزوجل وانه لعلم للساعة القر" نه في اشواد قراءة أبن عباس وقنادة والصحاك وانه لعلم بفتح العين واللام اي امارة وعلامة والمعنى ثم رجع سبحانه الى ذكر ـــسى عليه السلام فقال انه لعلم للساعة يعنى ان نزول عيسى عليه السلام من اشواط www.besturdubooks.wordpress.com

الساعة يعلم بهاقر بها (قلا تمترين بها) اي بالساعة فلا تكذبوابها ولا تشكو أفيها عن ابن عباس وقتادة ومجابد والسدي وقال ابن جريج أخبرني ابو الزبيرانه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي مَيْهِ الله يقول سمعت النبي يقول ينزل عبسي بن مريم فيقول الميرهم تعال مبل بنا فيقول ان بعضكم على بعض امراء تكرمة من الله هذه الامة راوه مسلم في الصحيح وفي حديث آخر كيف انتم ادا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم وقيل ان الها في قوله وانه يعودالي القران معناه أن القران لذلا لة على قيام الساعة والبعث يعلم به ذالك عن الحسن وقيل معناه أن القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على آخرالانبياه عن ابي مسلم" والتيم المناه المناه عن ابي مسلم" والتيم التوالانبياه عن ابي مسلم" والتيم الإنها عن ابي مسلم المناه التوالانبياه عن ابي مسلم الله المناه التوالانبياه عن ابي مسلم الله المناه الإنتال المناه القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على آخرالانبياه عن ابي مسلم " وقيل معناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على آخرالانبياه عن ابي مسلم " وقيل معناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على آخرالانبياه عن ابي مسلم " وقيل معناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على آخرالانبياه عن ابي مسلم " وقيل معناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على قبل آخرالانبياه عن ابي مسلم " وقيل المعناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل الها قبل آخرالانبياه عن ابي مسلم " وقبل الها قبل القرآن ا

توف: تنیر مجم البیان کی اصل عبارت آپ نے طاحظ کے۔ مرز الی نامہ نگار کی لیافت علمی ما حظہ کے۔ مرز الی نامہ نگار کی لیافت علمی ما حظہ ہو کہ مغمر کا جو اپنا قد بہب تھا۔ اس کو نقل ضیں کیا۔ اور جو عبارت نقل کی اس کے بعد کے الفاظ: "اعذی علمی آخوالانبیاء عن المبی مسلم "بھی چھوڑو ہے۔ الفاظ" و قبیل "کے معنی مرز اغلام احمد نے فود یہ کے بیں:
"اور آیک قول ضیف یہ بھی ہے۔ "دائن م دو دفی مرد و فرائ مرد ۱۸۵ می بیل الفاظ "و قبیل "آپ کے لئے مفید میں ہے۔ اور کی جواب تغییر جامع المبیال کے الفاظ "و قبیل المصنعین للفرآن "کے معملق ہیں۔

ِ قَاوِیا تَیْ : الجوابِ الْآتَی " لعاصوب این موید مقلا" ثن خل سی مراد ہے تاکہ اصل سیم کیونکہ مثل کے معنی مائنہ 'ساوی سب صفول میں (اربم النات مرہ ۱۲) کے مائنہ و جستا کے بین۔ (سی ادرب فی الائت العرب نامی ۱۹۲۰) میں اس آیت میں سن كى مائند كى الخش كى آن كى بيش كول بيد يعنى معز يرك من موجود (مرزا تاديانى المون)كى چنانچد بهار سان معنول كى تقد بق شرح عقائد كى مندر جدزيل سے الهى بول ب

" قال عقائل بن سلیمان ومن نابعه من المقسوین فی تفسیر قوله تعالی (وانه العلم المساعة) قال هوالعهدی یکون فی آخرالزمان وبعد خروجه تکون اصارات السیاعة "(دیموتراز ترن ماتری عامی) ماساعة "(دیموتراز ترن ماتری عامی) ماسان سیمان اور دیگر مقران نے کا یک :" انه العلم المساعة " یہ مادی ہے ۔ جو آخری ذائد میں ہوگا۔ اور اس کے عمور کے بعد تو مت کے تشایات ہو گئے۔ ایس اس سے مراو معز سے میچ موجود (مرز ا قادیائی) ہیں دکہ مینی عام یک عربی دی ہے۔

(النعل موريد و حبر ۱۹۲۰ وص ۱۹۴۸م نبوع)

مسلمان . موده زفرف کی ان آیات مقد سریل "مین کی اند کی فیمی کے آئے کی فیمی کی گرد کی شیمی ہے۔ بند اس میں معرمت "انتیا مریم" کے قیام سے فیمیٹر تفریف او نے کی فیر دی گئی ہے۔ بن کانام ای اسم گرائی "فیری " ہے۔ منافی تام گرائی "فیری " ہے۔ منافی تام کی اسم گرائی "فیری " ہے۔ منافی تام میر " ہے۔ میں کو اسے نمونہ منافی ہورہ آئی میرائ آیا۔ تعانی نے فرایا: " وجعفته منافی ایس کی اسرائیل " مورہ آئی عمرائ آیا۔ فیرہ اس کی خراف کی عمران آیا ہے۔ اس ورسیو ان الی بنی اسرائیل " کی اندی میں آیا ہے " ورسیو ان الی بنی اسرائیل " کی اندی میر انکل کی طرف توفیر مناکر کھیا۔ مورہ الفیف آیات الی بنی آیات الی میں الی مورہ ایش السرائیل اندی رسیول آیات الی بنی السرائیل اندی رسیول الی مورہ ایش الی شرک عمل الی والد الی رسیول اللہ الیکم " میری جب صورت میری ان مربم علیہ السلام نے فرایا کہ اب بنی اللہ الیکم " میری جب صورت میری ان مربم علیہ السلام نے فرایا کہ اب بنی اللہ الیکم " میری جب صورت میری ادارہ ول ہول۔ آیت مقد سے " وابعا حضوب ایک

مویم مثلاً "یں قبل کی مراد نیر ہے۔بعدوی ہی گی بینی این مریم مراد ہے جس کاؤکر نجر مورۃ المومنول کی آیت نمبرہ ۵ :"وجعلنا ابن مریم واحه آیۃ و آوینهما الی ربوۃ ذات قوار ومعین "سی ہے۔

یے جو کہ آگیا ہے۔ کہ "مثل کے بینے 'اندے مساوی سب منتول ہیں مودائنے

ہو کہ مر ذاخذ م احمر قادیانی نے هیل مین ہونے کادعول کیا تھا۔ ادریہ لکھ تھا کہ "اس

مین کو افن مر بے سے ہر ایک پہلو سے تشیہ وی کی ہے۔ "رسنی فریس اس موبئ س موہ

عادی اوریہ کہ : "اس عاجز کو معتر سے مین سے مشاہدت تاسہ ہے۔ "(دیوں احریہ میں اوس

موز سے میں ہا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیاتی فیل مین نہیں ہے۔ نہ اس کو

مفتر سے مشاہدت تاسہ ہے۔ لورنہ ہر ایک پہلو سے تشیہ وی کی ہے۔ مقاعی

عن سلیمان کی تغییر سر اسر غلط ہے۔ اور محابہ تا بعین کی تغییر کے خلاف ہے۔

حضر سے مسیح علیہ السال م کار فع اور آمد ٹائی

حضر سے امام عبد الوبات شعمر انی کی زبانی

مرزاغلام احمد قادياني كالعتراض

مر ذا قاریانی کے اس اعتراض کاجواب دینے سے بیٹنز میں ناظرین کی توجہ کو

مرزا تادیانی کے مریدوں میں سے تکیم خدا حجق لاہوری مرزائی مستف تہب مس سعے کے ایک و موک ک طرف سنسطف کر ۲ ہوں۔ تکیم خدا حتق مرزائی کے وحوک کی تردید کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔۔ مرزا تادیانی کے مندر جبالا اعتراض کا جواب بحی ساتھ تی آجائے گا: '' وحا دو فیقی الا بالالله علیه دو کلت والیه انہیں'' تعکیم خدا بخش مرزائی کا وصوک

تعکیم خداعش مرزائی اپنی کتاب عسل مصلے عصر بول (مطبوعہ اگست ۱۹۱۳ء مطبع دزیر ہندام تسر) کے باب آٹھویں کی ستر مویں نسل میں بعوان "مسیح کیاد فات پردیگراشنام کی شاؤت"م ۵۲۲ پر لکھتے ہیں :

"شؤت الم شعرائي "نجت بيل" وكان يتول ان على بن ابي طالب رفع كما رفع عيسى عليه السلام وسينزل عيسى عليه السلام الدين عمل عليه السلام "دوكة يتح كم علمان الله طالب بحنائ طرح الحائد كم جم طرح عين طي السلام الحائد تشخرات على كرم التدوج الله تيات من السلام الحائد كم مين السلام الحائد كم مين المائد والله تيات كالموت بيل المائع المحالف كي موت بيل علي السلام بحم لعنت كي موت بيل كل على موت بيل ملك بيل من موت بيل موت بيل موت بيل من موت بيل من موت بيل موت بيل من موت بيل من موت بيل موت ب

چواب : خداد تد کر یہ سے فعنل دکرم سے تھیم خداعش مرزائی ہے اس وحوکہ اور مخالفہ کی تروید ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ یہاں خورسے سننے :

حفز شامام عبدالوہاب شعر الی آئی کتاب (طبقت کیری: ۵ سلومہ ۱۳۱۵ء ملع میرہ مسرین دوم س ۱۹ میر ایک بدرگ حفز سے سید علی الخواص کاذ کر کریتے ہوئے الن کا قد جب یول نفش کرتے ہیں :

وكان يقول ان على بن أبي طالب رضى الله عنه رفع 
www.besturdubooks.wordpress.com

کمارقع عیسی علیه السلام و سینزل کعاینزی عیسی علیه السلام" مید علی الخواص کماکرتے تھے۔ کہ خمین حفرت علی بیٹا ہو طالب کے اٹھائے سے جیسے معرت میسی طیہ السلام اقعائے سے اور معرت علی رضی اللہ عنہ نازل ہو گئے۔ جیسے معرت میسی علیہ السلام نازل ہو تھے۔"

مندرجہ بالا عبارت تو بتاریق ہے کہ حضرت سید علی الخواص بالی کی ہو ، مگ کا قول انام عبدالوہاب شعرائی تقل فریائے جن سید میں کہ بیان کا ابنا عقیدہ ہے۔ ان الفائل سے تو یہ معلوم ہو تاہے کہ سید علی الخواص حضرت میسٹی عنیہ اسلام اور حضرت علی د حنی اللہ عند کے دفع اور نزول کے قائل تھے۔ فیر یہ اس بزرگ کا ابنا عقیدہ تھا۔ امام عبدالوہاب کا بیہ مقیدہ تہ تھا۔ کہ حضرت علی کا رفع ہوالود وہ مازل ہو تھے۔ امام عبدالوہاب شعرائی کا ابنا فرجب و کھنا ہو توان کی مضمود و معروف کی براہدہ البدائید

> حضرت مسیح علیه السلام کار فنځ اور آمد <del>خانی</del> امام عبدالوہابؓ شعرانی کی زبانی

اب میں ویل میں معرست لهام محبوالوہاب شعر اتی کا عقیدہ اس ہارے میں۔ اَلَنَ کَی کُمْاب (البوائید والبواہو علی بیان عقالہ الاکابون الام صدہ میں ۱۳۱۱) سے نَفَلُ کُر تَا جول العام صاحب فریائے ہیں :

''آگر توموال کرے کہ حفرت نیٹی علیہ السلام کے زول پر کیاد ٹیل ہے تو جواب ہے ہے کہ اس کے زول پر دئیل اللہ تعالیٰ کا بیہ قول ہے :'' وال من اعل افکتاب الا فیق منن به قبل موجه ''لیٹی جس وقت نازل ہوگا۔ اور لوگ اس پر ایمان لہ کمی کے۔ اور معتم فرنود فاستر اور یعوداور نصاری جو عیلی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ آ نان پر جانے کے مثلر ہیں۔اس وقت یہ سب لوک ایمان زائیں گے۔ابتد تعالیٰ نے مینی میدانسلام کے بارے میں فرمایا "" واقعہ العلم لله مناحة "اور مینی البنة قيامت كي تشائي ہے اور قرآن كے مفتاعم كوعين اور لاء كے زور كے ساتھ يزها م بن ہے اور اندہ میں جو حکمیر ہے وہ حصر ہے میپنی مذہبہ السلام کی حرف کھرتی ہے۔ کیوافخہ الله قبالي كا قول ہے "ولما حدوب ابن موبیہ عملاً "اور ان كے متى بيائي ك التحقیق میخ مید السزم کامازل دو ما قدمت کی نشانی بیشار اور حدیث میں و حال کی صفت مِين آياہے ۔ 'به نوگ نماز میں ہو تھے ۔ ' یہ ڈٹمال انٹہ کچھ کا حضر ہے گئے من مر ہم کواہ اتریں گے و ایکن کی مشرقی خرف عقید منارہ کے ایال یہ تطریق سنتی ملیہ السلام ہے ارو رنگ کی دوجادریں وسی ہوئی ہوئی ہوئی۔ دو فرشتوں کے مرووی پر اپنے ماتھ ریکھ ہو تھے۔ لیس عفر ت مہیلی صد انسلام کا ذرب ہو اکتاب دسنت کے ساتھو ٹاہت ہو گیا۔ مق یہ ہے کہ معینی ملیہ انسلام اپنے جم کے ساتھ تسالنا کی طرف انفائے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایران (با) ہے۔ انعہ تعالیٰ سنے قرویا سے ناآ بیل و فعہ الملہ الله " الطبيئة القدسة ال كوا في طرف اثو نيا كه معفرت إدامًا بر قبُّو في أنه أساب جان کے عیسی ملید اسٹرم کے تعمان میں حانے کی کیفیت اور اس کے تربیبے اور آ عان میں تھرنے کی کیفیت اور کھائے ہینے کے مواس قدر تھھرنا بدس تبیل سے ہے کہ معمّل اس کے طالعے سے قاص ہے۔ نور دمار ہے ہیں اس میں ایج اس کے کو لی راستہ تعمین کیہ ہم اس کے ساتھ ایمان : کمی اور اللہ کی اس قدرت کو تشکیم کریں ۔ پس اُل وَقُ موال کرے کہ اس قدر عرصہ تک کھائے ہتے ہے ہے یوداد پر ہتاہے کمی خرح ہوسکتا ہے ها رُغُمَ اللهُ تَحَالَ مِنْ قَرِلِكِ " وَمَا جَوَانًا هِمْ جَسَداً لا وَفَكَاوِنَ الطَّعَامُ " لعنیٰ ہم نے نبیوں کا اپیا جہم نہیں ملاہو کھانے ہتے ہے مستنفی ہو ۔ تواس کا جواب ہے ے کہ طعام کھانان مختص کے لئے ضروری ہے جو زمین میں ہے۔ کو نکداس پر ہوا

أكرمو بهرد مكالب ہے۔ اس ہے اس كا كھا، مينا تحليل ہوجاتا ہے۔ جب تاكل غذا بعثم ہو بیاتی ہے۔ تواللہ تھانی اس کواہر غذا اس کے بدلے میں عنایت کر تا ہے۔ کیونکہ اس و الأغبار آلود ثار الله كي يح مادت برايكن جم مخص كو نند تمان كي طرف العالم الله اس کے جسم کوا بی لفرت ہے طیف اور بازک کر دیتاہے یہ اور اس کو تھائے اور ہے ہے اور پر اوکرویا ہے جیے اس نے فرشتوں کوانا ہے ہے برواہ کر دیاہے۔ يُن الرونيّة: أن كا كَمَا مَا تَشْيَحُ بو كالورال كالجنا خليل جو كار جيساكه آنخفرت عَلَيْظُ سنة اس موال کے جواب میں فرمایا جَلِد آپ سے یہ ہم چھا کیا کہ بارسول اللہ عَلَيْجُ آپ كماسك بينغ كے بغير ب درب روزے ركھتے جيں۔ لورنهم واكول كو اجازت شين ريق يني روز مدوسالي كي بم كواج ذب تمين ديق وآب بالله ف فرماوك مين ا ہے رہ کے بائن رات گذار تا ہوا ہا۔ میرار ب جھے کو کمینادیٹاہے۔ ادریائی بینا تا ہے اور سر فوق صدیث میں ہے۔ کہ دھال کے پہلے تمین سال قبلہ کے ہوئے۔ سمنے سال میں '' مان تبسر' حسد بارش کم'ٹر دی**گ**ے اور زمین تبسرا حسہ زراعت کا کم 'مرنے گیے۔ اور دوسر سے سزل میں ووجھے بارش کے کم جو سائمیں گے ، اور دوجھے زر محت کے کم ہو جائیں گے۔ نور تمبر ہے سال میں مارش ماکس میر ہوجائے گی۔ ایس ا عاصت زبیر ے حریق کی بیار مول ایڈ اپ توہم آنا موندھنا ہے لیکے تک بھوک ہے عبر کلیں كريكية يشرون كياكرين ميك فرمياج جيزال الأوكو كفايت كر في بهار يتخالفا ك تشیح در تقدیس کرنا۔ مختی کو طاہر نے فرباما کہ ہم نے ایک محتمی مامی خلیفہ فراط کو دیکھیا ے کہ دہ شر میر میں (جو مشر قی ہلا ہے ہے ) مقیم تھا۔اس نے ۳ ساس کی نئیس کھایا اور واٹ رات اللہ کی عمادت میں مشغول رہا تھا۔اور س ہے اس میں کھو ضعف شیر ہا آیا تحار نیں جب رہات ممکن ہے تو مینی ملیہ اسلام کے لئے آ عانواں میں شہیع و تعلیل ک غذ الهو تو كيابعيد ہے۔ اور ال باتوں كا فقد اليا عالم ہے۔"

توسف : اس مندر جربالاعبارت سے بیدامرروز روش کی طرح تابت ہوتا

ہے کہ حضرت اللم عبدالوہاب شعرائی وفات مسے علیہ السلام کے قائل نہ تھے۔ باعد حیات مسے علیہ السلام کے قائل تھے۔ چنانچہ ان کے یہ الفاظ قابل غور ہیں :

" حق بیرے کہ عینی علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسان کا طرف الفائے عجم بیں۔ اور اس کے ساتھ ایمان (عواجب ہے۔ " (ایدائیان (عرام ۱۳۱ معدد))

- مندر جبالا عبار**ت میں** مر ذا قادیاتی کے اعتراض کا جواب بھی آگیاہے۔

واضح ہو کہ امحاب کف بھی تو کئی سال سوئے رہے چھے بغیر کھانے پینے

کے۔ جب سو کرا مجھے تو پھر ان کو طعام کی ضرورت پڑی تھی۔ سورۃ کہف میں ہے:"

الا انت سيحانك اني كنت من الظالمين "

خادم وین رسول الله عاجز حوسی الله





#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مرزا قادياني كااعتراض

 (1) مرة أقاد إلى في تكهد ب مسلح عارى من جوامع الكتب بعد كما ب الله كسرتي ب معرت مين عليه اسل م كا عليه سراح رنك لكما بدر جيه كه عام طور بر شامی لو موں کا ہوتا ہے۔ ایسان الن کے بال نبی خدار کھے ہیں۔ حراً نے والے سی کا رنگ ہرایک مدیث میں تمدم کول لکھ ہے اور بال پیدھے تھے ہیں اور تمام کئاب میں یں التزام کیاہے کہ جہاں کہیں حضرت میٹی ٹی عبدالسلام کے حلیہ نکھنے کا انڈنٹ ہوا ے تو ضرور مالالتز ام اس کواحم لیعن سر نے رنگ لکھا ہے اور اس امم کے لفظ کو ممن میک چھوڑا نہیں اور جدال کہیں آنے والے میں کا حلیہ نکھنا پڑنے تو ہر ایک مجد بال لتر ام اس کو آدم ایمی مخدم کول لکھا ہے۔ لین الرم خاری نے جو لفظ آ مخضر منہ ملکی کے لکھے میں۔ جس میں ان دونون متحول کا ڈ کر ہے ۔ وہ میٹ اس قاعدۃ پر قائم رہے ہیں کہ حضرت میٹی بند اس کیل کے لئے احر کا لفظ اعتبار کیا ہے اور آئے والے میں ک فبعت أوم معین گندم گوال کالفظ اختیار کیاہے۔ ایس اس انتزام ہے جس کو تملی جگنے سیج حاری کی مدیواں میں ترک میں کیا میا۔ بڑائی کے کیا تھے۔ کال کا اے کہ مستخضرت مَلَيْكُ كِي نزويكِ نعيني ائن مريكيوني اسرائيل لور فعالور آينه والأستخ جواي امت میں سے ہو گالور ہے۔ ورنداس بات کا کیا جو آب ہے کہ تغریق طبیعی کا ابورا التزام کیون کیا گیا۔ " ( تحق کو انہا ہے میں تا ہو اس سالخزائن میں ہوائے ہے ا )

(۲) .. تغیم خدا طش مرزان کفتا ہے:

"جب المياء سافين كي ذيل بين سيخ مذيد السلام كاذكر كيا كيا ہے توان كاسليد

یوں ذکر کیاہے کہ دو سر خریک جھو تھروائے بال اور فراخ صدر جیں اور جب سمجی سی کو وجال سے ساتھ میان کیاہے تو اس کا طیر انگ فاہر کیا ہے۔ یعیٰ وہ کندم کول ہے بال میدھے لئے ہوئے اور میان فقہ جی جس سے صاف عیال ہے کہ ظاری کے فزویک رسول انڈ عیکنے کے خیال جی دوالگ فیصول سے سر او ہے۔ جوالیک علی نام سے موسوم سکتے بھے جیں۔ " دمسل سے حدول می ۸۰۵ نیزد کھوکاب سک اعلاف می ساتھ بات بھی ہاہت حد ول میں ہے)

### قادمانی اعتراض کاجواب

خدا کے فعنل وکرم کے ساتھ ذیل میں مندر چیالا قادیاتی اعتراض کا جواب علریتی احسن لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت میں ہمسری ملیہ الملام اور آنے والے میں قاحی و جال کے جلے میں کوئی فرق نمیں ہے۔

## صحيحين كاحديثين ميح ناصرى عليه السلام كاحليه

اس مدید نوی سے معلوم ہواکہ حضرت می اصری صید السلام امرائیل نی کا حلیہ یوں ہے کہ متوسط پیدائش اسر کے بال لیے اور سید مع ارتک ماک اسر فی وسفید کی مین ممندم محون اور الل الحدمورة والبیداری جو فرمایا محیاس کے مشخ صاف ماہر میں کہ اسر اللون ایعن محدم محول میں۔ کیونکہ جب کوئی رتک ماکی اسر فی وسفیدی ہوتا ہے اس کو آو میزاسر اللون کستے میں۔ "دحراس راف اس دی کند سے حداد مراسی حضر سے مسیح علیہ السلام فاشل و جال کا حلیہ

" عن سالم عن ابيه قال لاوالله ماقال النبي شياله لعيسي احمر ولكن قال بينما أنانائم الملوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعريهادي بين رجلين ينطف رأسه ماء او يهراق راسه ماء نقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت النفت فاذا رجل احمر جسيم جحدراسه اعورعيته اليمني كان عينه عنية طافئة فقلت من هذا قائر اهذا الدجال واقرب الناس به شبها ابن قطن قال الزهريّ رجل من حذاعة هلك في المجاهيلة "﴿ روايت بِ ماكم مَن عَبِواللَّهُ إِن مُطَّابِ بِ ک اس نے دوایت کی اسے باب معرت وعبواللہ بن عمر سے کہ کھائلہ کی حتم ہے کہ تجا ﷺ نے ہر کز نمیں کہا کہ معرت میٹی سر آرنگ ہے۔ لیکن فرمایا کہ بی سیاہوا تھا اور میں خواب میں کہاد کھتا ہوں کہ خانہ تعد کا طواف کر رہا ہوزار اس وفت ایک محمد م حمول آدمی پر نظریزی جس کے بال تند مول تک بھٹے ہوئے تھے۔ یعنی سیدھے لیے تھے اور وہ آدمیول کے در میان جن قاراس کے سر سے یانی مُکِنا خایات کے سر بر سے یانی ے تظرات کرتے تھے۔ میں نے یو جمان کون ہے توجواب ملاکہ این مریم میہ السلام ہے۔ پھر میں آگے چاہ کیا تو پھر میری فظر آیک سرخ میک بھاری جسم دانے پر بڑی جس کے بال محو تکروائے ہیں۔اس کی داہنی آنکھ کائی ہے۔ کم یا ٹینے نکا ہواہے۔ میں ر

نے یو چھا کہ وہ کون ہے قوجو اب ماہید اجال ہے اور اس کی شکل انن قطن سے بہت ملق جلتی تقیمہ زہر کی دنوی فرمائے جی کہ این تھین قبیلہ خزاعہ کا کیک آوی تھا جو جا بلیت چس سر عمیلہ کچھا تھے قاری شرید ہے وال میں 100 کی ابادی پارو 10 میں 100 مرد القاری ہے۔ میں یہ ساز شاداند ہی تام میں 100 کا 100 میں مج مسلم نی اس 10 والله ما لاستاری))

توسف :اس مدیث نبوی میں متلانے کیا کہ آنے والے میچ عید انسلام جو تو آل د جان میں محمد می رنگ کا ہے اور اس کے سر کے بال سیدھے لیے جیں۔ امام او جعفر محمدان جریز طبر کی تفسیر (کہندہ میرس ۱۳۹۹ بروعظم س ۲۲) یہ ہے :

"عن ابى هريرة قال ذال رسول الله تَشَيِّلُهُ الانبياء الحوة لعلات امهانهم شدى وديبهم راحد وإنا اولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى وإنه خليفتى على امدى وأنه نازل فاتارأ نيمود فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق ظى الحمرة والبياض سبط الشعركان راسه يقطروان لم يصبه بلل بين ممصر تين فيدق الصلب ويقتل الدنزير ويفيض المال ويقاتل الناس على الاسلام مسبح المنالاة الكذاب الدجال ونقع في الارض الامانة حتى ترتع مسبح المنالاة الكذاب الدجال ونقع في الارض الامانة حتى ترتع الا سود مع الابل والنفرمع البقر والذأب مع الغنم وتلف الخلمان والمنبيان بالحيات لايصوبعضهم بعضائم يلت في الارض ماشاء والمنبيان بالحيان لايصوبعضهم بعضائم يلت في الارض ماشاء وربما قال أربعين سنة فم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفارية"

و کیکھٹا اس دواوے ہیں ہمی آئے والے مسیح جینی بن مریم کا علیہ ہول بیان کے حمیا ہے کہ متوسل بیوائش 'ماکل امر قیاد سغیری بین کندی، دیکے اور سرسکے بائل میدھے ہے اور یکی حلیہ ( می ودی ٹرینہ ن اور می ۵۵ میلاد می سم ن دل می ۹۵ پر) حفز سے سیج علیہ السلام عاصری کا آیا ہے جس ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا جینی لئن مریم علیجالسلام سیخ ناصری بی ہے۔

# صحح مسلم کی روایتیں مسے ناصری علیہ السلام کا علیہ

" عن جابر ان رسول الله ﷺ قال عرض على الانبياء غاذا موسى ضرب من الرجال كانّه من رجال شنؤة ورايت عيسى ابن مريم فاذا اقرب من رايت به شدها عروة بن مسعود"

( سی سلم فریقت الول من 6 انتسبال المسلم من اس ۱۳۱۱ مقلة من ۸ د دبب بدر الدینی و دی الاجهد)

حوروایت به معزت جائز کے کہ تحقیق حضرت رسول اللہ تقطیق نے فرمایا

میرے روز وانبیاء الائے گئے۔ ایس تا آبال حضرت موکی نظیہ السفام وہے پتے ہیں۔

مویا کہ وہ قبیلہ شوری کے مردول میں ہے جی اور دیکھا میں نے حضرت میں این این مریم

علیجا السلام کو ایس قاکمال قریب ترین الن مخصول کا کہ دیکھتے میں نے مناسب مشاہدت

میں ساتھ اس کے عروہ من مسعود ہے ۔ بھ

نوٹ : اس مدیث نبوی میں حضرت سن مامری علیہ السلام کی مشاہدے حضرت عروہ میں مسعودٌ معافی کے ساتھ و کی گئی ہے۔ نیز مرزائیوں کے رسالہ (رہوران رهبیزن r نبر وبله صدائزر ree اوس و ۱۵ پر اس امر کر شلیم کیا ہے کہ آنخصرت عرفی ہے۔ حضرت سن ماصری علیہ السلام کو عروہ میں مسعودٌ سے مشاہدت دی تھی۔ آنے والے عیسلی علیہ السلام کا حلیہ

" عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله مُسَلِيدًا يخرج

الدجال فیمکٹ فی امتی اربعین لاادری اربعین یوما اوشبورا اوعاما www.besturdubooks.wordpress.com فييعث الله عيسميٰ ابن مريم كانَّه عروبة بن مسعود فيطلبه فيهلكه'' ( مُح سُمُ شِيْبَءُوم مِن ٢٠٠٣ لَنِب أَسَمْ جَ٢ ص٢٨٠٢ \* مُحَادَّتُن ١٣٨٨ عَلَيْمَ الساعة الاعلى الدرارالنامي)

و حفرت عبداللہ من حراب روایت ہے کہ فربایا حضرت رسول فدا ﷺ نے کہ و جال نظے گا۔ ہم رہ کا چالیس (عبداللہ من حرکا قول ہے) ہم شیس جانتا چالیس سے چالیس ون مراو ہیں یا چالیس ماویا چالیس پرس (جی ﷺ نے فربایا) اللہ مجھ کا حضرت عیلی این حریم کو گویا وہ عروہ من مسعود ہیں۔ پس وہ علاش کریں گے و جال کواوراس کو ہاک کرڈالیس ہے۔ کھ

توف : اس مدیده میچیس آن والے حضرت عینی ان مریم طیمااله م کی مشاہدت حضرت عرود بن مسود کے ساتھ دی گئی ہے۔ چنانچ عرف انیول ک رسالد (تعید الفائدة ١٥ غرمیده اللہ ١٩٥٠) پر اس امر کو حسلیم کیا گیاہ کہ عرود بن مسود کے ساتھ آپ سیالت نے مشاہدت اس ابن عربے علیہ السلام کی دی ہے جو کہ آسمدہ آنے والا ہے جسے حدیث مسلم میں آیا ہے۔ ایس متیجہ یہ لکا کہ آنے والا مینی ابن عربے علیم السلام 6 عی د جال حضرت میں عاصری ای ہے۔

اب مرزا تادیانی اور ان کے مریدوں کے موال کا جواب تحقیقی اور انتزامی طور بر لکھاجا تاہید :

قال باتی افن مریم کے آخفرت کے نے دو ملے میان فرمائے ہیں۔ ما حقہ ہو کالب بزالخان خاری جاہدے این عربے دوایت کی ہے کہ نبی کر یم تھے گئے نے فرمایا کہ عیں نے میسیٰ 'موکی' کو اصیم کود یکھا۔ میسیٰ مرخ رنگ بھٹرانے بال' چوژے سینے والے تھے۔ اس این مریم کا حلیہ جسے آپ نے امراد کی دائت میں دیکھا مرخ رنگ دالے تھٹرالے بال اور چوڑ اسید فرمایا ہے اور جس کو وجال کے چیچے طواف کرتے ویکھا اس کا حلیہ آپ نے گندی مرتک لور سید سے بال مثلایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آنخشرے ملک نے این مریم کے دوطیمات ہیں۔ اس نے وہ شخص دو ہیں۔ (رسال تعدد کا اللہ مالات ۲۰۱۰ مرس مالات مالات ۲۰۱۰ مرس مالات ۲۰۱۰ مرس

مسلمان: سیح طیہ السلم کے دد حلیوں سے جو حدیثوں میں فہ کور ہیں دد علیوں سے جو حدیثوں میں فہ کور ہیں دد علی علیہ محصول کے میں ہوئے ہوئے ہیں کو تلد معرفیٰ دائی جو حدیث میں مو کی کا حلیہ ایک مر د کندم محول در از فقہ جعد فہ کور ہے اور ڈکر الانجیاء میں جو حدیث ہے اس میں لکھ ہے کہ ایک مرد سے معتقرب ارجن الشحروہ بال کہ نہ بہت سید سے ہوں در نہ بہت معتقرالے ہول در نہ بہت معتقرالے ہول در نہد معتقرالے ہول دو مری میں جعد۔

قال یا تی : حضرت موسی علیہ السلام کے آپ نے دو بطیے خمیں بنائے۔ باہد دہ حلیہ ایک ہی ہے کیونکہ دولوں حدیثوں میں حضرت موسی عنیہ السلام کی تشبیہ ، جال مضعنق نا کے ساتھ دی گئی ہے۔ بیبات بھی دلالت کرتی ہے کہ دوا کیک ہی ہیں۔

مسلمال: جس طرح مافظ عن جحر عسقلانی "اورامام تودیؓ نے معزت موی طیہ السلام سے بارے جس حنیوں جس تطبیق دی ہے ای طرح انسوں نے مطبہ متے علیہ السلام عیں بھی تعلیق دی ہے۔ ذراغورے منے کاسپر (خالبہ یارہ ۱۳ میں دیارہ) زوی شربا معے منفری دل میں جوہور کا ہے المعلق ول میں یہ سام پر نکھانے :

" واما قوله تُعلِينا في عيسى عليه العملام جعد ورقع في الكثرالروايات في صفة سبط الراس فقال العلماء المراد بالجعد هذا جعودة الجسم وهوا جنماعه واكتنازعة وليس المراد جعودة الشعر"

ہواور آپ میکافیہ کا توں میٹی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جعد تھے در واقع ہوا ہے اکٹر روایتوں ش کہ حیثی منیہ السلام کے سر کے بال کیے سید سے ہیں۔ میں علاء نے کہاہے کہ اس جگہ جعودہ سے مراد جعودہ جسم کی ہے بعتی سخت اور مجتمع الخلاج ہونالور بالول کا مختمر اے ہونامراد نہیں ہے۔ کھ

اس سے صاف معلوم ہوا کہ (مج داری ٹرینٹ نوال مراہ ۱۳۸۹م) حضرت عینی کے لئے جو نفظ جعد آیا ہے۔ اس سے مراد بالوں کا گفتگریا لے ہو ہ نہیں ہے باعد جسم کا مختلہ و معبوط ہو تاہے۔

(۲) ... مرزا تادیاتی نے نکھا ہے کہ : "صحیح عاری میں جو اصح انکٹنے بعد کتاب اللہ کمل تی ہے حضرت عیشی طیہ اسلام کا ملیہ سرٹ رنگ لکھاہے جیسا کہ مام طور پرش می لوگول کا ہوتا ہے۔" (تحر کرزریس وسنون کس وارد

نور نیز مرزا قادیاتی نے تکھا ہے : "اور بدھ نے اپنی پیٹھو کی بیس آئے واسلے بدھ کا نام بچوابیا اس سے رکھا کہ بچوا مشکرے زبان ش مفید کو کھتے جیں اور حضرے میں چو کاربنادشام کے رہنے والے تقواس کے وہ بچوالین مندریک جی ۔ " (کابھوسیوں بھی میں مائوس عمرہ (ای معدد جون بھی میں مائوس عمرہ اوران میں عمرہ دائوس عمرہ دوائوس عمرہ دوائوس عمرہ دوائوس

حضرت مسیح علیہ السلام ماصری کے بارے میں ان ہر دو میانوں میں تعییق

کرتے ہوئے کما جاتا ہے کہ سفید رنگ سے مراد دود حد کی ہائند کہیں ہے اور سرخ رنگ سے مراد خون کی ہائند سرخ شیں ہے باعد شامی آدی کو سرخ رنگ والداور سفید رنگ والا بھی کمد شکتے ہیں۔

## أبيك غلطى كاازاله

# لوکان موسٰی وعیسٰی حیین لما وسعہماالا اتائیک <sup>تح</sup>قیق

مرزاغلام العد تادیانی اور ان کے مرید وفات منے علیہ السلام پر آیک و لہل پر محق ویا کرتے میں کہ آنخفرت علاقے نے قربلاک اگر معترت موکی اور معترت میٹی علیہ انسلام و ندہ ہوتے تومیری میروی کرتے۔ چنانچہ و لی میں مرزا قاویانی اور ان کے مریدوں کی کراوں سے عبار تھی لکھی جاتی میں اور اس کے بعد ان کا جواب بھی ویا جاتا ہے: "و ما دو فیقی الا جالگ علیہ دو کلت والیہ انیب"

مرزاغل ماحمه قادیانی کی تحریر

" ایک حدیث بیش آنخفرت میکنگ نے یہ ہی قربایا کہ اگر موکی اور میپئی ڈندہ ہوئے تو میری چیزوی کرنے ۔" ( تخد کوائد ہی ۱۹۵ ٹوائن ص ۱۹۵ بیچ ۱۰ ایام ایسخ اردد مرجہ اوائن میں ۲ درج ۱۱ توانی قبر ایس ۲ الوائن میں ۲ دائن با کہ این میں اور انوانی می ۱ درجہ مرجہ البتری میں داخوائی می ۱۳۵ می کا خاصر سھیا )

تھیم خداعش مر زائی کی تحریر

تحکیم خداخش مرزاتی نے تکھا ہے ا

ا بیعن حدیثوں میں آباہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فربالا بہے کہ آفر مو کی اور میلی زندہ ہوئے قوان کو بڑو ہاری الخاصت کے اور کھی جارہ تا ہوتا۔ "اوی کاب مسل میں (طبح e أن) معد المال الس ٢٠١٨ / ٢٠١٠ م و ١٠ الدهير ان كثير التخيير تريعان الترآك فعمل الخلاب اليواقيت وانجابز والمريخ المديخين أو قائي فررح موادب للدين )

# جلال الدين سيھواني کي تحرير

سیدمصطفے یمائی کی تحریر

سيد مستطع بهائی لکستاہے :

" دسول اگرم ﷺ قرباتے ایک :" نوکان عیسسی حیالعا وسنعه دینی (کلبالسیارالصندی لعون هیود العیدی والعسیع (سلیم ۱۳۲۸ سخ) آفادی کلک، ص۱۱) " فیاکر عینی سنج چیتے رہنے اور میرے تباد (بعضت) بھی موجود ہوتے آوان کو شرور میری شریعت اور دین کی میروی کرتی پڑتی۔ ﴾

جواب : واضح ہو کہ مدیت کی کمانیں دوختم کی چید ایک حتم کی وہ کتابی بیں جن عمل محد خین نے اپنی اپنی سندول سے آنخفرت ﷺ کی مدیثیں تکسی جی جس عمل محاج سند شریف مسندا حد شریف اسوطالهام بالک موطالهام محد استدرک حاکم انسانیف لهم چہمی والم غیرانی استن واری اولائل المعدت کا جیم ان کو مسندات کے پین۔ ووسری میم کی وہ کتائی ہیں جن کے لیے والوں نے پہلی میم کی کتب مدیدہ اسے مدیث بین اور ہو کہ کا باہم ہو یہ ہے مدیدہ اس بین اور ہو کی کا باہم ہو مدیدہ کی کتاب کا خوالہ بھی لکے دیاہے نہیں مگلؤہ شراف میک آئی ہیں۔ مرزائی اور بہائی مولوی کے جیش کرووائف کا :" لمو کان موسمی وعبسی حیین لما وسمیما الا احباعی "مدیث کی الا احباعی "مدیث کی مندیث کی مندیا کرچ ہیں آخی میں آئے ہیں۔ "

منج كي تعريف برب كد" ما البت بدقل عدل الام الصديط "جوعاول عم العبدكي نقل سے عدم بولين جن كراويء ول عام العبد بول.

حرفوج اس کو کہتے ہیں :" حاانتھی الی النبی تکنیکنٹر "جس کی شو رسول اللہ ﷺ بک پہنچی ہو۔

متعمل کی تقریف بہتے: "فان کم بیسه قبط راوعن الرواہ عن المبین فالحدیث و تصدل "لیمنی آگر راویول جن ہے کوئی راوی ور میان سے نہ گیا ہو تو معدیت متعمل کوئی راوی ور میان سے نہ گیا ہو تو معدیت متعمل کوئی ہے۔ (دیمو بدل اوری خم بیمو الروائ کر آب نتیہ سیج م ۱۵۰۰ داہ ہ) مسیح مر فوع شعمل کی آپ جب نقر بغہ معلوم کر چکے تو اس کے ساتھ ہے ہی مجمع مر فوع شعمل کو اس وقت تک محل استدال بیس پیش نہیں کیا جاتھ ہے اوری اوری اوری اوری اوری کیا تا ہے ہی وائی ہی ہو کھاتا ہے اس جمل وائی میں ہوگئ تا ہو گھاتا ہول کہ حدیث کی مشتد کر ہوں جن عدیث ہو گات الفائد کے ساتھ ہے: "لوکان موسعی حیاما و سعد الاتباعی "حدیث کی مشتد کراوں جن انقاظ کے الماتھ ہے: "لوکان عیدسی حیالما و سعد الاتباعی "حدیث کی مشتد کراوں جن انقاظ کے اللہ المات اللہ کے اللہ کا انقاظ کے اللہ کا انتقاظ کے اللہ کا انتقاظ کے اللہ کا انتقاظ کیا۔

۔ اس ''' ''''''''' 'عفرت جائز'ے روابیت ہے انسول نے نقل کی حضرت رسول غدا تھنگے ہے ''سروشند کر آپ تھنگا کے پاس مسٹرسند عمر' آئے اور عرض کیا کہ ایم (۲) ۔ " حضرت حارث ہے دوایت ہے کہ حضرت محرین خطاب حضرت ر سول ضا ﷺ کے ہاں قریت کا ایک نسخ لے کر آئے اور عرض کیا ہار مول اللہ 🕮 په تزریت کا نسخه ہے۔ نبل «عفرت ر مول خدا 🍪 حب رہے۔ حفرت عمرْ تورات بزين ککے اور حفرت ریول خد، منگ کا چروانور منفیر ہوا۔ حضرت او بر صدلق 'نے کماے عمر' کما تو آنخضرے ملاقے کے جرہ مادک کو نمیں دیکھا۔ حغرت عر نے آنخصرے ملکھے کی طرف دیکھا اور عرض کیا ہیں اللہ کی بناہ پکڑی ہوں۔ اللہ کے غیمے ہے ارامنی ہوئے ہم اللہ کے ساتھ جو رب سے اور حضرت محمد ﷺ کے ساتھ جو تی ہے اور اسلام کے ساتھ جو جاراوین ہے۔ آنخضرت مثلاث نے فریایا س غدا کی قشم جس کے ہاتھو میں (حضرت) تھر( ﷺ) کی جان ہے۔ اگر تمہارے وہ سطے حضرت و ٹی ظاہر ہویں۔ پُل تماس کی ہیروی کرنے لگ جاؤ تو گھر اہ ہو جاؤ سید ہے را ت ہے:" لوکان موسیل حیا وادران دیوری لا دیمتی"اوراگر عفرت مو کی زندہ ہوتے اور میری نبوت کوباتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔(سنن دبی ٹرینہ الله الله الله المنافق من تنسير المدياء النبي للنظائم والربل غيراء عندقولها مشكوة المعمانين ص ٢ مَ كَابِ الرايان البِلاعتصاب والكذاب والسنة )

(٣)...."من عمرًا بن الخطاب قال اديث النبى تَتَنَوْلَلْ ومعى كَتَنوْلِلْ ومعى كَتَنوْلِلْ ومعى كَتاب اصبته من بعض اهل الكتب فقال والذي نفس محمد بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الاان يتبعنى"

(عدے او نیم اصفر آنگید در کی الدیت ناوز می مورکن بنصائی اکبر این در می الدیت استانی اکبر این در می الدیت الدیت الدیت الدیت الدیت کرتے ہیں۔ (۴) .... " محدث الدوید لملی موسی " معترت رسول خدا میں گئے ہے فر الا کر الل کا ب سے پچھے مت ہو چھوہ اتم کو کیا آناک بدایت ویں گے جب کہ وہ خود کمراہ ہوگئے ہیں۔ تم یا قباطل کی تصدیق کروگ یا تج کو جملائ گئے۔ واللہ حال ہے کہ اگر موکی تمدارے در میان زندہ ہوتے قوان کو میری میں میروی کرنے کے موان کو میری اللہ میں کرد کے اگر موکی تمدارے در میان زندہ ہوتے قوان کو میری میں دور میان زندہ ہوتے قوان کو میری

ا تغیر ادر کیر ار مائیہ تغیر فی اللیون مغیرہ میں ای دوم میں معادر تغیر قربران بھر آندہ میں ہوں ۔ (۵) ۔ . . احمد و الن شیبہ ویز ار نے حضرت جارات روایت کیا کہ حقیق حضرت عام آب کی کتاب نے کر آئے جس کو انہوں نے انھی الل کتاب سے بایا تغار معفرت عرف عرف الل کتاب سے بایا تغار معفرت عرف عرف الل کتاب سے بایا تغار فیلی میں آئے تعفرت میں آئے تعلق بھے ہوئے اور آپ میں تھے تہ ہوئے دو کتاب بیا کہ اور آپ میں تھے تہ ہوئے دو کتاب بیا کہ اور آئی میں اللی میں اللی کتاب سے بچھ تہ ہوئے والل میں اللی میں میں اللی کے کہ تھ کہ اور آئی تعلق کے اس تعدید ہیں تمار کی تعدد میں میر کی جات سے آئر موکی طید السلام زیرہ ہوئے توان کو میر کی بیرو کی اللی میں میر کی جات میں میر کی میں کرو گے۔ "

#### غرض

عدیت کی کتابول (مثا منداح منداح منتی داری که پینتی که کتب شعب ۱۱ بیان اولاک به دید. د را م بعلی آن می شید استخوامزیف بهش صبح مرفوع منتصل دوایت بیس الفائل ۳۰ لیو کان عوسی حیا عاوسہ و الالتواعی" آئے ہیں۔ حفرت مینی کا سم کرای شیں۔ حدیث کی کی مشاد کرب میں الفاظ : " لوکان حوسی وعیسی حبین لعا وسعهما الاادہاعی" نمی آئے ہیں۔ جس کراب میں ایسے الفالہ کھے کے ہیں بے جوت ہیں۔ مرزا تھویا فی اوران کے مریدول نے خود غرضی کی وجہ سے تحقیق سے کام نمیں لیا۔

اعتراض :(تنب ایابی الجهر فیان ماندادی ۱۰ سین ان الفاظ ش آئیے :" لوکان حوصی وعیصی حیین حاوستهما الااتباعی" (مس مع مدام ۱۳۰۹ فیرس)

چو آمپ : کتب ایواقیت والجوئیر میں فتوحات کید سے باب وس کا حوالہ وی همیاہے۔ حالا تکدائس کتاب ( یعنی فتوحات کمید ) میں بیر عبارت نمیس ملتی بیند ( نوحات کید ک عالالب واس ۵ سار )امسلی عبارت مع ص مر قوم ہے :

" وقد ابان تُنْتَقِلْكُ عن هذا المقام بامور منها قوله تُنْبَرْنُكُوالله لوكان موسى حياماوسعه الا ان بنبعنى وقوله في نزور عيسى بن مريم في آخرالزمان انه يؤمنا اي يحكم فينا بسنة نبينا شَبَرُكُكُ ويكسرالصليب ويقتل الخنزير"

مختمر یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ اسلام کا نام کی قابل مندروایت جن نیس ملک

ا توال مر زاغل م احمد قادیانی خلاف آیات قر آنی واقع بوکه قرآن مجید کی سورة بزره سورة آل حمران نساه اماکده انتعام: مریم اعماء مؤمنون احزاب زخرف احدید اور سف می معزت میشی این مریم ملیم السلام كاذكر خيراً إين اوريديان كياكما ب كراك بن إب ك يدا بوت تعداك نے اللہ کے تھم سے میجزات و کمائے۔ آپ اللہ کے لی ورسول عقیر آپ اللہ کے ہارے مقرب اور صالح ہدے تھے۔ آپ اللّٰہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ آپ خدا کی طرف ہے ایک کلمہ تھے۔اللہ نے آپ کوو شمنوں ( یعنی بہود ) کے ہاتھوں ہے جایا اور این طرف اٹھایا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انتد نے آپ کو کتاب و تھست تورات شریف ادرا کیل شریف سمائی. آپ نے صدیق باتیں کیں آیت :" وان لعلم للسماعة " مين آب كا قيامت سے ويشتر دوباره آنے كى خرف اشاره كمياحي بيداور حعنرت عبداللہ ی عمار محافی نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حعرت عیلی کا قیامت ہے میشتر تشریف الناہے۔(دیکموسد بحریاول س2وسالہ)اب میں بنا تا ہوں کہ مرز اغلام احمد قادیاتی کے اقوال قر آن مجید کی آنٹوں کے خلاف جن ادر م ذاغلام احمد قادمائی کے را آؤنل ایسے ہیں کہ ان کا ٹیوٹ نہ قر آن جید سے ملکہ اور بنداحادیث محجمہ نبویہ ہے۔

#### (1) . . الله تعالی فرمات میں :

" افقالت الملتكة بامريم ان الله ببشرك بكلمة منه اسمه السسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنها والأخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب ائي يكون لي ولد ولم يسسسني بشرقال كذالك الله يخلق مايشاء اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الي بني اسرائيل(ممتل/ن) يده (١٤٥٠)"

﴿ جَسَ وقت قرشتوں نے کمااے مریم تحقیق اللہ تعالی تھے کو اپی طرف سے ایک کلے سے بھارت و جاہے۔ اس کانام سیع بھیٹی این مریم ہے و نیااور آخرت میں آمرہ والداور مقرب مندول میں ہے ہوگا ور ہو گول ہے باتھی کرے گا مدین ۔ اور او جز عمر میں اسال معدول میں ہے ہوگا۔ حضرت مر میم صدیقہ نے فرمایات میرے رہ میرے واسطے لڑکا کو نفر ہوگا مجھے کی مرو نے باتھ شیس مگاہ کماای طرن الندید ا کر تاہے جو جا بتاہے اور عیس کوائد تعالیٰ تعداور حکت اور قورات اور انجیل سکھاہ ہے گا اور اس کو بنے اسر اکمی کی خرف رسول کرے گا۔ بھ

(\*) ... فدا تعالى قرماتے ميں :

" الدقال الله باعبسى ابن مريم الكر تعملي عليك وعالى والدنك الابدنك بروح القدس ذكام الناس في العهد وكهلا والعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (١٩٨٥/١/١٠)"

علی جم وقت اے میسی ہے م یم صدیقہ کے یہ کر میری نعت تھے پر ادر حیری مال پر جم یہ وقت کہ قرت وی میں نے تھے کوروں القدس کے ساتھ تو ہتی کر تا تھالوگوں سے میدیش اور او جیز عمر میں اور جم وقت کہ میں نے تھے کو لکھنا اور تھست اور تورات اور الجیل سکھائی تھیں۔ بھ

قوسٹ ، مورۃ آل عمران اور مورۃ اکا ان آبات مبارک سے ٹامت ہوج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر سے الن مر ہم کو لکھنا اور محکست اور توریت اور انجیل سکھا کی محمی اور قرآن جمید ور حادیث محمد توریعی ہے کمیس شیس آباہے کہ حضر سے کئے سنے تھن اور توریت کی بھود کی استاد سے شیحی تھی۔

ا قوال مرزا قادیانی

( ) ۔ ''سیا جات شدہ امر ہے کہ معتریت کئے نے ایک بھود کا استاد ہے سینا قرریت ہومی تھی تور طالبود کو بھی پڑھ تھا۔''( تاب زال الح من ۱۱ نوان من مسحن ۱۱ م (۲) ..... "اور حضرت میسی علیه السفام کا استاد ایک میودی تھا جس ہے۔ انہوں نے ساری با کہل برجی اور لکھنا بھی سیکھا۔"

(الكبادينين فبراس • الوائق ص ٥٥ س ٢٤ ١)

(٢) ... "أكر آ تخفرت الله يرب اعتراض بوكة بي الوكر معرت

عیسیٰ پر نمس فذر اعتراض ہول ہے جنوں نے ایک امر انٹلی فاصل سے توریت کوسیقا سیقادر بھودلوں کی تمام کیکوں طالموود غیر وکا مطابعہ کیا قیا۔"

( کار چشر مسجی می ۱۱ نوانی می ۵۵ س ۲۰۴

(٣)..... " معرت من في في دو كناب سفاسفا أب استاد سه يرحى عمى ساس

ك مقابل ماد بيدو مولى بادى كالل اى عقد آب كاكر كاستاد يى د ملد"

(ربورت سالانه جلسه ۱۸۹۷م سنده مخاب سنتوالی س ۳س)

(٥) ... "آپ كاك يمود كاستاد قائس ، آپ ف اوريت كوستاسقا

پڑھا تھا۔ ۔۔۔۔ میما یول نے بست ہے آپ کے مجزات لکتے ہیں مگر حق بات ہے ہے کہ آپ کوئی مجزو نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔۔اور آپ کے باتھ ش سوائے کرو فریب کے لور کچے نہیں تھا۔'' (حیر انعام انتم می امواق میں موالا مواق

(1). - "ہمارے نی چھکٹے ہے لود نیول کی طرح ظاہری ظم سی امتاوے

نہیں پر حافظ کر حفرت میں اور حفرت موی کتبول جل بیٹے تے اور حفرت مینی نے ایک بیود کا متلاہے تمام توریت پر حی تھے۔"

(القاب لام مطيره والسرية الزائن من ١٩٠٨ مول ١٩٠٠)

نوسف: قرآن مجید کی آیات مبادک اور احادیث محید نبوید شل به کسس نبیل آیا ہے کہ حضرت عینی ملید السلام نے ایک یعودی استاد سے توریت اور تکھنا سیکما تا۔ چینٹی شیل مرزا کیول کو چینج و بتا ہول کر قرآن مجید کی کی آیت یا کس حجج صدیث نبری ہے جانت کریں کہ حضرت عیلی علیہ انسلام نے لکھنا اور اور بہت ایک مودی استادے سیکھا قال

میموویت : الله و مدر دائی جالند حری نای کتاب (عیمات را یده میر) ۱۷۱ حمر) پر لکھا ہے کہ میود کی تاریخی دوایت ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے ایک استاد سنے سبطان قانورات پڑھی تھی۔"

وعمن كى بات قابل اعتبار نهيس

مرزاظام احمد قادياني في تكماب

"جربات دشمن کے منہ سے ملکے وہ قالمی اعتبار نہیں۔"

(الإنامري م 4°تزائن ص ۲۲ اخ14)

# ۼڡۧؽڵڰؘڿ۬ٮؾۄۣڹێۊڮ۬ۥٛؠۻؖٷ ٷڶڵٵؙػؙٮٙٮۮڮ*ڗؘ*ڡٚڶؙؽڡؽٳڶۏؽػڽڷڞٲڹڣ

- مزائی او آحدیث برید
   قادیا نون کود فوت استدام
   ست رفع فواند خان کود ویت استدام
  - آدان جنازه (اندر انزری وی)
    - حتادیانی مُرده مازمان زمبتویسه
    - ه قازیانی کلیمه (اُرود رانگروی)
- قادیای سالم امرزا قایرے جواب سی دائد را گردی ،
  - مزاطآ مربراً خرى نشام جمت (ائد ما غريا)
- قاد ایول اور دُوست رغیرشتمول مین شندق داند و ۱۱ گزری :
  - مزط قادما فی این تحریف کیے آئیتہ میں دیمدہ انٹرین ،
  - حيات عيسى عليات الام الكارينت كى نظر رئين

    - نرول منسی علیرانشلام
       حضت رئیسی علیرانشلام در مرزا ما دیانی
      - ه الهدى والسيخ
  - تقارباً يُحسِّثان بَيْكُمْ عِبْدَاسُكُ مِ قَادِيانِ والْعُودا عُرَيْنِ)
    - ربوه بيسة تل است تك
    - والمقشيث عدة حتم نيونت وأدوده الربزي برسندي:
    - تین مُدَّاک طرف حینهیں • آخوی نتائے میں آئے والے سیج کی سشسنا خدت

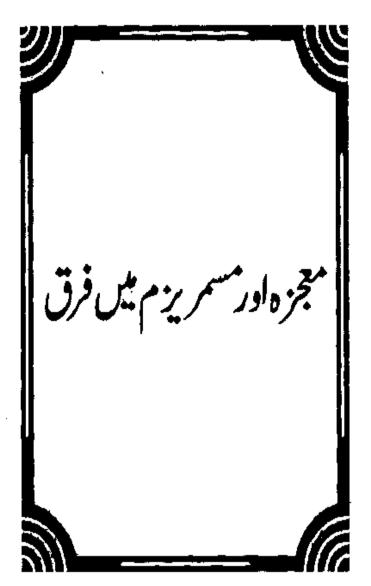

#### بسم الله الرحين الرحيم باب اول

جرائيل فرشة كاكنوارى مريم صديقة كياس آنا

(۱)....سررة آل عمران آيت ۴۵ ۴ مين ي :

" بس وقت فرشتون نے کھا اے مریم! شخیق اللہ تعالیٰ جھے کو بھارت دیتا ہے اپنی طرف ہے ایک گلہ کی۔ اس کانام سی جیٹی ان مریم ہے۔ وہ و تیالور آفر ت جی آبر ووالا ہو گا در قدا کے مقرب مدول جی ہے ہوگا۔ لور جیٹی لوگوں ہے کلام کرے گا صدیمی ( لیتی بال کی کو دیس شر قوار گی کی حالت بھی ) ادراو جزعر بھی اور علی اور میلی اور عمل اور علی اور علی اور علی اور اور جی معدیقہ نے قرباؤکہ اے میر سے دب ایمیر ب امیر ب امیر ب بھی اور کا کہ جھے کی امرونے چھوا نمین۔ فریشے جزا کی طیب السلام نے جو اب ایک اور ایک بھی اور ایک مقرر قربان ہے ہو جا بتا ہے۔ جب اللہ بھی کام مقرر قربان ہے ہو اب ہے۔ اور اللہ سی کو کان ہو کی موال کی بھی امرائیل مقرر قربان ہے ہو اب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس کی طرف اور مکست اور قورات اور انجیل سکھا وے گا۔ لور اللہ اس کو بینی امرائیل کی طرف رمول کرے گا۔

(٢) ..... مورة مريم أيت ١٦ ٢٠٠١ ش ٢٠٠

الدر كتاب من حفرت مر يم صديق كوياد كرجب ده آسية و كون سے شرقی مكان ميں دور پيلي كيا۔ يس النا ہے درے پرده يكزار پس جم سے اس كى طرف اپنى دور (پینی فرشتہ جبرائیل) کو بھیجا۔ پس اس نے اس کے داسطے تقدرست آوی کی صورت بگڑی۔ حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا تحقیق میں تھے ہے، حمٰن کی بناہ بگڑتی ہوں۔ اگر تو پر جبز گار ہے۔ فرشتے نے جواب دیا۔ سوائے اس کے میں کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تھے کو ایک پاکیزہ لڑکا پیدا ہوئے گی خوشخری دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا میرے بال لڑکا ممن طرح پیدا ہو گا مالا تک جھے ممی مردنے ہاتھ منہیں لگایا ور میں بدکار مورے بھی منہیں ہوں۔ جبرائیل فرشتے نے جواب دیا کہ ای طرح تیرے رب نے فرمایا ہے کہ دہ میرے پر آسان ہے اور تاکہ کریں اس کو فضائی ہوگوں کے واسطے آتوں اسپنیائی ہے دھستہ اور ہے اس مقرر کیا ہوا۔ "

#### بابدووم

# حضرت مسيح عليه السلام كي پيدائش

سورومر ليم آيت ٣٩١٣٢ ميں ہے:

" پی در دورہ حضرت مریم صدیقہ علیہا اسلام کو در خت خرہ کے ہے کی طرف نے گیا۔ اور بھوٹی بھلائی مرکئی بوتی۔ اور بھوٹی بھلائی جو آن کے سے کی جو آن ہے ہے گا۔ اور بھوٹی بھلائی جو آن بیس مریم کو بھوٹی تھرے دب جو آن بیس مریم کو ایک چین تھرے دب نے تھر رہے نیچے ایک چینمہ جاری کر دیا ہے۔ اور قوا پی طرف بلا مجود کے سے کو اتھی پر سمجور ترو تازہ کر ایک چینے بھی کو در کھا اور آب سروہ شریع بی اور (ایسے نہنے بچے بھی کو در کھے کہ اس کہ کہ در کھی کر کھا ہے کہ کہ کہ کہ کہ در حمٰن کے داستھے روزہ تذریع ہے۔ بس میں آن کے دن کمی انسان سے بات نہ میں نے در حمٰن کے داستھے روزہ تذریع ہے۔ بس میں آن کے دن کمی انسان سے بات نہ کر دل گھے۔ ا

حضرت مسیح کاشیر خوارگی کی حالت میں کلام کرنا سور ہریم آیت ۲۴۴ میں ہے:

'' پُس حفزت مریم معدیقه حفزت عیلی کوانی محود میں افعائے ہوئے این قرم میں آئی ہود نا مسعود نے کہائے مرتم اِ تحقیق تو عجب چز لائی۔اے ہارون کی بهن ! تیراباب برا آدمی ند مخانور تیری بال بدکار عودت نه تغی به پس حضرت مرجم صدیقہ علیباالسلام نے اسے بع حفرت مسج کی طرف اشارہ کیا۔ یبود نے کہا کہ ہم کیونکراس ہے سے کلام کریں۔جوابھی تیو ک کوریس چرہے۔ حغرت عینی نے (بال کی جماتی چھوڑ کر لوگوں کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے منتقم ہے) فرمایا اللہ عبدالله لتحتيق مِن خداكا بهاراينه وبول. الله رجمح كتاب (الخيل شريف) عطافرها يه گا اور مجھے ٹی کرے گا۔ اور مجھے بر کت والا کرے گاجمان کمیں شل ہول۔ اور اللہ مجھے تھم کرے کا نمازیز ہے کالور پاکیزہ زندگی بمر کرنے کا جب تک میں ذند در ہولیا اور میں اپنی ال کے ساتھ خوش سنوک ہول گالور اللہ مجھے سر مش بدخت شیں کرے گا۔ اور سلامتی ہے بھے پر جس وان عمل ذیدہ ہو کر اٹھول گا۔ بیدے بھیٹی بینا مریم کاربات کل ے دوجوال میں فک کرتے ہیں۔"

باب چہار م حضرت مریم حضرت مسیح علیجاالسلام کی جائے قرار اللہ تعالیٰ قرائے ہیں :

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينها الي ربرة ذات قرار و

ھ معین (مورہ الوسون آیت ۵۰) '' ﴿ لود ہم نے اتن مر یم ( بیعن عیسی) اور اس کی مال کو نشائی مایا لور ہم نے ان دونول کو ہناہ دی طرف باید زیبن کے ' جَدُر رہنے کی اور پائی جاری سے ہے

توٹ : جب حفرت عینی ماں ( یعنی حضرت مر یم صدیقہ ) سے پیدا اور عَالَب وقت کے بادشاہ ( یعنی ہیرود نیں ) نے تجومیوں سے سناکہ اسر اکمل کابادشاہ پیدا ہوا۔ وہ وشمن ہولہ ان کی علی ش میں پڑا۔ ان کو بغارت ہو ٹی کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔ فکل کر معر کے ملک میں مجے۔ ایک کاؤل کے زمیندار نے حضرت مر یم کو اٹنی بیشی کر رکھا۔ جب حضرت عینی جوان ہوئے۔ اس دطن کاباد شاہ ( ہیرود لیم ) مر چکا تب پھر آئے اپنے وطن کو وہ کوؤل ( یعنی مقام ناصرہ ) شیلے پر تفاور دہاں کا بائی قرب قباد ( موضح الفر آن میں ہے ۔)

> ہاب پیجم حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سورۃ آل عمران آیت ۶ سیم یں ہے :

# باب ششم

# حضرت مسيح عليه السلام كي تعليم

(۱).....سورة آل مران آيت ۱۵۰ ۵۱ مي ہے:

" معزے میٹی طیہ السلام نے فریلالور میں سچاکر نے وانا ہوں اس چیز کوجو میرے آگے ہے قورات سے لور ساکہ میں تسارے واسطے طال کروں بعض وہ چیز کہ حرام کی مجن ہے تم پر لور میں تسارے خدا کی طرف سے تسافر سے باس نشان کے ساتھ آیا جو ل میں خدا سے فور ولور میری اطاعت کرو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ میر ارب ہے لور تسامرا پروردگار ہے۔ یہ سید حاداس ہے۔"

(۲)....مورة المائدة أيت ۲۲ من يه :

"اور حضرت میچ نے فرطاے بدی امرائیل عبادت کروافلہ کی کہ میرا پردروگارہے اور تسارا پردردگارہے۔ حقیق بات بہہ کہ جو کوئی شریک لاستے ساتھ اللہ کے ۔ پس اللہ نے اس پر بہشعہ حرام کی اور اس کی جگہ آگ ہے اور مشر کول کے داسطے کوئی درگارنہ ہوگا۔"

# باب ہفتم حضر ات حواری

# ر سے میں میں آل عمر این آیت ۵۳۵۳ ۵۳ ش ہے :

" پس جب معزے میں ہے۔ جوار ہود نامسود سے کفر دیکھا تو فرمایا۔ کہ جی کواللہ کی طرف عدد دیسے والا کول ہے۔ حوار ہول نے جواب دیا کہ ہم اللہ سنگاوین کی مدد کرنے داسلے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور تواس بات بر کواوروک ہم جو ہے معنی بیں۔ اے ہمارے دب ہم ایمان نائے ساتھ اس چیز کے مک تو نے اتاری اور ہم نے تیے سے پیقبر کی بیروی کی چس ہم کوشاہوں کے ساتھ لکھے۔"

(۲)... مورة الماكده آيت اليس خداتعاني فرمات بيس:

"واذ اوحیت الی المحواریین اِن آمنوایی ویرصولی خالوا آمنا واشهد باننا مسلمون"﴿ اور جَس وقت یم نے تواریوں کی خرف و کی بهیجی بیکہ اعمان لاوُساتھ میرے اور ساتھ رسونول میرے کے انہوں نے عرض کیایم ایمان لاکٹور ٹوکوئوروک ہم مسلمان ہیں۔ ﴾

(٣)....مورة الضف آيت ١٩٣٢ من بي :

''آے ایمانداد لو توانڈ کے دین کے ددگارین جاؤجیدا کہ جعزے میں ان مریم نے کما تھا جوار ہول کو کر کو ان ہے میری مدو کرنے والا طرف اللہ کے 'جوار ہوں نے جواب دیا کہ ہم خدا کے دیمنا کی مدو کرنے والے جیں۔ پھی بنی امراکیل میں سے ایک گروہ ایمان الیار اورا یک جماعت نے کفر ( بیٹی انکار) کیا ٹھی ہم نے ڈیما تدارول کی عدد کی ان کے وضعول ہے۔ چس موسمی خالب آسمے۔''

بابشتم

نزول ما ُعده

مورة المائدة آيت ١١٥٠ ١١٥ مايل ہے :

''جمل وقت حواریوں نے عرض کیا ہے تھی میٹے مریم کے کیا تھر اپروروگار کر سکتاہے ہیں کہ ہم پر اتار ہے ہا کہ وقوان) آسان سے حصرت میں نے جواب ویا کہ خدا سے ورو آگر تم ایمانداز ہو۔ حواریوں نے عرض کیا۔ ہم ادادہ کرتے ہیں ہے کہ ہم اس میں سے کھادی اور جارے ول اطمینان بگڑیں اور ہم جاتھں ہے کہ البت کپ نے ہم ے کی فریلیا ہے۔ اور ہم میں پر کو او ہو جا کیں۔ حضرت میسی بنان مریم علیما اسزام نے و عا کی یا اللہ ہمارے پرور دگار آسان سے ہم پر خوان ایاد ہمارے واسے ' ہووے عید ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسط لور تیری طرف سے نشانی لور ہم کورزق عطافر، اور تؤیجز ہے رزق و بینے والار اللہ تعالی نے قربالا کہ حجیق میں ما کدہ تم پر ایاد نے والا حوال پی اس کے بعد جو کوئی تم میں ہے کفر کرے بھی میں اس کو وہ عذاب دول کا کہ ایسا عذاب جمالوں میں ہے کی کوئرون کار"

( محجات به به که اند به زل داخسه ای نیز موم می ۴ ۵ ۲)

باب منم

#### احدر سول الله عليقة كي آن كي بعارت

مورة مف آيت لاهل ہے :

"اور جس وقت حضرت مینی این سریم طبیخ انسلام نے فرونیا اے منی اسرائیل جحیق طی انسلام نے فرونیا اے منی اسرائیل جحیق طی انسلا کار سول مول شماری طرف النظ والا اس جج کو کہ میرے آگے ہے قورات ہے اور عیس خوشخیری و سنے والا میوں ساتھ ایک رسول کے کہ میرے بعد تشریف لاے گا۔ اس کار جمالی و مشاتی کام احمد موکا میں جب وواحمد سول لوگوں کے بار کھی جانوں نے نظام ہے۔ اس کار آیا۔ کا نقول سنة کمانیہ جادوہ کے نظام ۔ "

بإبوتهم

## یبود کی تدبیر ادرخداکے چارو عدے

مورة آل عمر النا آيت ۵۵٬۵۵۳ هن ب

الور بيوه نامسعود نے تدبير كى اور خدائے تدبير كى اور ابغد بہتر تدبير كر ہے۔ والاہے۔ جس دفت الغراقوالي نے فرخیائے تھے تي نے والا ہوں، اور تیجے آئی

www.besturdubooks.wordpress.com

طرف افغائے والا ہوں اور تھے پاک کرنے والا ہوں ان او گوں سے کہ کا قرہوئے اور تیری چیروی کرنے والول کو تیرے متکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں پھر میری طرف تم سب بھر آؤ مے بھر تھم کروں کا تسارے ورمیان اس میں کہ تم اختیاف کرتے تھے۔"

# باب یاز د ہم حضرت مسیح علیہ السلام کار فع

مورةالتماء آبت ٢٥٥ ما ١٥٩ مثل ہے :

"اور ( سود پر طعنت ہوئی) ہسب کتے ان کے ممد مختیق ہم نے ماد ڈالا مسی علی ان کے ممد مختیق ہم نے ماد ڈالا مسی علی ان کے ممد مختیق ہم نے ماد ڈالا مسی اس کو جوز سوئی خدا ہوئے کا مد فی تھا اور بعود بے نہ بار اس کو لور نہ اس کو چھائی پر چڑ ھایا اور نیکن شہیر ڈالا کیا داسطے ان کے اس کا بھو علم نمیں کم اس کی چیردی کر ہا اور بعود نے مسیح کو یقیق قتل نمیں کیا بھد انڈ نے جیسی کوا پی طرف افعالیٰ اور انڈ مقالب ہے اور محکست دالا ہے اور نمیس کوئی الل کتاب شہی سے محر البت ایمان لانے کا مار تھا مسیح کے اس کی دفاعت سے پہلے اور تیاست کے دان علی الن پر محکوانی دے گا۔"

باب دواز دہم حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے سورة انوعرف آیت ۲۱٬۵۷ میں ہے :

''مور جب حفرت عن مریم (یعنی سنج) مثال بیان کیا کمیانا کمال نے کی قوم کے لوگ اس سے تالیال جاتے ہیں۔ اور کھتے ہیں حابرے معبود پہنر جی باد سمیر جیال کرتے اس کو تیرے واسطے گر جنگزا کرنے کو۔ بلعد وہ توم بیں جنگزالو نہیں میٹی تگر ایک مدہ کر ہم نے اس پر انعام کیا۔ اور کیااس کو نمونہ بنی اسر اکٹس کے واسطے اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم کرتے تم میں سے فرشتے کو زمین میں جائشین ہوتے اور تحقیق میں این مر مجالیت نشانی تی مت کی ہے۔ بس اس کے ساتھ شک مت لاؤلور میری میروی کرویہ سید می داہ ہے۔"

نوٹ : ایک قرات میں علم بھی آیا ہے۔ (الادنیت انجابری اصد 10 س) ا آنخفرت علی نے قرایا ہے کہ معزت میں ان مریح کا نزول قیامت کی نشائی ہے۔ (دیموسی ملم نام ۲۰ سرتدی نام س سن ان اور ۲۰۹۰) معزت عبداللہ ان عماس محالی نے آیت : '' واقع لعلم للسماعة''کی تغییر میں فرایا ہے کہ قیامت سے پیشتر معزت میں کا تشریف لانا ہے۔

#### باب سيزدهم

حضرت مسیح علیہ السلام شمل آدم علیہ السلام ہے سورة آل ممران آیت ۹ ہیں ہے :

"ان حلل عیستی عندالله کمثل آدم خلقه من تواب شم خال که کن خیکون" ﴿ تحقیق حضرت عینی طیرالسلام کی مثال الله کے زو یک با ند مثال حضرت آدم طیرالسلام کے ہے۔اللہ نے اس کو مثل سے پیداکیا۔ پھراس کو فربالا ہو کی وہ ہو گیا۔ ﴾

نوٹ: نساری اس این کر حفرت کھٹے ہے بہت جھڑے کہ میٹی مدہ نسی اللہ کا بیٹا ہے۔ آخر کئے گئے کہ اللہ کا بیٹا نسی تو تم ہناؤ کہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کے جواب عمل ہے آست انزی کہ آدم کا تو نہاں نساب بھیٹی کاباب نہ ہو تو کیا ججیب ہے۔ (موشح افران میں دے)

# باب چهارو ہم اللہ کے انعامات سیح پر

مورة الماكرة أبت والشريع:

"جس وقت ( قیامت کے دن) اللہ تعالی فرمادے گا۔ اے بیٹی اللہ حریم باد کر فعمت میری تیرے پر اور تیری مال پر جس وقت میں نے تیری مددی تھی۔ ساتھ روح اللہ س کے قولوگوں بیمیا تی کر تا تھا جمونے میں اور او جز عریس اور جس والت کہ سکھائی میں نے جھے کو کہا ہا اور حکمت اور قوریت اور انجیل آور جس وقت قوسٹی ہے جانور کی صورت کی طرح منا تا تھا۔ میرے تھم ہے بس اس میں بھو نکل تھا۔ یک وور ندہ ہو بیاتا میرے تھم کے ساتھ اور تو اچھ کرتا تھا ادر ماور ذاو اند صول کو اور کوڑھی کو میرے تھم کے ساتھ الور جس وقت تو زندہ کرتا تھا مر دول کو میرے تھم کے ساتھ اور جس وقت کہ روک رکھا تھا۔ بیس نے بدنی اسرا کیل کو جھے سے جب توان کے پاس معجزات لایا تھا۔ میں کا فردن نے کہا نہیں ہے تھر جاود فلاہر۔"

#### باب يانزدجم

#### الله تعالى كاسوال اور حضرت عيسني كي بريت

مورة الماكده آيت ۱۲۱۱ و ۱۱۹ شي ب:

''اور جب (قیاست کے دن) اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے مسینی پیغ مریم کے کیاتھ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ جھے کوادر میری مال کواللہ کے سواد و معبود بکڑو۔ حضرت علیمی تواب دیں محم باللہ توباک ہے۔ میرے داسطے ذیبانہیں یہ کہ میں کہوں دہ چیز کہ میرے دائے حق تمیں ہے۔ اگر ہی نے کہا ہو گان کو ہی تحقیق آپ جانے جول کے آب جانے ہیں جو پھر میرے تی ہیں ہے اور بھی نیس جانا جو پھو آپ کے بی میں ہے۔ تحقیق آب وا بیل فیول کے جانے والے میں ندان کو نمیں کما مرج کھے کہ آپ نے جمجھے حکم فرہایا تھا ساتھ اس کے 'میہ کہ عباوت کر دانتہ کی تھے میر ایر دروگار ہے اور تسارورب بديد راور بين الزير شابر تفاجب تك بين ان بين ربايس جب آب شريح ا بي طرف العالميان آب على النالوكول برنكسيان (محافظ )رب ادرآب برجز بركواه بير.. اگر آب عذاب کریں ان کو ہیں تحقیق وہ آپ کے بعدے ہیں۔ اور اگر آب ان کو عش ویں عِمَن آب عَالب اوروانا بين. لهُ تَعَالَىٰ قرمات كان بيرون ہے كہ چوں كو فائدہوے الناكا یج ان کے داسطے بہشت میں چلتی ہیں آن کے بیچے نسریں بمیشہ رہیں گے النامیں ممیشہ القدرامتي بوالناسے اور دورامتي جوئے القدے ہے ہے مراد یا تاہوا۔"

معجزه اور مسمریزم میں فرق معجز ات حضرت عیسیٰ رسول ربانی اور اقوال مرزاغلام احمد قادیانی یسید الله الرحیین الرحییر

(الله )..... مود وآل عمر النا آيت ٩ ٣ ش اب كه مسح الن مر يم ن قرايا :

"لنى قد جندكم بآية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيّة الطير في الطين كهيّة الطير في الطير في الطير في الله وابرى الا كمه والا بوصل واحيى الموتى باذن الله وانبتكم بعاداكلون وماند خرون فى بيوتكم ان في نيوتكم الله في ذالك لآية لكم ان كنتم مؤمنين"

﴿ يَ كَ حَمَّقَ مِن آبِ وب كَ طَرف سن نثان لے كر تمهاد عن آبا عول (۱) يوك على تمهار عواسط عن عن عالور كى مورت كا مائند ما تا بول ل بى اس بر پيونكا بول بى بوجا تاب برغده جاتور الله ك تقم كرما ته (۲) اور اچهاكر تا بول بين ك بين ك جني الند هے كو (۳) اور سفيد داغ والے كو (۴) اور الله ك تقم ك ما تحد عردے كوزنده كر تا بول (۵) اور تم كو فيرو جا بول اس ييز كى كد تم كها تے بولود جو بكد تم الب تكروں على فرقيره كرتے ہو التحقيق الى على البية تمهادے واسط قتالى بو بكرتم المائن والے بور ك

#### (ب) .... موروما كدو آيت و اليس ب

"أنَّ قال الله يعيسي بن مريم الكرنعمتي عليك وعلى والدتك النايدتك بروح الندس تكلم الناس في المهد وكهلا والأعلمتك الكتاب والحكمة والنوارة والانجيل والشخلق من الطين كهيئة الطير بالني فنتفخ فيها فتكوير طيراباذني وجبرئ الاكمه والا برص الماذني والانضرج الموتى باثني"

وجس وقت (قیامت کے دن) اللہ فرمائے گا۔ اے عینی الن مریم یاد کر میری فحت ہو شراسنے تجھ پر اور تیر کی الن پر کی جس وقت میں سنے تیر کی مدد کی تھی دور آالقد کی کے ماتھ 'قوائی کر تا تعالوگوں ہے جموے میں اور او جز عرض 'اور جب سکھنا تی میں نے تجھ کو کہاہ اور حکست اور توریت اور انجیل اور جس وقت تو سمی سے جانور پر تدہ کی صورت کی مند ماتا تھا میرے تھم سے نجل اس میں چھو تک تھا۔ بھی دہ ہو جاتا تھا پر ندہ میرے تھم سے 'اور تو اچھا کر تا تھا ماہ رزاہ اندھے کو اور سفید دائے والے کو میرے تھم سے 'اور جی وقت تو سردے کو میرے تھم کے ساتھ و اور م

## حديث رسول رباني

( می سلم شرحت و می درد) حضرت صحیب دری محافی سے بیک روایت نی کریم عَلَقْظُ سے آئی ہے کہ آیک وں الشرید د آپ سے پیشتر تھا۔ جس کو سترک و ظالم بادشادے چیائی پر لظا کر مارد باتھا۔ ایک گھڑااس صدیت نہوی کا بول ہے:

''وکان الغلام بیبڑی الاکمه والابوص ویداوی الناس مسائوالا دواء''طودہ''کاانہ ہے اور ہرش والے کو انچیابہ تا تھا ور ہر قتم کی صاری سے اوکول کے ملائے کہ تا تھا۔ بھ

ا توسط التم مرا آس کتاب (فردی شرع میج سلم بیز ۱۳۱۵ میش انبادی حد ۱۳۱۳) میشا انتخار این جربیاره ۱۳ من ۱۳ دارنمبر این ایران ۱۳ سال ۱۳۳۷ روی العانی ۳ من ۱۳۹۹ میر لکھا ہے کہ ۔ "الکھا و معاور خدالہ "اللہ معرکو کہتے ہیں ۔

#### تُوٹ تمبر ۳۳ ((ماہورنادہ میں ۳۰۱۰۳) پر تکھاہے :

"قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الانبهاء بمايناسب ابل زمانه فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرو تعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزات بهرت الابصار وحيرت كل سحارفاما استيقنوا انهامن عندالعطيم الجيارانقادوا للاسلام وصاروامن عبادالله الايرار"

"ولما عيسى عليه السلام فيعث في زمن الاطباء واصنحاب علم الطبيعت فجاء هم من الآيات بما لا سبيل لاحداليه الا ان يكون مثويد امن الذي شرع الشريعة فمن ابن اللطبيب قدرة على احباء الجماد وعلى مداواة الاكمه والابرض ويعث من موفى قيره رهين الى يوم التناد"

"وكذالك محمد تُشَكِّلُهُ بعث في زعان الفصيحاء والبلغاء و تجاريدالشعراء فأتاهم بكتاب من الله عزوجل فلوا تجتمعت الانس وألجن على أن يأتوا بعظه اوبعشر سورمن مثله اوبسورة من مثله فم يستطيعوا فيدائوكان بعضهم لأحض ظهيرا وما ذاك الاان كلام الرب عزوجل لا يشبه كلام الحلق ليدا"

﴿ بِهِنَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَبِرالِكَ أَمَا كُو نَبُولُوا مِنْ سَالِمِي آ گھڑات و نے جو کہ اس زبانہ کے مزسب نتھے میں مو کی علیہ السلام کے ذبائہ میں جادو کا نصبہ اور اس کی تعظیم تھی لین جمیجا مقد تعانیٰ نے موسیٰ عذبہ السلام کوا بہے معجزات کے ساتھ جو آتھوں رغالب آمیے۔اور ہر ایک بن ہے عاد گر کو حمرت شن ڈلل دہا پک جب ان کولیتین ہو می کہ یہ معجز اے جہاد مختیم کے باش ہے ہیں تواسلام کے تابعد اور ہو سے اور اللہ تعانی کے نیک مدول سے ہو سے۔ اور لیکن عیانی عبد انسلام سے یاس جمجال کو ظبیبول بور ہاہرین علم هیعیات کے زیننہ میں میں دہ البیر معجزات فائے کہ حمی کو لدرت ممیں ہو عکی مگرای کو ہو عکی ہے جو متوبد من انقد ہو 'جمادات کے: عمدہ کرتے یر اور ناچه ل کوبیا کرنے اور ہر ص والے کو ایجیا کرنے اور مر دول سکے اٹھا سے یہ تھا طبیب ٹوکیے قدرت ہو مکتی ہے ؟اہرای طرح فحد ﷺ اپنے زمانہ پس معوث ہوئے بِمُبَارِينِ بِينِ مِن صَحِيحِ لور بِلَيْقِ لور نَصْرًاء مُعِمراء كالمليدِ فَعَالِسُ النَّاسِكِ إِلَى اللَّه من المك سمّنات کا نے کہ اگر جن اور انس جنع ہو جا تھیں کہ اس جیسی کتاب 'یاوس سور تھی یا ایک ہی سورے لا کمیں تو کمجی اس کی قدرت شیس یا کتے۔ آگرچہ ایک دومرے کے مدر گار ہوں۔ اس لئے کہ کا مرائی ہے محلوق کا کلام مجمی مطلبہ قسیں ہو سکتا۔ کھ

مرزاغل م احمد قادیانی کے اقوال

" اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعادات سے تھر ا ہوا ہے۔ اس کے ان کیات کے روحانی طور پر یہ معنی تھی کر سکتے ہیں۔ کہ مٹی کی چڑیوں سے مرادوہ ای اور عوالنا لوگ جیں جن کو حسرت مہیں ہے اینا رفیق ملاے محویا اپنی معیت میں کے کر پر غودلیا کی صورت کا خاکہ کھینچا تھر جاریت کی دوح ان ش چھونک دی جس سے وہ (از قد او م من ۲۰۰۳ مد شیر افز دکش تا س ۲۰۵۸)

برداز کرتے <u>گھ</u>۔"

#### مسمريزم

"ماسوااس کے بید بھی قرین قیاس ہے۔ کہ ایسے اجاز طریق عمل الترب میمنی مسمریزی طریق سے معلور نبود معب نہ بعلور حقیقت خلبور میں آ سکیں۔ کیونکہ عمل انترب بیں جس کوزبانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں۔ ایسے ایسے عجائبات میں کہ اس میں بوری بوری مشق کونے والے اپنی دوس کی گرمی دوسری چیز دل پر ڈال کران چیزول کو زندہ کے موافق کرد کھاتے ہیں ؟۔ (ادار دیام میں ۲۰مائے کوئن جسمی ۲۰۵۵)

# بقول مر زاحفزت مسيح مسمرية م كرتے تھے

"اور بیبات اور بیتی خور پر تاست ہو چک ہے کہ حضرت مسیح این سر یم ہاذاناہ تھے ان کی طرح اس میں این سر یم ہاذاناہ تھے ان کی طرح اس عمل الترب میں کال رکھتے تھے کو الیسن کے در جد کا ملہ سے تم رہے ہوئے تھے۔" (لالا وہام صدان میں ۲۰۹۸ میں ۲۰۹۰ تو ترقیع اس معترت کے مسریزی طریق کا عمل انتر ب عام رکھا جس جس حضرت کے مسمریزی طریق کا عمل انتر ب عام رکھا جس جس حضرت کے مسئور کھتے تھے۔ یہ المائی عام ہے اور عدا تھا تی نے بچھ پر یہ ظاہر کی کرے یہ عمل الترب ہے۔" (دالا وہام میں ۱۳۱۳ سائے بھوائی نے بچھ پر یہ ظاہر کے کہ یہ عمل الترب ہے۔" (دالا وہام میں ۱۳۱۳ سائے بھوائی تا میں ۱۳۵۹)

" بیما یُول نے بہت سے آپ سے معجزات تھے بین مگر حق بات یہ ہے کہ آب سے کوئی معجزہ نمیں بولہ"

(همیرانهام آنتم می د ماجیه انواق این ۱۹۹۰) الاور آپ کے باتھ ایس کرو فریب کے لور پکھ قسیں نفا۔ '' (همیرانهام انتم می عاشیہ انوازیدی ۱۹۹۱)

#### پيود نامسعو د کې بحواس

" حسب بان مودمين عن كن معزه ظلور من تعيم أبار"

( د سال رج به آن د شجز مدن ماه جوری ۱۹۲۰ و ۴۰۰)

# دسنمن كابيان قابل اعتبار نهيس

"جوبات دستمن کے منہ سے نکلے ہو قابل احمار نمیں۔"

(الإزامري من ١٥ تزائن ١٥ ١١م ١١٠٠)

#### مرزائيت

مردا فلام احمد تادیانی نے مکھاہے:"نیوع در حقیقت اوجہ بیماری مرکی وایوانہ ہوگیا تھا۔" (سے بی مردنداد کیدائوی مردد دورائ

#### يبوديت

" اور بھیتر ہے تو کئے گئے کہ اس (میٹی نیورع) میں بدر درت ہے اور وابواند (المجل و علیہ مندرس میلانظار ذریق قادیان مورجہ مائٹ سے ۹۳۲ میل ۱۰۰)

# عمل الترب(مسمريزم)ادر مرزا قاديانی

" ہمر عال مسئ کی یہ ترقی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال ہور خاص معلمت کے تعین۔ تمریاور کھنا چاہئے کہ یہ عمل ایما قدر کے لاکل نیس۔ جیسہ کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو تمروراور قامل نفرت نہ سمجھنا تو خدا تعالٰ کے ختل و تو نیل ہے امید قوی رکھنا تھا کہ ان جوبہ نما کیوں میں حضرت الن مریم ہے کم زر بتا۔"

(ازال دياسم ۲۰۰ ماني اتزمکن ۳۰م نان ۵)

## محموداحمه قادياني اور مسمريزم

'' عمل مسمرینم کاری اصول ہے کہ توجہ ڈول کر انہااڑ دوس ہے پر ڈال ویا جاتا ہے۔ پہانچہ مفترت طلبعتہ المسلح ٹال (مر ڈامحمود ) نے فرمایاکہ جمعہ کو بھی ہے علم آتا ہے۔''

### معجزوادر مسمريزم ميں فرق

(۱) ... "جو کام خدا نعالیٰ کی طرف سے خوار کی عادیت کے طور پر نبیول ا کے ڈر بعید ہے صادر ہول اان کو متجزات کہا جاتا ہے۔ لور خلقت ان کامقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے خلسمات جربذر دید مثق حاصل ہو کتے ہیں عمل مسرین کملاتے ہیں۔ بھر نجوی اور مسریز مبا فتداری پیٹھو ٹیاں نہیں کر یکتے۔ اور نہ آج تک کس قیر این نے کیس ۔ پھر نہوں کے کا موں میں ٹبوٹ اسٹی باری تعالی کا جلوہ نظر آیا ہے۔ اور مسمریزم کے اپنے اخلاق ایسے اعلیٰ نعیں ہوتے۔ اور نہ ہی اپنے طلسمات ہے ثبوت استیماری تعاتی دے سکتا ہے۔ بعد ایک دہریہ بھی مسریزم کی مثق کر مکتاہے مسمر بزم کی مثق ہر ایک صاحب استعداد حاصل کر مکتاہے۔ تحر معجزات کاوعویٰ ہم! یک شمیل کر سکتا۔ بائد مشاہرہ بھاریاہے کہ خدا پر افتراء کرنے دانا جندی خائب و خاسر : و جاتا ہے اور بھر آپ ہد بھی یاد رتھیں کہ مسر بزروں کو معجز ہ د کھلانے کا دعویٰ بھی نہیں ہو ج۔ کیا آپ کو کسی مسمریزم والے نے بہ کہاہے کہ یہ نشانی میں خدانتانی کی طرف سے نے کر آیا ہوں۔ اگرانیا ہے تواسء جز کو بھی مطلح کریں۔ میر سے خیال 🕏 تھی میں وو تو یک کہ کرتے ہیں کہ یہ جاری اپنی مثق کا نتیجہ ہے۔ مسمریز م اور معجزہ شماوی فرق ہے جوج انج اور سورج کی روشنی میں قرق ہے۔'' (بدرة ويان موري ۱۹۱۶ ن نه ۱۹۱۰ می کاچ ۲ آر ۲۳)

(r) - معجز واور مسمریز مریس کیافرق ہے ؟۔

مر ذا محمود نے کہ ۱۳۳۴ استمریخ موالا جب چاہتا ہے یہ تماش کر سکتا ہے۔ اور اس کو ہر نیک محفق کر سکتا ہے لیکن مجرہ ہر دانت شمین و کھایا جاسکتا اور نہ ہر محفق و یکھا سکتا ہے۔ مسمریزم سکھندا یا جاسکتا اور مجود و نہیں سکت یا جاسکتا ہے اور علمی فرق بھی جی ب

(۳) ۔ مولوی بیاز محمد ساحب بھتے پوری نے '' بھوات انبیاء اور و بُر اعمال محیرہ کا قرق'' کے عنوان سے آبیک مضمون خطیب میں 1960ء میں بھیوایا تھا جس کا خلاصہ مطلب ذیل میں لکھ جاتا ہے ۔

(1) … پہلافرق قدرے کا ہے۔ عالی مسمریز م سے بیاسمی طرح مکن نہیں کہ بدول بھیش منبطوہ خیاں کے اپنے پورااٹر تھی معموں پرزال تھے تورانبیاء کے سے سے اگر طاقبیں۔

(۲) .... افعال نفسانی دو حالی ش ایتاع حواس تخییه امور و تیا ہے۔ نشاقی' تشویش خلول نزود خاطر ہے دور ہوئی جائے لیکن پر خواف اس کے انبیاء نیسم اسلام کے بزاروں مجروات اضطراب اور پریشانی خاطر کی عدالت بین روغہ ہوئے لیکھہ محاصرہ اور نرنے اعداء میں خاص طور ہے ان کا ظہور ہوئے

(۲) کے جس قدر آلات دوسر کل قوت نفسان وروحانی کے بلاھانے میں معلوم ہوئے ہیں۔ جمیاء منیم اسٹر مران میں ہے کسی کے مخابع نہ ہے۔

(د) .... مسمريزم كے معمول كے حوال قسد كا برى باعل معلوب ہو

جائے تیں لیکن پر خلاف ای سے انہاہ علیم السلام کی امر غائب کا معائنہ کر سے تھے۔ نؤوہ مختص اپنی معمول حالت میں رہنا تھا۔

(۱) ..... مسمریزم کااثر بودا ہونے میں ہے۔ شرط ہے کہ جس پر اثر ڈانا جائے۔اثریا موثر کامنکر نہ ہو ٹیکن انہاء علیم السلام جو جس قدر زیوہ منکر ہوتا تھا اسی قدر زیادہ اظہار اعجاز کرتے تھے۔

(۷) . . کیما ئی زبر دست عال سحر د مسمریز م اور کیما ئی خواص حرد ف کا عالم کیوں نہ ہوئیکن انبیاء پر اس کے علم د عمل کااثر مسین جو سکنالور انبیاء کا اثر اعجاز کوئی عال نسین ردک سکنگ

#### ہندوساو ہو مسمریزم کرت<u>ے تتھے</u>

(مم) .....ایک ماحب نے موال کیا کہ جس وم وغیرہ کا خدایال ہے کیا تعلق ہے۔؟

مر ذا محود احمد قادیاتی نے کہا پھو تعلق شیں چین نے خور کیاہے کہ جب
سلمان ہندہ ستان چین دار و ہوئے اور انسول نے ہندہ ساد ہو وَال چین و بکھا کہ وہ قوجہ اور
سلمان ہندہ ستان چین اور و کول چی الن کی وجہ ہے۔ صل مجرز است اور کرایات کے متعلق
اشتباہ اور شک پیدا ہو سکتا ہے۔ قوائ شک واشعباہ کو دور کرنے کیلئے اولیاء است نے جو
ہندہ ستان چین آئے۔ اس کا م کو بھی کیا تاکہ متا تین کہ بید کوئی کراست نہیں۔ ور حقیقت
اس کا تصوف ہے کوئی تعلق نہ تھا۔

(۵) مسمریزم کی استاد سے سیکھنا جا ہیں۔ (اعضل ۱۹۲۶ء میں) (۲) ..... مسمر بزم ایک و نیاوی علم ہے۔ اس ائتے احتیا طادا قف کارول نے

اس علم میں پڑنے سے متع فرمایا ہے۔ (انتھل ہ اجوا ان اوارس ۲)

(۷) ...مرزا قادیانی مسریزم نسین جاسنتا تھے۔ اور نہ پیند کرتے کہ کوئی

#### مسمرين م كالحمل كرنے والا

(۸) ۔ ''جس طرح مسریزم کا عمل کرنے وانا اپنی قوت ادادی ہے۔ معمول کے حواس نا ہری کواہیے قاد میں کر کے اس کی قوت ادادی کو سلب کر دیتا ہے۔ اور اس طرح جواڑ جانے معمول پر ڈال سکتا ہے۔ وہی طرح ملم کے حواس ظاہری کو محص اللہ تعالیٰ دپی لڈرٹ اور مشمت سے اسے قبلند میں کرلیٹ ہے۔''

(رسان ربوبو حتبر ۱۹۶۱ و سرور ۱۳

## مسمرین م کسی ہے

(9)..... مسمریزم کمبی ہے نور یہ انبیاء کی ٹان کے شایان نمیں۔ کہ وہ مسمریزم سیکھتے اور اس کی مشق کرتے بھریں اور یہ اسی یاد رہے کہ حضرت کی نے اسے باذان و تشکم النی شروع کیا تھا۔

(ويكواترال ص ٨ و مستشخية الانبائيلينسياه يون مناه او من ٤٨٣٣٠٥)

(۱۵) ... "اصل خلق طیر جو کسی رنگ ش بھی خدا تعالی کی خلق کے مشاہد ہوا قرآن شریف سے ناحمکن ہے اور دوسری خلق مسریے موالی ہے۔ اس سے ایک نی کی کو آبائین عظمت منیں۔ بان تیسری طرز سے دوخالتی طیو آ جازن الله ہو سکتے جیں۔ اور دوسب نیول کا کام ہے۔ " (تشیة الایون ۱۹۴۴ء من ۱۸۹ بلدہ اور ٹین ۸۸ نبرس)

# مسمريز مإورعكم روحانيت

(۱۱) ..... آیک وقد آیک بہت بڑے موٹی آپ ( یعنی مرزا کادیاتی) کی خدمت میں بیعت کے لئے عاضر ہونے وہ علم توجہ اور مسمرح سر کے بڑے ماہر تھے۔ عرض کی کہ میراول چاہٹا ہے کہ علم توجہ اور مسمرین پر ایک کاب تھوں اسر ذا قادیائی قربانے میں کے کہ صوئی صاحب اس علم سے خدامات ہے؟ عرض کی جیس افرمایا آمے می لوگ امود تعب میں مشغول ہیں۔ اب اس سے کھیل تماشا میں ڈال کر خدا سے عافی رکھنے کی راہیں کیول پیدا کرتے ہیں۔ "
(بیعام منے دی الجدہ سے الدس میں اکرتے ہیں۔ "

# مسمریزم الحچی چیز نہیں ہے

(۱۲).....جناب مواوی محمد باین احمدی دانوی نے ایک دفعہ ایٹ ایک مخالف مولوی فضل حق صاحب حتق کو مخاطب کر سے فردیا :

'اگر آپ کے نشانت خارتی عادت ناست نہ ہول بیاند دہ مسمرین م اور شعبدہ بازی کے ثابت ہول تو کیا آپ اپی خلافت الن مر یم سے توبہ کرکے مامور من اللہ حفر سے مسیح موجود کے ہاتھ پر دیوست کر لیس ھے۔'' (انکم ، فردری ۱۹۹۹من ۱۱) مفتر سے مسیح موجود کے ہاتھ پر دیوست کر لیس ھے۔''

یہ فظاکہ معجرہ ادر مسمریز میں یوا اتھاری قرق ہے حضرت عینی ائن مر یم کی نسبت مرزا قادیائی کا یہ لکھنا کہ مسمریز میں آپ بھی کمی درجہ تک مشق دیکھتے تھے۔
سر اسر جھوٹ ہے بھلا نبی اللہ کو مسمریز م جیسے شعید ہے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے توریہ
لکھتا بھی صبح نمیں کہ حضرت مستح ان مریم باذن و عظم انبی اس عمل انترب (مسمریز م)
بیس کہ ل رکھتے تھے جس طرح کمی نجا یاد کی نسبت یہ کمنا ہو تر ہوگا۔ کہ وہ باذات و عظم انبی شعیدہ باذی جس کمال رکھتا تھا قر آن کریم کی سورۃ آل عمران و سورۃ ما کہ ہش

# نقذیس حضرت عینسیائن مریم علیه السلام رسول ربانی از طعن مرزاغلام احمد قادیانی

#### الله تعالى فرياسة بير:

"أن قالت الملاقكة ينمويم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسبيع عيسنى بن عربم وجيها في الدنيا والاخرةومن المقربين ويكلم المناس في المهدوكها ومن المسالحين (مرة كرارة كرارة كرارة من المهدوكها ومن المسالحين (مرة كرارة كرارة كرارة كرارة كرارة كرارة كرارة كرارة تقلل الله تحقيق الله تقالى تحق كوهارت ويا بي طرف سه ايك تحد كي كراس كانام من ميني بامر يمكاب واياش اور آثرت من عزت والله اور قداك مقرب عدول على سه وادراد كول سها تم كرك المن كرد بي ادراد كول سها تم كرد

# مرزاغلام احمد قاوياني كيا قوال

" بیرب کے لوگوں کو جس قدر شراب نے فقصان پیچایا ہے۔ اس کا سب تو 
یہ تھا کہ عیلی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کی جماری کی وجہ ہے پاہر انی
عادت کی وجہ سے حراب مسلماتو! تمارے نی علیہ السلام تو ہرا لیک تشرہ ہے پاک اور
صعموم تھے۔ جیسا کہ وہ فی الحقیقت معموم ہیں سے میں است شراب کو طال خمر التے ہو۔ کیا
شراب کو طال شیس شمرا تا۔ پھرتم کس و ستاویز سے شراب کو طال خمر التے ہو۔ کیا
مرنا شیں۔ "رکشتی تو میں و اصافیہ توائی سانے اولار البارائی تھے تھے۔ قوائی سے معلوم ہوا کہ
اس وقت تھی معلوم ہوا کہ قالمیہ السلام جو فشر نہیں ہے تھے۔ قوائی سے معلوم ہوا کہ
اس وقت تھی معلوم تھا کی علیہ السلام جو فشر نہیں ہے تھے۔ قوائی سے معلوم ہوا کہ
اس وقت تھی معلوم تھا کے مرشد کی تھلید کیوں نے گے۔ "

(التياميدر آويال موراد شائوم، ١٠٩٠٠مم ١٠)

## محموداحمه قادياني كاقول

"عرض کیا کیا حفرت سیخ موجود نے اپنی تعنیفات میں الجیل کی ایک یہ تعنیم بیان کی ہے کہ اتخا شرنب مت پڑوکہ مست ہوجاؤ مگر الجیل میں یہ نہیں احضور نے فرملا حفرت میچ موجود نے یہ الجیل سے استباط فرمایا ہے۔ الجیل میں لکھا ہے شراب میں منوانے نہ ہو۔ اس کا کی مطلب ہے کہ اتنی شراب نہ ہؤ جو بد مست کر دے۔ دوسری طرف کیون کاشراب ہیمائی المجیل سے ٹامہ ہے۔

عرض کیا کیا انجیل ہیں شیرہ انجور پینے کا ذکر ہے شراب کا نہیں فرمایا شیرہ انجور عیسا کیوں کی اصطلاح ہے۔ ای کو شراب کتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا۔ انجیل کے انجریزی تراجم بیں شیرہ انجور کی جکہ دائن کا انقاعے۔ جواکیہ حتم کی شراب کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا میسوع کی کا مجزہ کے طور پر شراب مانا بھی انجیل میں لکھا ہے۔ " چولب :(۱) ... یہ تو تج ہے کہ بورپ کے تو گول کو شراب نے نعمان پنچایا ہے لیکن یہ ہر گزیج شمیر کہ اس کا سب یہ تھا کہ حضرت عیسی ملیہ انسلام (بقول مرزا تادید نی)شرب بیا کرتے تھے۔

") ۔ بورپ نے لوگوں کو شراب کے معاود شراک و کفر آن و کار گا! انٹلیٹ پر متی بور تم خزیر نے کئی فاتعدان پہنچایا تفا۔ مگر حضرت جیلی عالیہ انسلام کا واسمن میارک ان تمام میہوں سے یاک تھا۔

(۳) ۔.مرزالَ ہوگ کھا کرنے ہیں کہ مرزا قادیا کی ہے انجیلی بیو*رخ کور*اکھا ہے۔۔ مرزائشی نون سرد + تبدیثہ انوائن سردیا ہوں) مرزا قادیا تی نے ڈلفانو عیسی ملیہ السلام تکھے ہیں غذا بدو**ں میں تکھا**ہے۔

۳) ۔ بھوں سرزا تاہویائی کے حضرت میسٹی شراب بیاکرتے تھے۔اس جگہ الفاظ بیاکر نے بھے میبائد مامنی استرائدی کے بین اور دوام اور بینتگی پر وال جین۔

(۵) ، بھول سر ذا گاویٹی کے معترات میسی شراب ہیا کہتے تھے۔ شاید کی دیمار کا گی وجہ سے باہرائی مادت کی وجہ سے۔ مرزا قادیائی نے بیدند، شایا کہ یہ عادت ان شن وعوق نبوت سے پہلے متی یادعویٰ و سالت کے بعد متی اور وہ ممار کی کیا تھی۔ اور ان بیماری کا مان تک کی ہے کیول نے کرایا گا۔

## شریعت موسوی میں شراب کی حرمت

"اسلام سے پہلے شریعت موسوی میں شراب کی فرمت موجود تھی۔ چنانچہ بائیل بھی اس کی گواہ سے۔ اعبار باب ۱ آیت ۱۳ تا ۱۱ ش کھنا ہے۔ بھر خداو ند نے خطاب کر کے بارون کو فرمایو کہ جسید تم جماعت کے خیصے میں واعل ہو تو تم کو کی چیز جو نشہ کرنے ویل ہونہ چنگانہ تو اور نہ تیزے بیٹے تانہ ہو کہ تم مر جاؤاور یہ تمہارے سے تمهادی قرنوں میں بھیشد تک قانون ہے۔ تاکہ تم حلال اور حرام کوریاک اور مایاک میں تمیز سرویہ " میں (خیدائنٹل مورید ۱۶۴مت ۱۹۹۱ء میں اکانو نبروز س (۱۶

# حضرت سليمان بي الله كا قول

" ہے مستخر وسائی ہے اور مست کرنے والی ہر ایک چیز غضب آلود و کرتی ہو جوان کا فریب کھا تاوہ وائش مند شیس ہے۔" (الاب منال طبیعة ای رئیاب وری نے درس اول)

# حضرت عیسیٰ نے شراب منع کی

حضرت عینی نے شراب کی پر الی کانن الفاظ میں اظہار فرایا ہے:

'' د نیا کی محبت گذاہوں کی جڑ ہے۔ محور تیمی شیطان کا جال ہیں۔ اور شراب برائی کی طرف لے جاتی ہے۔'' (الدربیام سلح سوریہ ۲۲ کی۔۱۹۳۰وس)

(۲).... "اخرج عبدالله في زوائده عن جعفر بن حرفاس ان عيسني بن مريم قال رأس الخطية حب الدنيا والخمر مفتاح كل شروالنساء حبالة الشيطن(تيرم، عربه ۵۰۰۰)"

﴿ جعفر من حرفاس ب روایت ہے کہ حضرت میسیٰ این مریم علیما السائم قرماتے ہیں و نیا کی محبت ہر سمناہ کی جزاور شراب ہر برائی کی چابی اور عورت شیطان کا بھندا ہے۔﴾

# الجيل ميں شراب کی ممانعت

''الجیل وید'سٹرق اور مغرب کے علاء نے بھی شراب کی رائی خیال کرتے ہوئے اس کے استعال ہے منع فر ملاہے۔'' (خار پنام سلم مورد ۲۲ می ۱۹۲۰وس)

## شعد نامے میں شرانی کی مدمت

" فریب نه کهاد کو نکه حرامکار اورست پرست اور زناء کرنے والے اور عیاش اور لوغرے باز اور چور اور لا مچی اور شرافی لور کالی بچتے والے اور لیبرے خدا کی باد شاہت کے وار شدنہ بول کے " (درس اورس ۱۹۰۹)

> قر آن مجید کا فرمان شراب بہنا شیطانی تعل ہے

"اور شراب بيما لايقيماً شيطاني العالى شي سے به: "اندما الخصر والميسس والانتصاب و لاز لام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوا (٩٣٠٥)" (انتباطات تورّد ١٩١٨) في معادل ١٩٢٥) من ١٩٢٠)

### رسول الله علي كالرشاد

"رسول الشريخطيَّة كالرشاد ہے كہ شراب ام الغبائث ہے۔ ييني تمام ير سے كاسوں كے ارتكاب كى و موت، سينوالى۔"

﴿ رَسَالَ رَبِيعٌ أَفْ رَبِّكُمْ فِي إِنْ بِلِنِتِ اللهِ مِيرِ ١٩٢٩م مِنْ ١٩٩٩م فِي)

شرافی لوگوں کی حالت

"مثر الى لوگ دوحانی عزم شي عت ادر تمام اعلى قابليجول كو كھوبيدنيدنے ہيں۔" (رسال رفولاسيا، تبرا ۱۳۴۴ء س.) .

شراب در حقیقت ایک سخت زہر ہے

مسفر بطنز بندر مراس ایم وی وی پی انگیا بر علم الا غذیہ سند شراب سے متعلق ایل تحقیقات النا الفاظ میں بیان کی ہے : "اک میں کچھ شرباتی جسی رہا کہ شراب در حقیقت ایک سخت زہر ہے جو بار یک ریشوں کو جاہ کر دیتا ہے۔" (اندرانسنل عدیون سردید انتخار اسلام میں عا

### شراب ام الخبائث ہے

"شراب جوام الجرائم اورام الخبائث ہے۔ اس کی بورپ بیں اس قدر کثرت ہے۔ کہ اس کی تظیر ممحاد و مرے ملک بیس شیس ملتی۔" (اخباراتیم عمون اجون ۱۲۰۰ مرس)

## انجيل پر نباس ميں پريت عيسيٰ

" ثب قرشتہ نے کما تواس نی کے ساتھ عالمہ ہو جاجس کو آ کد و سوع کے نام سے فیکن کی۔ مجراس کو شراب تشرانا نے والی چیز اور ہر ایک ماپاک کوشت سے بلار کھ۔ کیو کلہ جے اخذ کا قدس ہے۔"

(انجيزه باز) (مليور ١٩١٦ء ميديه شيم پريم) لايور) كي ولي فعل ص ۴ آيت ١٠٠٨)

توٹ : انجیل مرتباس وہ کتاب ہے جس کو مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب وسر سیم آریا محصاصلہ سج مداستان میں ترین القرب ایشر سبی ایش معتبر مانا ہے۔

#### يهوديت

# يهود نامسعود کې بحواس

" بيود يول في أست ب خواد بين شرال كما" (رماد بمر سيب فيراص ٢٠٠٥) . كذر بلوبله مير ٢٠٠٨ ومن ٢٠٠٠ ويو آف د جور بلايدا السنة ١٠٠١ ومن ٢٠٠٨)

#### مرازئيت

(1) ....." يبوع كاثر الل كهالي بون توخير بهم سفيان ليار" (دماز مراد الا ين بيسانگ يودواون كايوب من عام توانگهادا مي ۳۵۳) ال): ۱۰۰۰ میس میداسلام شراب بیا کرت تھے۔ شاہد کی دمار فیا کی وجہ سے پایرانی مادت کی دجہ ہے " (ایمی فان میں دماجیا کر کا دواس ال

# وخنن کی بات معتبر شیں

الجربات والخمن ك مند بير فكل وه قابل المتواد أمين الد

(افيز الدكامل و الفرائي يراه سرام ۱۳۰)

# انجيل متى مين د شمنوں كا قول

"اوردو کتے ہیں کہ اس پر ایک دیو ہے۔ ان آدم کھا تاہیجا کیالوروہ کتھے ہیں۔ کہ و تیجو ایک کھاؤ کور شرافی اور محصول لینے واقوں اور تندگاروں کا بار پر حکمت اپنے فرز ندوسا کے آگے راست محسر کی ۔ " ( کیل محالیہ ادری داہو)

# انجينون من الفاظ الكور كارس نه شراب

یہوع کے گئیا ۔'' بیل مم سے کمتا ہوں کہ انگور کے کچل کار می بھرنہ ویؤں گا۔ اس دان تک تمہارے میں تھ اسپتیاپ کی ادشادت میں نبانہ ہیو دُل۔''

(الحيم من الباء حورت) والحيل مراتس ٥ ورن لا حاكيل و قابليه معدرت ١٨)

#### تُوتُ ان جُد اِتَّارِينَ الْحِينَ مِن الفاظ إِن FUITOFVINE

WiNE (وائن) ہے۔ اِس کے متی شریب میں۔ دو سر افظ (دائن) ہے جس کے معنی انگور میں انگیل انگریزی میں اس مقام پر شاہ WINE شیں ہے۔ اُٹر کو گئ سرزان کے لئے کہ انجیل بوحق کے باب الامیں کلی ہے کہ اینون نے قاتات جلیل میں ایک شادی کے موقعہ پربانی ہے شراب عادی تقی۔ تو فرض بیاہے کہ وہاں میہ شیں کھانے کہ یون شریب ہاکرتے تھے۔

### سخت يهبود واور شرمناك امر

"خدا سکیپاک نبی معفرت توج علیدالسلام پر سے تو شی کا الزام لگا استخت ب جوده اور شر متاک امر ہے۔ بھلاوہ شخص جوخود نشے میں چور ہو کرا ہے آپ کو بھول جا تا جو۔ دو سرول کی کیپااصلاح کرے گا۔ "(اخبر فاریق مورمہ ۱۷) پی اندش مساور میں بھی بنطر کئی ہے انتہا ہوری مسام کا حوال رہے ہوئے یہ منون نصاع نبور بیانیل کے موالان ن

#### عرض حبيب

مر زانلام احمد قادیانی کا غدا کے پاک نبی حمترت عیسی کی نسبت میہ کھنا کہ وہ شرکب پیا کرتے ہتے۔ شاید کی ہماری کی دجہ سے یا پر الی عادیث کی وجہ ہے۔ (کشی نوع ص ۱۵ مائیہ نزائن س ان ج ۱۹) سخت بے جو وہ اور شر مناک امر ہے۔ بھلاوہ شخص جو پر الی عادیث میں جنتا ہو۔ دومر ول اک کیا تصلاح کرے گا؟۔

### جابل مسلمان كأكام

بعض دفعہ مرزائی لوگ یہ بھی کہ دیا کرتے ہیں کہ چونکہ عیسائی پادر ہول نے آنخضرے محمد ملطقے کی شائن میں حمد تی کی ہے۔ اس لئے مرزا تادیائی نے بعض جگہ الزامی طور پر حضرت عینی کی نسبت سخت الفاظ تکھے ہیں۔ سوائن کے جواب میں مرزا قادیائی کا کام مندر جہ زئاب تلخرر استان اس مارا مرزاشتارہ سے مصاحب ازیل میں لکھٹا جوال درا تورے پڑھے۔ مرزا تادیائی نے کہا:

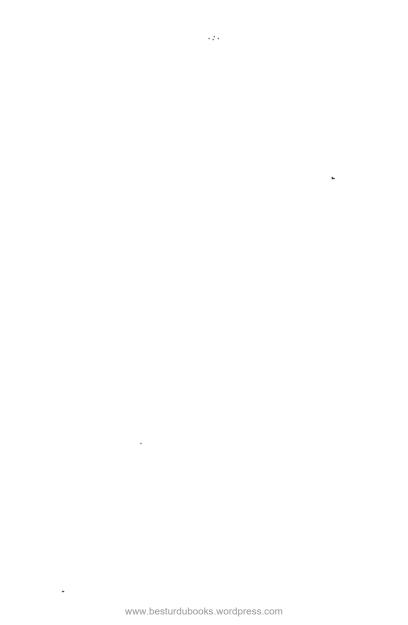

حضرت عیسی علیہ السلام کا حج کرنا اور مرزا قادیانی کابغیر حج کے مرنا

#### بسع الله الرحين الرحيم احاديث رسول عَلِيْكُ رِبِاني

(1) سات عن حنظلة الاسلمی قال سمعت ابوبریرة بحدث النبی شاطلہ قال واللہ ی نفسی بیدہ لیہان ابن مریم بغج الروحاء حاجال معتمرا اولیشیہ ما سال می مشرف النبی معتمرا اولیشیہ ما سال میں میں میں النبی معتمرا اولیشیہ ما سال میں میں النبی میں النبی المراح میں اللہ م

(يَجْرُدُ يَعْمُ كَتَابِ الْعَظْمِينَ مُومِ مِن عُ ١٣٨)

(٢)...." عن حنظلة الإسلميّ سمع الاهريرةَ قال قال رسول الله تُعَلِّلُهُ والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بقع الروحاء حاجا ارمعتمرا اولينتيهما"

(مترهري المراحري المراحري المراحري المراحرية المراحرية المراحرية المراحرية المراحرية المراحرية المراحرية المراح (٣) ... عن حنطلة عن أبي هويرة قال رسول الله تُنتَظِّلُ عنوال عيسى أبن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا لصليب وتجمع له الصطوة ويعطى المال حتى لايقتل ويضع الخراح وينزل الروحاء فيحج منها اويعتمراء اويجمعهما قال ونثلا ابوهريرة وان مِن أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القبامة يكون عليهم شهيدا فزعم حنظلة أن أباهريرة قال يومن به قبل موته عيسنى فلا أدرى هذا كله حديث النبي شيئيله أوشئ قاله أبويريرة "(مدام نام المدارية) براء المريرية المدام نام المدارية المدارية

"" عن عطاء مولى ام حبيبة قال سمعت ا باهريرة يقول قال سمعت ا باهريرة يقول قال رسول الله شهوللم ليهبطن عيستى ابن مريم حكما عدلا ومامامقسطا وليسلكن فيها حاجا اومعتمرا اولياء تين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه يقول ابوهريرة اي بنى اخى ان رأتيموه فقولوا اوهريرة يقرئك السلام "(حدرك) ما كامل ١٥٥٥ أم كامل ١٠٥٥ أم كامل ١٠٥٥ أم كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥٥ كامل ١٥٥ كامل

ہ حضرت مطاع ہائی ہے روایت ہے کہ حضرت ان ہر برہ ڈیے کہا کہ میں سیسی کی میں کہا کہ www.besturbuboks.wordpress.com



ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ متح مو عود جب نظاہر ہوگا۔ تو کیا لول اس کا بیہ فرض ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو رجال کے خطرناک فتوں سے نجات دے ہاہے کہ کام ہوتے ہی جج کو طلاحائے۔اگر ہوجہ نصوص قرآمیہ وحدیدہ، میلافرض مسج موعود کا حج کرنا ہے نہ و حال کی سر کو لی قودہ آبات ادراحاد یٹ د کھلا ٹی جاہیے تاان پر عمل کیا جائے اور اگر پہلا فرض میں موجود کا جس کے لئے دویا منتقد آپ کے مامور ہو کر آئے گا قش د حال ہے جس کی تاویل جارے تزدیک اہلاک علی باطلہ یذر بعد تج و آیات ہے۔ تو بھروی کام پہلے کر ہا جاہئے اگر پھی ویانت اور تقویٰ ہے تو ضرور اس بات کا جواب دو کہ میں موعود دنیا ہیں آگر پہلے کمل قرمل کو ادا کرے گا کیا پہلے نج کر نالس پر فرض ہوگا یاک بہلے و جال فنول کا فعد تمام کرے گا۔ بیاستلہ بھوباریک نمیں ہے سمج علای یا سلم ہے دیکھتے ہے ہی کا جواب ل سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ عظی کی ہے محوالی ثابت ہو کہ پسلاکام میں موعود کائے ہے تولو ہم بھر حال کچ کو جائیں کے ہر چہ باد لباد لیکن یمٹا کام مسج موغود کا متیصال فتن دحالیہ ہے۔ تو بعب تک اس کام ہے ہم فرا فعت نہ كر لين جي كي طرف رخ كرنا خلاف پينگوني نيوي ب- جار احج ثواس دنت مو كاجب د حال بھی کفر اور و جل ہے باز آگر طوبی بیت اللہ کرے گا۔ کیو نکہ مموجب حدیث تصحیح کے وہی وقت مسیح موعود کے رج کا ہو گا۔ دیکھووہ حدیث جو سلم میں تکھی ہے کہ آ تخضرت عِلَيْقَ نے من مو عود بور و جال کو قریب قمریب و قت میں ج کرتے دیکو اپ مت کمو کہ و حال قتل جو گا کیونکہ آ سائی حربہ جو مسیح سوعود کے ہاتھ میں ہے کسی کے جسم کو مخل شیں کر تا۔بلندہ واس کے کفر اور اس کے ماطل عذرات کو مخس کر سے گاہور تبخر آیک محروہ وحال کا بھان لا کرج کرے گا۔ سوجب دحال کوا بمان بورج کے خیال بيدا بول كي روي دن جاري ح يني بول كي ."

<sup>(</sup>كرّاب " فيام العنع " أر رو ٨ \* ا ' 9 و ا " خزائن عن ٢ و ٢ وج \* )

(ب)....."ایک مخف نے عرض کی کہ مخالف مولوی اعتراض کرتے ہیں ک مرزا الدياني ج كوكيون منين جاتے۔ فريلا إيداد من شرادت سے ماتحد ايدا احتراض کرتے ہیں۔ آنخضرت علی وی سال مدینہ میں رہے۔ صرف دو دن کار استد مدینہ اور کمہ میں تھا۔ تمر آپ نے وس سال میں کوئی جج نہ کیا۔ سال نکہ آپ سواری و غیر ہ کا ا تظام کر کئے تھے لیکن ج کے واسلے صرف میں شرط نہیں کہ انسان کے پاس کا فی مال موبائد پر بھی ضرور کا ہے کہ کسی تھم کے فقنہ کاخوف نہ مود بال تک چینجے اورامن کے ساتھ ج كرنے كے دسائل موجود ہوں۔جب دحش طبع علاء اس جكہ ہم ير كُلَّ كا لنوىٰ نگارہے ہیں۔ اور گور نمنٹ کا بھی خیال شہیں کرتے تووہاں مید لوگ کیانہ کریں ہے لیکن النالوگوں کونس امرے کیا فرض ہے کہ جم کے شعیں کرتے۔ کیااگر جم حج کریں گے تووہ ہم کو مسلمان سمجھ لیس مے اور جاری جماعت میں واقل ہو جائیں مے۔ اور جارے مرید ہو جا کیں ہے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور افرار حلقی کریں تو ہم عج کر آتے ہیں۔ اللہ نقالی جارے دا سطے اسباب آسانی کے بیدا کر دے گا۔ تاکہ آئندہ مولویوں کا مُنز رفع ہو' ناخل شرارے کے ساتھ اعتراض کر ناچھا نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان کاہم پر نہیں یزیمیند آتخفرت 🕰 پر بھی پڑتا ہے کیونکہ آنخفرت 🧱 نے بھی صرف آتری سال شروج كيا تخلد "ومنيادا لكم مورور ع الريت عرواه من وكالم نبر سائر فاست وص ٣٢٥٠٣١)

توث : مرزا تلام احمد تادیانی کی دفات ۲۲ سنگ ۱۹۰۸ء (۱۳۲۷ مد) کو ہوئی بھی اور دیدے اللہ شریف کانتج مرزا قادیانی کو نصیب نہ ہوا۔ ہیں دیکھنے کہ مس طرح جناب قاشی محمد سلیمان صاحب مرحوم دستقور کی چیش کوئی ہوری ہوئی۔ مرزائی صاحبان خود کریں۔

### ایک اعتراض

" حفرت میخیز خدا می کی کی کیک مدیث (می سلمی اس ۱۸ میش ہے) جس کے ''فاظ ہے گی''' والذی نفسی بیدہ لیھلن ابن مربع بفع الروحا حاجاً اومعلموا اویلنیهما "یخی آنخفرت ﷺ فرمات بین خداک هم ب جس کے تبنے یں میری جان ہے حضرت کیٹی ان مرمے فیج الدوستا (کدوندیت کے درمیان) ے ج کا اور ام باند میں مے۔اس حدیث سے صاف معنوم ہوتا ہے کہ معنرت میلی میج مومود مفردر کچ کریں ہے۔ یہال تک کہ آنخفرے ﷺ نے ان کے احرام ہاند ہے کی جگہ بھی بتاوی جس کے دیکھنے ہے بیٹین ہوتا ہے کہ اس زونہ میں میرو قوعہ منرور ہوگایعنی حفرت مسج موعود حج کریں ہے۔مرزا قادیالٰ نے حج نہیں کیا۔وجہ اس کی بے بنائی مج کہ ان کے حق میں امن نہ تھا لیمن مدیدے شریف بناری ہے کہ مرزا قادیانی اگر سیح موجود ہوئے تو ان کے لئے ہر طرح اخدا کے علم اور تیٹیسر خداعِ ﷺ کی خبر ہے داستہ صاف اور ہر طرح امن ہوتا۔ کہاخدا قادر قبوم اس پر قادر منیں کہ وہ اپنے مسیح موعود کے لئے ہر اتنم کی رکاد ٹیمی تھائے! وہو علی کل شىي،قدپر،

المسلی ا

کریہ آنخفرت فیکھنی کے انفاظ نیم 'چانچہ کمل صریت اول ہے ''عن حفظاته الاسلمی قابی سیعت اجاهریو قریعت عن النبی تکنیک قابل والذی تفسی بیدہ فیعلن این مریم بفع الروحاء حاجاً او معتمراً ویشنیهما '' بخس کے اس جگہ مناسب عبادت یہ سخ بھی چیلہ کہ حفظله اسلح اجال کرتے ہیں کہ جی نے او ہر برا کو آنخفرت میں تھی جی ہیں۔ کہ حفظله اسلح اجال کرتے ہیں کہ جی نے او ہر برا کو آنخفرت میں کے ایم میں ان کرتے بند او ہر برا کے آلاو وا و سے ان او اس کی میں میری جان ہے میں میروری خان ہے انہوں نے آخفرت میں کے ہو و گر میانات سے استباط کر کے انہوں نے آخفرت میں ہے ہیں۔ ہی جب یہ انفاظ جی ۔ قام تر کی جیادی میں ہے ہیں۔ ہی جب یہ انفاظ جی ۔ قام تر کی جیادی میر ہے گئر جاتی ہے۔

(ربع يو كندر فيجز بالمصاوح بر ١٩٢٥ و من ٢٠٠ أن ٩)

ا قُوال: (۱) .... "هنظلة الاسلميّ قال سمعت اباهريوة عن النبي المُعَيِّلِةُ قال والذي تقسى بيده ليهان ابن مريم بقع الروحاء حاجا اومعتمرا اوليثنيهما "

﴿ معترت حدیظله اسلمی ہے روابیت ہے کہ یس نے حضرت ابوہر برنا ہے۔ شاکہ وہ حضرت نی کر یم میں ہے ہے دوابیت کرتے تھے کہ حضور میں ہے اور نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی ضم ہے جس کے ہاتھ میں میرکی جان ہے البیتہ ضرور حضرت این مریم روحاء کے رائے ہے احرام حج یاعمرہ و قرالتا باتد حس معے۔﴾

قادیانی مولوی فاضل کی لیافت عنی ما حظه جو نکستاہے:

'' یہ آخفرت میکی ہی کے افاۃ نیس'' مجر لکستا ہے'' ہو ہر ہے گے کہا کہ مجھے اس: ات ک منم ہے۔ کویا معرب ہو ہر برق نے یہ کمات مندوجۃ آخفرے جھکے



مور ند ۱۹۱۱ ق ۱۹۲۹ و ص سر کالم نبر ۱۳ من از بردایت کو مدیث نبوی قرار دیت بین را کیک اور جیب بات سنتی رسال را ایم باست باه مغیر ۱۹۲۳ او ص ۲۰ پر مدیث نبوی کے الفاظ بفتح الولا حال کافر جمد " فی الروحاء سے " کیا ہے اور اخبار الفعنل مور ف

" ليزعم في زبان كے لحاظ ہے البھان بفج الروحاء كا ترجمہ" فج الروحادے"فلاہےبتحہ"فج الروحاء ش' چاہئے۔"

(٣)....." عن حنطلة الاسلميّ انه سمع اباهريرةَ يقول قال رسول عُنَيْسُلُمُ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الرجاء باللحج اوالعمرة اوليثنيهما" (سراد ثربَد(بايسري)ن ١٠٤١)

علیٰ منزت حدیقاللہ عالیٰ ہے دوایت ہے کہ اس نے شاحفرت الاہر میڈ محالی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حفر ہے ، حل خدا میں ہے نے فرمایا۔ بھے اس اللہ کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ ضرور حضرت این مرتم روحاء کے داستے ہے۔ احرام کی باعمر ویا قران بائد هیں گے۔ ﴾

(٣) -- " عن ابي هريرةً ان رسول الله شَيْطُلْهُ قال ليهلن

عيسى بن مريم بفج الروحاء باالحج اوالعمرة اوليلتيهما جميعا" (منداد تريسن اس» (عبردگومند ابرن ۲۰سه)

النادونول حدیثول بین الفاظ چین :"خال رسیول تشکیلند آن وصلول الله تشاییلنز خال "بین تادیانی موادی فاصل کی تحریر سراسرغلط جمعت دو گید

قادیائی :اگربالفرض به حضرت سیخ سوعود علیه السلام کی علاست قرار بھی وی جائے تواسی مسلم مور حاری کی دوسری صدیث کوساتھ ملانے سے نہ صرف مسیح ہی کی علامت مج کرنامتائی تی ہے بتعد و جال ملمون کے نئے بھی ایسان مج عواف واسے ہوج

\_

**مسلمان : مدیث نبوی کے الفاظ بہر ہیں :** 

" وانتی اللیل عند الکعینه فی المنام "ادر جھ کو فواب ش ایک دات معلوم ہواکہ میں کچھ کے پاس ہول د ادر دوس کی عدیث کے الفاظ میں '

" قال بیشما اما شا شع "طوف باالکعبشه "﴿ فَمَالِا مُن فَوَابِ مُن کِجَ كَا طُوافَ كُرَ؟ قارِ ﴾

الناد و نول حدیثول میں حضور پر نور عظی نے نے اپنا تواب مبارک بیان کیا ہے۔ اس واسطے شار حین صدیت ہے اس حدیث کی تعبیر و تاویل، یان کی ہے تھر (سمح مسلم شریف عامل ۲۰۱۸ مند امریق اس ۱۳۵۰ مند ۱۳ ۱۵ مندرک ماکم یہ اس داوی پراجو مدیثیں حضرت مسج این مریم کے سمج کے بارے بیس کی بیس ان بیس حضور پر نور مانگانے نے یہ نمیس فرمایا کہ جس نے خواب جس و کیما۔

قادیائی : آپ داست کریں کہ آپ (مرزا تا ایل) کو دارٹ الیانی اور مرد دسان جیزے: نسری ۱۹۹۰ میردی

مسلمان مرزا تا بان کے دموے سے بعد ہراروں ساموں روپ ک سانی دو تی تھی۔ شکے اور غور سے شکے۔ مرزا قادیا تی نے دو تحریر کیاہے کہ

(۱) … "گوریالی فتوحات آب تک دولا کوروپید سے تھی نیاز دہے۔" (دون کی ۳۲ فرائن ج ۱۸ س-۱۰) (۲) ……" بزار ہاکوس سے لوگ آتے جس لور بزار ہاروپید سے حدو کر تے

(۲)..... بخر آریا کو س سے مو نہ ایک جی اور بغر اربار و پہیے سے خدو س سے (اربعی نبر مس - مرائن رای اس اند سمانی)

سٍ.

(۳) . . . " بجھے اپنی حانت پر خیال کر کے اس فقدر بھی امید نہ تھی کہ وس روبیه بھی ماہوار آئمیں حے۔ تمر خدا تغالی جو غریبول کوخاک میں اٹھاتا اور مُتَلَبِرول کوخاک بیں ملہ تاہے۔اس نے ایک میری و تھیمری کی کہ بیس بقیناً کہ مکٹر ہول کہ اپ تک غمان ل کھ سک قریب روپید آچکاہے۔" ﴿ ﴿ مَنِيْتَ الا أَن مِن ١٥ ثَرَا كُونَ ٢٥ مِن ٢٠٠) (۴) - "اگرچہ کی آدؤروں کے ذریعہ بزلرباروئے آپیجے ہیں محراس ہے زیادہ دہ جیں جو خود مخلص لو کول نے آگرو ہے ورجو خطوط کے اندر نوٹ آئے اور بھن تخلصول نے نوسنہ یاسومان طرح جمیجا جو اپنانام بھی فلاہر نمیں کیااور مجھے اب تک معلوم میں کدان کے ام کیا کیا ہیں۔" ﴿ وَقِيدَ هُو فِي مِن اللهِ الرائدة و مام اللهِ الرائدة والمارا (۵).... "لوراس ونت ہے آج تک دون کھے زیادہ روید آبالوراس لور ہر ایک طرف ہے تحالف آئے کہ اگروہ سب جمع کئے جاتے تو کی کوشمے ان ہے محر (مخيلت او ي من ايم ما تزائل ين ۲۱ من ۲۵۰) حائے۔" (۲) . . " توركي لا كه رويد آيا\_" (حقيقة الوجي من ۲۰۰ تو يكن ۲۰۰ من ۲۰۰ قالمان عن عند آب (مرزا تاديان) كودنيات توفارخ البال حى يكن دين کے معالمے عیں آپ فارغ البال نہ تھے۔ آپ نے وین کی خدمت کیلئے رات اورون (رج ج آف رخیجزن ۲۶ ل ۴ ایساوتر دری ۱۹۶۳ و ۲۸ و ۹ اليك كرديا فغايه

مسلمان وین کی خدمت اراج کی کرنے کے منافی جمیں ہے۔ وین کی خدمت کرنا جی کرنے کے منافی جمیں ہے۔ وین کی خدمت کرنا جی کرنے کے منافل میں کی خدمت کرنا گئی گئی ہے۔ اور کا اور کی کا منافل ہے کہا ہے اور کی منافل ہے کہا ہے اور کی منافل ہونوں کے منافل ہونوں کی جناب مولانا مولوں چینٹی تھائو گلار مولانا مولوں احمد علی صاحب تاوری لا دوری احمد علی صاحب تامنی احمد رضا فال صاحب شغی تدوری مربط کی مرحوم اور ایل حدیث ش سے جناب تامنی

www.besturdubooks.wordpress.com

تحد سلیمان صاحب سر حوم و منقور اور جناب مونانا مولوی او الوفاء شاء الله صاحب امر شرق ( جننون المرشر فی ( جننون المرشر فی ( جننون الله علی الله می الله فی الله می اله می الله می الله

تاویائی: مخلی در کر آپ (سرزا قادیائی) کے زول کی قرض جو قرآن مجیدواحادیث بیل بنا لگٹ ہے معلیمی ند ہب کا دالا کل سے پاٹی پاٹٹ کر نااور دین اسلام کا ادبان بالفند پر خالب کر کے و کھانا ہے۔ اس لئے آپ پر انازم میں بی تفاکد آپ اس اہم کام کی طرف پیلے متوجہ ہوتے۔ کام کی طرف پیلے متوجہ ہوتے۔

مسلمان: قرآن مجید اور احادیث محید سے بید گذا ہے کہ حضرت محد مصطفیٰ میں کے صلیمی ندیب کو دان کل سے پاش پاش کیا ہے اور یا ود اور اشر کین عرب کے عقائد کی فوب زدید کی ہے اور سے اللہ شریف کا بچ بھی کیا ہے۔ مرز اتا ویا فی کوع نصیات ہوا۔

قادیائی: قرآن مجد واردیت محد سے حضرت مرزا قادیائی کا میں موعوداور این مرزا قادیائی کا میں موعوداور این مر کی مرزات اور دوسر کی خرف سے حدیث سے علامت ہوتا ہے کہ آپ میں موعود شیس میں کیونکہ آپ نے فی شیس کیا تو یہ حدیث یوجہ معارض ہوئے قرآن مجد اور احادیث محد کے ساتھ من الاعتبارے اس سے قابل قبول نہیں ہو سکن کیونکہ جو حدیث قرآن مجد کے محالف معادش ہواس کے معملی آخفر سے میں ہواس کے معملی آخفر سے میں ہواس کے معملی آخفر سے میں ہوائی کا فیصلہ ہے کہ اس کورو کرد۔ "

(ربويين ۲۰ قر ۱۳ ساخروري ۱۹۶۳ و کويين ۱۹۴۴ م س۴ اېرين ۱۹۳۴)

مسلمان :مرزا ناه م احمد قادیانی کا دعوی شاکه " میں مسیح سو عود ہوں "

(خدار النجاس مراس فا ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من کی تطر سنگر از قادیال نے یاں کی کہ استیصر کئی۔ الن مرا یم ہونے لکا و عوالی میں اور نہ میں خارج کا قائل ہوں۔ باعد بھے شیل سنج ہوئے کا و عولی ہے۔ "(دشتاء مورد مائز و ۱۹۸۱ء تمانی سالند فامس استحور اشفادات فامل ۲۰ ما العمل معط ع میں ۱۹۵۸ کی شاوہ مراز ا قادیا کی نے یہ میں لکھا ہے کہ اساس مستح کو الن مرائم ہے ہرا یک ہنوے شیمیہ و می تمنی ہے۔"

ا میں کتا ہوں کے قرآن مجد کی کمی آیت قطعیۃ الدلالت مُص عبر تے میں لور کی عدیث سیجم فرٹ مثمل میں کیامٹیں سی کے آنے کی کوئی خیر نہیں ہے۔مثلی مسیح کے اغاظ کس ملیح مدیث مر فوع ہامو قوف میں نہیں آئے ہیں۔ آنخضرت م<del>نظما</del> نے مجی یہ نمیں فرمانا کہ ایک شیل سیج اس امت میں ہے آئے گا۔البیتہ قرآن مجید اور اعادیث صححه نبویه شربالغاظ عیمیٰ المت النام نیم مینیالن مریم 'سیح بن مریم'اس ئی در مول کے لئے آئے ہیں جن کی دامدہ ماحدہ حضرت مرتم صدیقہ تھیں۔ جو بن باب بیدا ہوئے تھے' جن پر انجیل انزی تھی' محاح ستہ' سند احمہ ' کنزالعمال' لور المنتوة و فير وكتب احاديث مِن تبين لائن ہے زبارہ حدیثوں مِن مسيح موعود کے آپنے کی خبر دی گئی ہے۔ تھر الفائد سیح الن سریم المیسی بن سریم الن مریم است میں میسی اروح الله تمين آئے ميں ورب افاء "يا في معيل المسيع منكم " آنخفرت الم نے میں فرمائے دیب بعاد نوں کی منیں تو ندارت کپ کھڑی ہو سکتی ہے۔اگر حضرت میں بن مریم وفات یافتہ ہوئے تو ہم محضرت ملیہ السلام بن سے آنے کی خبر نہ و ہے لور مرزا قادہ فی مثیل مسیح خیس ہیں۔اور آپ کوان کے ساتھ ہر ایک پیٹو سے سیجیہ تھی

' قاویائی : یہ مدیث میم سلم کاپ ان میں ڈکورے۔ تمام الفاظ یہ ہیں : '' والذی نفسنی بیدہ لیملن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً اومعقمرا او لینتنیهما ممان الفاظ می کسی فرکور شیس کر بعد نزدل بدواقد موکایا آمد تال می ده حج کریں مے ۔ " (افتال ۱۹۸۹ مرد کام نبرد ۲۰)

مسلمان: "اور آخفرت فی نے فربایا : "کلامی بیفسو بعضه بعضها" کہ میرے کام کے بعض جے دو سرے بعض کی تغیر کرتے ہیں۔" (متبدات میرے المقاد ۱۹۱۹م کام لیر ۳)

#### مودر افورے سنے کہ ،

"عن هنطلة من ابي بريرة قال قال رسول الله عُبُولِيّة بنزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا الصليب وتجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أريعتمر ويجمعهما قال وثلا ابوهريرة أن من أهل الكتاب الايؤمنن به قبل موته فزعم حنظلة أن أيا هريرة قال يؤمن قبل موت عيسى فلا أدرى هذا كله حديث النبي عُبُولِيّا وشيع قاله ابوهريرة "

(مندام شریفهان ۱۶۹۰)

اس حدیث نیوی ہے صاف قاہر ہے کہ حضرت عیمیٰ بن مر مج عد نزول کے کریں گے۔

قاویا فی دهنرت او برز اس کے داوی میں۔ اورالفاظ: "حاجا او معمرا اولیٹنیهما "عل" یا - یا " کے کراد سے اس کی مخوطیت فاہر ہے۔ دائنل ایناس عام نہرہ

مسلمان: (دااسیخ تمری بھی خبر لیجے۔ تناب دعیرہ دیں ہوں سد جرس ۱۰ دوائن ۱۰ وس ۱۰ و ۱۰ کس ہے : "کور تھی دس کی مدت گذر گئ کہ خواتے کچھے صوتح گفتوں میں اخلاع د کا تھی کہ جری عمراسی دس کی ہوگی کوریا ہے کہ پارٹج چوسال ذیاوہ یا قاویاتی احدیث نون کا برگزید نشاشین که سی موجود نیج الدو حاء الدو حاء الدو الم الدو الدو حاء الدو حاء الدو حاء الدو حاء الدو الدول ا

#### مسلمان ... (الف)الم توديٌ في تكما به :

" وهذا آيكون بعد نزول عيسني من السماء في آخر الزمان" (ثرن گخ سمين عرفت

(ب) "احمد من جنبی نے جو ہر رہ کے درایت میان کی ہے کہ رسول عقیقی نے فر ملیاکہ اتن سر بیمائزے گااور خزیر کو قتل کرے گااور صلیب کو محو کرے گا اور قمازا میں کے لئے جمع کی جائے گی اور مان وے محالیت قبول کوئی شین کرے گا اور خراج اتھادے گا اور دھ جمی انزے گا۔ اور دہاں جج یا عمر اگرے گا یادو تول کو جمع کرے گا۔ "اور ذائوں کی مشور دسم وٹ ان ب مسل معلے معد دل میں مور موالہ تغییر دویا العالمان میں مواد اور میں اور اور العالمان میں مواد ان

لیس ثلبت ہوا کہ حضرت میٹی اعن مریم نزوں فرونے کے بعد ج کریں ۔

(ج) ، ۔ دومرے اعترض کا جواب ہے ہے کہ حدیث نبوک میں میں عیم الروحاء بھی آیا ہے۔ جیساک (سندام ٹریٹ نامس ۲۰۵۹) پر ہے ۔ "عن حفظلة الاسلاميّ أنه سمع أبا يريرة يقول قال رسول تُشَكِّلُهُ والذي نفسي بيده ليهلن أبن مريم من فج الروحة بالحج أو العمرة أوليتنيهما"

قاریائی: " معرت ظیفہ المنے ہوں (فردالدین نائی) اس کی تطیق ہوں فرمات نے کہ اُس عدیت میں مفارع بدعدتی ماضی استعال ہواہے جیراک عرفی زبان میں استعال ہوتا ہے اور اس سے مراو تخضرت مخطیع کاوہ کشف ہے جس میں آپ نے مفرت موگی اور مفرت یونس طیہ السلام کوج کرتے ہوئے دیکھاہے و سے بیمان میں مفرت میلئی طیہ السلام بھی آپ نے احرام ہا تو ھے ہوئے دیکھا ہے " (رماد روی ہدے دہر از ۱۹۲۰ء میں تاریخ باشدہ اردی ۱۹۲۴ء میں موافقتی مورد اردی ۱۹۱۴ء میں موافقتیں مورد اردی ۱۹۱۴ء میں د

تحاویا فی : '' آخضرت منطقہ نے جس طرح وادی ارزی سے گزرتے ہوئے معرب موسی کو بچ نے لیے جاتے دیکھا۔ میہ ہرشے میں معرب یونس کو لیک کنتے شاہبائی مشود نے جیج الروحاء نے گزرنے معرف کن کو اپیک کنتے شا اور ڈ کر فرایل شے راوی نے مسلم اگر بھے کے مندر جہ بالا الفاظ میں ڈ کر کیا ہے۔ اس صورت میں حدیث فہ کور کے سمج گفتی معنی تغیر کس تاویش کے بیر ہوں گے کہ تقد: اگن مریم اخیج الروحاء میں جج ناعر واہر دو کے لئے کیک ٹیک ٹیک کھتے ہیں ؟ (ایسن 1100 میں ما)

کاویائی "خیج کے معنی رہتے کے جیں در روحاء سے مراد راحت والا میعنی قرام کاراسند مراد اسندم ہے۔ نیعن سی موجود سندم کے راستہ جی سرباند سے گا۔ یہ عمرہ اور بچ جی آپ نے ترود ظاہر کیا ہے۔ چنی آبا سی کے در بعد جلالی جین اس کی یا جمال یادونوں جی کرے گا۔ جمالی اور جزئی دونوں رنگ میں آئے گا۔ اول بیدا کیے آ مخضرت علی کا کشف ہے جو تعبیر طلب ہے ...... پس آ مخضرت علی فیراتے جن کہ جب می ان مر کم آسے گا تواس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فیوش وانوار تازل جول کے۔ اور اس علم لدنی عطاکیا جائے گا کور اسرار شریعت اس پر کھوسلے جائیں میں۔ جس کی وج سے کوئی مخالف آپ پر خالب نہیں آسے گا۔ اور آپ کے ذریعہ سے وین اسلام کا اویان باطلہ پر غلب فلا ہر دوگالور آپ کودہ عماریاں جوں گی جیسا کہ حدیث شمل الناہمار ہوں کو دوزر دچاوروں سے تعبیر کیا گیاہے۔

(ريوبيلىن ھاۋورى ۱۹۲۳ مىڭ ۴۴ تارى ۶)

مسلمان : مرزاتی سولوی کے الفاظ ہیں۔" یسان در جلالی دوتوں رنگ میں۔ آئے گا۔" تکر مرز اغلام احمد قادیانی نے تکھاہے۔

" باسم محد کی بھی فاہر کرنے کا وقت میں۔ یعنی اب جاری رکھ کی کوئی خد مت باتی ہیں۔ یعنی اب جاری رکھ کی کوئی خد مت باتی ہیں کیونکہ مناسب حد تک وہ جا ال خاجر ہو چکا ہے سوری کی کر لول کی اب و واشت میں۔ اب جا ندگی تعنی کی در شنی کی مفرود ہے ہوار وہ امھر کے رنگ بھی ہو کر بیل ہوں ۔۔۔۔ اور کوئی محتمی ڈین پر ایسانہ رہا۔ کہ خد بب سے لئے اسلام پر جر کرے۔ اس لئے خدا نے جا فار کس کو مفتوح کر کے اسم احر کا نمونہ فاہر کرنا جا با۔ یعنی تعالی رنگ کو مفتوح کر کے اسم احر کا نمونہ فاہر کرنا جا با۔ یعنی تعالی رنگ و کھو کو پردا کیا جو معدہ کے موافق کو بیدا کیا جو کئی کہ اسم احر کا نمونہ کو پردا کیا جو کہ کے کہ کا کا اور احد کا رنگ جس ہو کر بیدا کیا جو کہ کے اسم احر کا دراحہ کی در کیا گیا ہے۔ "

(واحق تيرسم) ع (الواقع ص ٢ سع ك ع من ٤ ع)

(۲)..... منج مسلم اور مند احر عن ...... مديث نبوي عن الفاظ "والذي تفسس بيده "آئ إن اور مرزا قاويالُ مديث نبوك :"واقتسم بالله عاعلى الارمان من نفس منفوصة بالتي عليها مائة مسنة وهيس حية يومئذ" يرحمط كرئة بوئ تحرم فرائح إن- "اور فتم صاف ہتاتی ہے کہ یہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے نہ اس میں کو گ تاویل ہے اور نہ استثناء ہے ورنہ فتم میں کو نسا فائدہ ہے۔(صاحہ انبٹر بیا حرج میں عظمانیہ ا خوان میں علاج نے امیں کتا ہول کہ تصحیح مسلم شریف کور مشد احمد شریف کی روا بھول میں فتم صاف ہتاتی ہے کہ یہ خبریں فلاہری معنول پر معمول ہیں نہ اس میں کو تی تاہ یل ہے اور نہ استثناء ہے۔



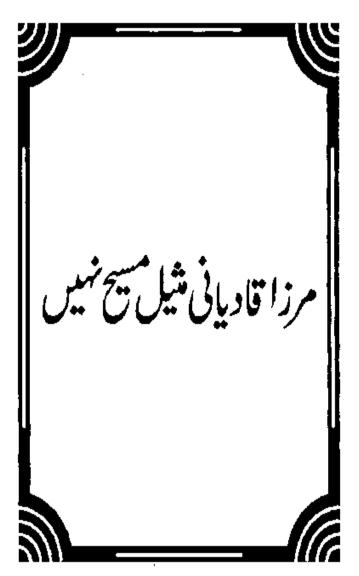

# بسم الله الرحس الرحيم پيلاياب

مسيح عليه السلام كانزول بهنديل تهيل بلا بيات شام يل مرك كاموسم به بون كاميذ به موسم كرما به عالم شاب شرك برك ك يوى شدت بد فهرامر تسرك مشرقي صد دردازه حمال يكل ك قريب ايك ك به على قريب وس به اقوار ك دن ايك مكان شي چود دستول كا تجمع به ان ش خ تهي محفظ و بورى ب و يك مرزن ب واس كا حد مقال ايك الل سنت ب به چو احياب لور بهى تشريف فرايي و محفظ عي تخي فود در شي ضي ب بند سنجيد كي اور مانت ب و يوف فرايي و محقومي كون في الميد السلام بندوستان مي بول كي ياك مانت ب و رافي كان برامرار ب كد من موجود بندوستان مي بول ب ويا تجد مرزا شام يل و مرزان كان برامرار ب كد من موجود بندوستان مي بول ب ويا تجد مرزا غلام احد قادياني مدى موجود و من و موجود الل سنت كانه عقيده ب كد من طيد املام ملك شام عن مازل بول ك مرزائي في ودال كل د حوب كرانيات عن فيش

مر ڈائی :(۱) .... اس مدی کے لئے جو میٹا بھی ہے مشرقی جانب تضوص ہے :" ان مثل عیسسی عندالله کعثل آدم " میٹی کو آدم سے تشید دی کی ہے اور آدم کا زول ہندیش ہواہے۔ پُس میٹی بھی ہندیش بازل ہوگا۔ (۲) .....(کزاندل نا 2 س ۲۰۰۲ اور ب بودالندیں) امام نسائی نے دو گرو ہوں کا

کے جی اور الل سنت نے جو جو لبات و ہے ان کو نا ظرین کے و کیجی کے لیے در ن وَ مِل

کیاجا تاہے:

www.besturdubooks.wordpress.com

وَكُرِكِيابِ-الكِسره يَوْجِهُونِينَ جَهُوكُرِتُكَا:" وعصبابة معه عيسسيَ ابن مويسمِ" الوراكِسره يوبيَوشِ مَنْ مَوجُود سَكَسَا تُحَدِيدُكِ.

(٣) ..... قام مغرین کا اس پراجاع ہے کہ پیٹکوئی : " لیطھوہ علی المدین کفه " کا ظہور الم مدی کی موجود کے اتحد پر ہوگا۔ پس اس کے ظہور کے المدین کفه " کا ظہور الم مدی کی آزادی ہی ہو گئے وہ ملک متاسب ہے جس جس جر خرب کا نمونہ موجود ہواور سب کو آزادی ہی ہو اور یہ تصومیت محش ہند کو ہے اور ایک صاحب نے مدی پنجاب ہند کے اعداد یکسال میان کے جس تاکہ مناسب خام ہو۔

(۴)..... د جال کے ظمور کا مقام بھی مشرق ہے۔ پس اس مُتند کاور د کرنے والا بھی مشرق بی میں جائے۔

(۵)..... بگرایک مدیده عمل یوجوابرالامراد محرده ۱۸۳۰ ه ش ب-اس میں ساف تکھاہے :" بسفرج العهدی حن غربة بقال له غدہ " بیخی کادیان کیو برد مفق کی مشرق میں بھی ہے۔

توسف البر معمول کاویان (که رساد تعید الادبان ۱۵ ش میده ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ تعید الادبان بلات ادامی ۱۴۰۰ می ۱۴۰۰ کریست ۱۳۰

جواب ابل سفت : مرزائی کے ویش کرد، باغی دل کل کی تردید کرنے سے ویشتر میں چندول کل اپنے عقیدہ کی تائید میں گھتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح سوجود عینی این مریم طیہ السلام ملک شام میں ہوں مے ان مندرجہ ذیل اعادیث تورید کوخورسے سنٹے :

و کیل تمبر ا: "معرت مجمعن جادید معانی دوایت کرتے ہیں کہ بی نے سنا رسول اللہ ﷺ سے کہ آپ فرمانے ہے کہ این مریم و جال کوباب لد پر حمل کرے **گا**۔" (مئن) ترفی تریف تا میم) ۱۳۰۸ جهاب حاجیاد فق علی سیسسی این مریع الشیعال ۱۰ کلیب چان<sup>ی الش</sup>م ایک ترح مئن) ترفیق میم) ۱۱)

"مسیح ملیہ السلام و جال کو حل اُٹن کریں سے اس کو پادیں سے باب لدیں۔ اُٹن اس کو قتل کر ڈائیں ہے۔"

نوسف نمیسر آ: "لدعلاق فلسطین پی ایک گاذاب به - "(فدی ترم سخ سلم به اص ۱۰ م میان ه تشودی تام می ۱۱ دخ ایجه به می سنماین اید تامس ۱۳۲۸ مر ۱۳۴ میان قیم ۵ می ند ۱۹۸۸ هنده المعان تام می ۱۵ سام طهر فقیق ۱۲ می نده سامی ایمان ۲ می ۱۰ میباید تامیس در تامی ۱ میسازی ۳ هم و زیری می ۱۲ سامتی الدیدن میمی ۱۸ ایران امرین ۲ می ۱۳۹۱)

نوٹ تمبر ۲: حضرت انن مریم د جال کی طاش بیں آگیس مے اور لد کے دروازہ پر جوست المقدمی کے ویرات بیں سے ایک گاؤل ہے اس کو جا پکڑیں مے اور قبل کرڈالیس مے۔ " (مرزاعادانی کائٹ بوائی میں ۲۰۰۵ اور وہام میں ۲۰۰۰)

و کیل خمبر ۱۳ احضرت او ہر برہ سے معقول ہے کہ روایت کی حضرت رسول خدا تھنگنگ ہے کہ آپ تھنگنگ نے فرایا کہ میں اللہ جال جانب مشرق سے نکلے گااور قصد اس کا مدید مطروش آنے کا جو گا ہمال تک کہ کو واحد کے جیجے تحسرے گا۔ پھر فرقتے اس کا مد ملک شام کی طرف بھیروس کے اور وہاں جی دہ جااک ہوگا۔ "(عمزة فریف س ۵ کا تاب العلامات بین بدی الصاحة و ذکر العجال خصف اول امر آنا العلائی تا میں ۱۰۹۳ تعدالحمالت س ۲۵ مالی شرق ۲۰ میں ۱۳۹۹)

وليمل تمبر هم " يقطه الله تعالى بالشام على عقبة يقال لها عقبة أفيق لثلاث صناعات بمضين من النهار على يدى عيسى ابن

393 معروب م " (تغلب محزيم مل عام مل عام معرف طي سائد محد دارت آني بر جم كانيك عدر رست) ﴿ الله تعالى و جال أو مك شام تل الكيد تبلى ير جس كو الحق كت ال ون ك تحق مراحت ہی عینی لئن مر یم کے باتھ ہے کی کرائے گا۔ (مل سے حدودی میں 1 ء) کھ وليل تمبرهم:" عن ابي بويرة قال قال وسول الله عَبْيِتِلْ

وذكروا الهند يغزوالهندبكم جبش يفتح الله عليهم حثئ ياتوا بملوكهم مغللين بالمبلاميل يغفرالله ذنويهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريء عليهماالسلام بالشَّام(نعيم بن حماد). ( كزاهمال ي عاص عام الاوركة أب في الكرانس الروس ا

وليل تمير ٥: " حدثنا عبدالله حدثني ابي فناستيمان بن

داژد قال فناحوب بن شداد عن يحييٰ بن ابي كثير قال حدثني الحضرمي بن لاحق أن ذكوان اباصالح لخبره أن عائشة اخبرت قالت دخل على رسول الله وانا ايكي فقال لي ماييكيك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فيكيت فقال رسول الله عُبُرُتُكُمُ أن يخرج الدجال واناحيي كفتيكموه وان يخرج الدجال بعدي فان ربكم عزوجل ليس باعوروانه يخرج في يهودية اصفهان حتى باتى العدينة ينزل فاحيتها ولها يومئنن سبعة ابراب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شراراهلها حقئ الشام مدينة بقلسطين باب لد قال ابوداؤه مرة لحتى ياتي بغاسطين باب لد فينزل ميسي علية السلام فيفطه ثم يمكث عيسي عليه المملام في الأرض اربعين سنة لماماعدلا وحكما (مندای (مغیور معر) ۲۵ می ۵۵) مقسماا"

🗳 حغرت عا مُنتِرٌ ہے روایت ہے کہ حض ت رسول خدام 🧱 میر ہے ہاس

تشریف لا عداس حال میں کہ میں روری تھی۔ حضور پر نور میکانے نے ارشاہ فرایا کہ

من چیز نے تیجے رانایا میں نے کہا یہ حول اللہ میکانے میں نے وجال کا ذکر پایا ہیں میں

روبای حضور پر نور میکانے نے فرایا یہ آکر وجال نے فروج کیا ہمری زندگی میں اقوش خماری طرف سے اس کو کائی ہوں گا۔ نور آگراس نے فروج کیا ہمر سے دعو فرجان الوک تمار استی اور جال کے ہود سے فروج کیا ہمر سے دوبال حمر استی ان کے ہود سے فروج کرے گا۔ اس وزند یہ کہ عرب کی جار ہمرہ استی کی جو دیے فروج کرے گا۔ اس وزند یہ کہ طیب کی طرف فرج ہول کے۔ اس وزند یہ معرب طرف فرج ہول کے۔ اس معرب میں آئے گا لہ مقام ہر۔ اس معرب معرب معرب معرب کی طرف فرج ہول ہوں کے دوراس کو قبل مکت شام میں آئے گا لہ مقام ہر۔ اس معرب معرب معرب معرب کی طرف فرج ہول ہول ہول کے دوراس کو قبل کریں ہے بھر معرب میں میں استان طیبہ اسلام مازل ہوں می دوراس کو قبل کریں ہے بھر معرب میں میں انسان کرنے کے اس میں انسان کرنے کے اس میں کے اس میں کے بھر معرب میں میں انسان کرنے کے اس میں کا اس میں کرنے کی اس میں کرنے کے اس میں کے اس میول کے انسان کرنے کی دول اور ساتم ہول کے انسان کرنے کے اس کے انسان کرنے کہ دول کے انسان کرنے کی اس کے انسان کرنے کی دول کے دول کو کرنے کی دول کے انسان کرنے کی دول کے انسان کی دول کے دول کرنے کرنے کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کرنے کرنے کی دول کے دول کی دول کے د

ولیل تمیر ۱۳: عرب می اکثر توک بیت المقدس می بول محدان کا الام ایک فیک محض ہوگا۔ ایک روزان کا امام آئے ہوجہ کر مج کی نماز پڑھانا جاہے گا۔ است میں معفرت میسی طید السلام مجھ کے وقت الریں مجھ توبہ ام ان کوہ کو کر اللے باؤل چیچے ہے گاتا کہ حضرت میسی علیہ السلام آئے ہو کر نماز پڑھادیں۔ لیکن معفرت میسی طید السلام اینا ہاتھ اس کے ووٹوں موغر حول کے در میان رکھ ویں مجھ پھرواس سے قربائیں مجھ توسی آئے ہو ۔ اس کے کہ یہ نماز تیرے بی نے قائم ہوئی تھی۔ فیر دہ امام لوگوں کو نماز پڑھاوے گا۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت میسی علیہ السلام نمود میں سے دردازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جات کا۔ وہاں پر و جال ہوگا۔ ستر بڑار علیہ السلام کود کیمے کا تھل ہائے گا جیے تمک میں پائی تھن جا تا ہے تورد جال بھا سے گالور حضرت جینی علیہ السلام فرادی ہے جیرا ایک وار تھے کو کھانا ہے تو اس سے گانہ سکے مجے۔ آخرباب لد کے پائراس کو پادی ہے اور اس کو تھی کریں سے پھرا لفہ تعالیٰ میود ہوں کو تکست وے گا۔ "(سن ان بادی مرفعاً آئی ہے میں اور خالجانہ میں سن ان بادی ہوم میں ہے۔ بر حضرت و اعدالیا لئے ہائی۔ کی معاملہ مرفعاً آئی ہے میں ایک مصربوں ہے)

توٹ :اس مدیث نوی نے تو مرزا تادیانی میجیت ادرباطلہ تادیات پر بردیاہے۔

ولیل تمبرے: معرت قادہ تاہی نے بھی قربای ہے کہ ملک شام ارض محشر ہے۔ اس جکہ نوگ جع ہوں مے ادراس جکہ میٹی علیہ السلام بازل ہول کے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کمراہ جموئے د جال کو ہلاک کرے گا۔ ۔ (تعبرین 2 رہے 2 سرم)

#### عرض حبيب

(۱) ۔ ۔۔ معفرت عینی این مریم علیماالسلام کارفع ملک شام می ہے ہوا تھا۔ ملک شام می بیس آپ کائزول ہوگا۔

(۲) ..... کیلی د فعد بیود نامسعود نے آپ کو آل کر ناچاہا۔ دوبارہ آپ قشر ایف لاکر بیود کولور د جال کو قتل کریں ہے۔

(۳) ..... کیلی وفعہ حضرت مستح علیہ السلام نے تلوار شمیں اٹھائی۔ اب آن کر تلوند اٹھائیں تے۔ و جال کے محل سے بعد جکسے یہ دوجائے گی۔

(مع)... ، پہلی و فعد مسیح عابیہ السلام نے شادی شمیں کی اب آن کر شادی کریں ہے۔

(٥) ..... كىلى وفعد مستح عليد السلام كى اولاد ند متى اب اولاد موكى ..

(۱) ... پکل بد حومت وسلطنت ندی تھی اب حومت کریں ہے۔

(البقات الناسعرج المراج 1)

ے) ۔۔۔ کا کید انجیل پر تھن کی تھا۔ جب دد سری بار تشریف لا کیں ہے تو آنخسرے ملائے کے دین پر بول ہے۔

(۸) ... وین اسلام پھیلا کم کے۔

(٩) ... پو نوس كے پھيلائے ہوئے دين (موجوده مسيحيت)كومناديں كے

(۱۰) ... ويت الله شريف كان كرين هي . (مح سلم وسندام)

(۱۱) ... حضرت ﷺ کی قبر میارک پر حاضر ہو کر سلام کریں گئے۔

(درمال انتهاز الأكم عن عنه الله المجالك وعه)

# مر زائی کے دلاکل کاجواب

(الف)… سودة آل عمران کی آیت مقدسہ:"ان «الل عیسسی عندالله کمثل آدم خلقه حن تواب شع خال له کن فیکون "چی معترت کی جمری کی مثال معترت کوم کی کی چیش کی گئی ہے لیخی آپ بن باپ پیدا ہوسے اور معترت کوم بن باپ دن بال ایس آیت عمل کمی هیل مسی کا کوئی کر معیں ہے۔

(ب) .... سنن ضائی کتاب الجهاد باب غزوه بندم ۱۳۹۱ اور کنزالعال ج ۵ م ۲۰۲ کے حوالہ سے جو روایت پیش کی گئی ہے۔ اس بھی انقطایا شار خان بات کا کوئی ذکر حس ہے کہ منج موجود علیہ السلام ہندیش ہوگا۔ البند کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ تااور گج انگرامہ کے من ۳۲۴ کے حوالہ سے جوروایت بیس نے بطور و کیل چھارم مکھی ہے۔ اس کے الفاظ : "فیجہ ون این صوبے م باالمشرام " مناف ظاہر کرتے ہیں کہ ان

مریم منیکالسلام ملک شام میں جوال کے۔

(ج) ، مشر النذان مي بهي بر فرق نهر ملك مبر قوم ك وحميات جات بي الوروبال غد بي آزادي بمي ب-

(د) .... (علومٹر بے حربہن میں ۱۱۸) حفر ت او پی کے ایک سر فرگردوایت آئی ہے کہ وجال مشرق کی جانب سے ملک فراسان سے قرون کرسے کا محر فصار کی یورپ (بادری اور قلاسفر) تو مغرب سے آئے ہیں اور یورپ ایٹان کے سفرب میں

(ہ) کتاب جوابر الامراد حدیث کی مشتو کاپ نمیں ہے۔ البتہ محدث بین عدی نے کافن جمہا بیدردایت کھی ہے :

" يخرج الدهدي من قرية باليمن يقال لها كرعة "

مکر این وایت میں ایک داوی عبدالوباب شماک ہے جس کواند حاتم نے جموع کمانے فائی وغیر وقے متر وک کمالوا و قبطنے سے مشمرا گھدیث کما۔

(مير اوران الترفيق الاستامة)

كناب فعن الخطاب تقى أنابية المصوديّ الم ١٦٣ (١٦٥ في الكراس من ١٩٥٨ بر محواله ولاكل النبوت لفظ "قرعه " لكما ب الفظ قده " كده " كديه " كدعه تنجيح نبي بجد لفظ كري بهار . ( (يزديم على الاترت عادة مي مردب س) ١٣٠)

دوسر لباب

مر ذاغلام احمد قادیانی هیل مسیح علیه السلام سیس مر زا قادیانی کاد عویٰ

"وہ میں موجود جس کے آنے کا قرآن کر یم بیں وعدہ کیا گیا ہے ہے عاج ہی

(الالقام مع ١٨٠ الوائل من ١٠٩٥ ع ٢)

"موسى موجود جس فالبيئة تيك طاهر كياده كي عاجرب"

(ولايهم ص١٨٠ كوش ص ١٤٦٥)

# د عويٰ کي تشر ت

"لود بھے میں انور بھے میں انوں مر یم ہونے کا و عونی شیں اور ندیمیں قائع کا قائل ہول بابعد مجھے تو فقا شکل سیح ہونے کا و عونی ہے۔"( تیخ رباست نا وس ۲۰ ہور اشتارات ص ۳ ساتا) "کاب مسل سے نام سرم ۱۶ رحوال اشتار مورو ماکنور ۱۸۱۵)

عشابهت تامد :(١)....م ذاتلام مرت لكما:

" كى عالىز كو هفرت كي ب مشايده تامد ب-"

(د ابيها ويه من ۹۱ ماثيه مواش فوائل فل ۱۹۳ شونا)

(۲)...."اس من کوئن مر ہم ہے ہرا یک پہلو ہے تنظیبہ وی گئی ہے۔" (منٹی فریع مردم موٹئ میں حدیوں)

القوال: حق بات بدے کہ سر زاناہ م احمد قادیانی کو حضرت میسی این سریم

علیمالسلام سے مشاہب تاسہ نہیں ہے اور مرزا تادیاتی معزت سنج وصری کے مثل نہ تنے میساکہ مندرجہ ذیل نقش سے جلت ہوتاہے :

(۱)سيدنا عيسي عليه السلام محنزت ميني ان بريمياپ ڪرينير -

(ولاههم من ۱۹۳۶ توکن من ۱۹ بهن ۱۳

بيدا ہوئے تھے۔

(۱) مرزا تفاویانی: مرزاللام احد تادیانی کے باپ کانام غلام مرتقلی تعا

(کلفسانسلاس ۳ تزاکن ص ۵ سان ۹۳)

(٧) سيدنا عيسي عليه السلام : هزية منع عليه السلام خدمه م

باتی کیں۔ دُرْيِقِ النَّمُوبِ مِن اسْتَرَاكُنَ مِن مِن " مِنْ هَا ) ير ٢) مر زا قادياتي: مرزا قادياني نه مدهى باتى نيس كين. (٣) سيدنا عيسى عليه السلام: حفرت سي عنيه السام ي كونى ه کی شین تقی ۔ (أو مال دي يبلنط ماواير في ٢٠١٦ أو حل ١٩٢٣) (۳)مر زا گاویاتی: سرزا هویانی کی شادی مولی تھی اور آب کی دو ط یال همیں۔ ا (٣) سيدنا عيني عليه السلام: هزية منح لميه للام ي كولي آل (لولاد)نه متحی (زبان) محکوب می ۱۹ داخر انوان می ۱۳ سن ۱۵) پدر وبے فرزندان ( حوص بدرار من عور ۶ نه اخراجی هن ۱۹۵۵) ۱۹ (س ) مرزا قاویانی :مرزا قادیانی کے باس کی الاے اور الاکیال ہوئی (۵) سيدنا عيسني عليه السلام :هِ ل مرزا قادياني عينُ عايه السلام شراب باکرئے تھے۔شاید کسی بھادی کی دجہ سے ایرانی عادت کی دجہ ہے۔ (كشقى نور) من 10 ماشيه الزائن من الدين 19) (۵)مرزا قادیانی:مرزا قاریانی شراب نه پاکرتے تھے نہ کی پیماری ک وجہ سے نہ کسی پرانی عادیت کی وجہ سے۔ (بلتعہ تقویت 👚 ۲۰۰۰)

(۲) سيدنا عيسيٰ عليه السلام عول مرزا ة دياني بيون در حقيقت

الإجهاد المركي مركى كے واليا بوكيا تھا۔ ﴿ است بِحَن مِن الله الله عِن الله والله الله عند ١٠)

(۲) مر زا قادیائی : مرزا قادیانی کومرگ کینه ادی نه تل

(۷) سيدنا عيني عليه السلام بعول مرزا قوياني حفرت سيح

شعریزم <u>ش مثق کرتے تھے۔</u> (داد دیام س ۱۳۰۱مائی انوائن س اہ مین<sup>یس</sup>)

(4) مرزا تاویانی مرزا تادیل کو مسمریزم نه آم خابعه آب اس عمل كو تقابل نفرت لور كروه ميكفت تصر 💎 (الداديام من ١٠ معاشير الزائل من ١٥ من ٢٠)

(٨) سيد ناعيني عليه السلام جول مرزا قادياني حفرت مين عليه السلام ۲/۱/۳ سهرال کی عرش چانی پرچ هائے <u>محتا تھے۔</u>

( تحذ كواتو المع عالي من ١١٠ محولاتي من ١١ سمري ١١٠)

(٨)مر زا قاویانی : مرزانلام احد قادیان کے ساتھ ایدادافد مجی ویش

(٩) سيعة عيستي عليه السلام علون مردًا قادياني معرت سيح صلیب پر مرے نہ تھالبت ہے ہوش ہو سے تھے اور مر ہم میسٹی سے آپ کا طاب کیا گیا ( مح مد منان على من من المن الرائي من من الدوج 10)

(9) مرزا قادیاتی: مرزا تادیل کے ساتھ ایے داخلات بیل نہ آئے

(١٠)سيد ناعيسي عليه السلام : تتاب سيح بندد حتان بس سوه یر رہے کہ سیخ علیہ السلام نے دنیا ہے اکثر حصول کی سیاحت کی اس لئے تی سیاح کمل نے اور ص ۱۹۵۵ کا خلاصہ بیاہے کہ میں نے صلیحی واقعہ کے بعد شام ہے نکل کر ملک عراق اعرب الرالنا الفنانستان المجاب المارس انبیال استعمار کا ستر کیا تھا۔ ملک عراق اعرب الرالنا الفنانستان المجاب المارس انبیال استعمار کا استر کیا تھا۔

(۱۰) همر ذا قادیاتی :سرزاقادیاتی نیناند جملم : امر تسر ٔ لا دور 'جوشیار پور' بالند همراه بلی علی گزه الد هیاند و غیره مقامات کاستر کیایا پون کموکد همو به ونجاب لور پولی کے ابرند نقط سید مرزا قادیان کی سیاحت ہے۔

(11) سید نا عیسلی علیہ انسلام : اکائ بور نامرادی جو زیب کے پھیلائے میں کی کوجو سمق ہے عیلی علیہ السلام سب سے بول نمبر پر ہیں۔ (صرحافی میں ۴ موری میں مرد دیناہ)

(11)مر ڈا قادیائی :لاکھوں انسانوں نے جھے قبول کرلیا اور یہ مک اوری جاعت سے تعریمیا۔ (داہی اور بھر انجر میں مناموش میں 140 جاری

(۱۲) سید تا عیسٹی علیہ السلام : معرت مین ان مریم طیماالسلام سیج ہمری نے بھی یہ اقرارے کیا کہ بچے مراق کی ہماری ہے۔

(۱۲) مر دا قاویانی : مردا قادیانی نداخراد کیاکه یکے مراق کی مماری ہے۔ (منابدر مورود جون ۱- ۱۹۹ می دارد ماد عمومان باست جون ۱- ۱۹ می ۵

(۱۳۳) سیدنا عیسلی علیه السلام : حفرت مینیان مریم طیرالسلام نجیانقدادر رسول اللہ کے ساتھ نبیدا اقد مجمی تدبیش آبا تعل

( ۱۳ ۱ ) مر زا تا دیائی :مرزایشیر احمہ مرزائی ایم اے نے تکھاہے کہ مرزا تادیائی کو مرض منیر یاکادورہ پڑا تعلا ۔ (میرے اسدی حدول سی عدران علامیہ) www.besturdubooks.wordpress.com (۱۴۳) سیدنا عیسیٰ علیه السلام حضرت می نامری منیداسلام کی دان مبادک اناتهام مرشول سے یاک وصاف تھی۔

(۱۴) مر ذا تا ویانی : مرزا تا دیانی کو دوران سر "درو سر" کی خواب" ایشخ دل نبر بیشنی اسمال محمومت چیتاب نور مرال تفایه (درار رویبه مده می : ۱۳۰۰ مرده) (۱۵) سید تا عیسی علیه السلام : حضرت عیسی نان مریم هیچانسلام خریمی ایبانه فریلانقار

مرزا قادیانی نیانی المرزا تا دیانی المین کھاہے کہ عاقلہ انجا خیل الله شین رہا۔ (جیمر مورد میں الد تواق مرہ ۳ میں الدوی

(17) سيدنا عيسى علبه السلام : اور حفرت عين عليه السلام قام فيم قله (لال ليجرع) ومؤمره ( و دل العرم) ( الريق م) ( و دن ( العرم) ( و دن ( العرب) ( العرب) ( و دن ( العرب) (

(۱۲)مرزا قادیانی می آدم کی طرح توام ہوں۔

(الاول الحجمل له عاقب کی می ۵ معای ۱۸۹)

ا ) سيدنا عيسلي عليه السلام: حفرت عيس عليه السلام علي

(۱۷)مر زا قاویاتی، آدم ی طرح مین جایی ادر جنایی دونون رنگ دکتا جول د

المسائد ما عیسی علیه السلام سؤل مرزا قدیاتی عفرت عیسی علیه السلام سؤل مرزا قدیاتی عفرت عیسی علیه السلام تعتبول مین بینی شخص اور دسفرت عیسی علیه www.besturdubooks.wordpress.com

السلام نے ایک بسوری استاد سے تمام توریت پڑھی مخن۔

(الأب ليام المسلم من المواقل من وه عن ١٥٠

(1**۸) مرزا قاویاتی** : پی صفا کمہ سکتا ہوں کہ میراُ اہال <u>کی ہے کوئی</u> جاست نہیں کر سکناک چی نے کسی انسان سے قرآن یاصدیٹ یا تنمیر کا ایک سبق ہمی جاسے۔ جمعا ہے۔

الاسمى على السلام العلى عليه السلام العفرت ميح عليه السلام في عمر ١٣٠ من عليه السلام العقر المدين المام في عمر ١٣٠ مر ١٣٠ مر المعرد المعرض مرا الموض مرا الموض مرا الموض مرا الموض مرا الموض مرا الموض مرا الموض

(1**9)مرزا قادیاتی** مرزه قادیانی می عر۱۹۰۸ء میں ۲۹ پرس مشمی حساب سے تھی۔ مساب سے تھی۔

(۲۰)سیدنا عیسیٰ علیہ السلام : پارہ اول قرآن مجید مع زہمہ اردو وفوئکہ تغییریہ می ۱۸۸۷ ویکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حفر سے سیج علیہ السلام

صاحب ثريعت كي بيهار

(۲۰)مر زا قاد**یانی**. مردا تاه یانی غیر تشریق سی می میس

(التيتسن النوجس (١١)

(۲۱) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بینان بائے کے فاقا سے مطرت مین طیہ السلام تا عری نے داور است فیغالنا پائے۔ میں میں تعداور است فیغالنا پائے۔

(۳۱)مر زا قادیانی اور هنرت کئے محدی (بینی مرز تادیانی) نے هنرت محد علاق کی تابائے مب مجمد عامس کیاہے۔ ۔ ﴿ هِنتِه هندیس و ۱۲

(۲۲) **سیدة عیسی علیه السلام** : «هرت مینی مایه اسلام ک مند

سے بھی کی نگاد کر میں اس کی بھیروں کے سواور کی کی خرف نہیں بھیا گیا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

(چشد مرطند کو ۱۸ توکن می ۱ د ق ۴۳)

(۲۲)مرزا قاویاتی : ترزا قادیاتی کالمام ہے : " قل یاایھاالناس انبی رسیول الله الیکم جمیعا" ﴿ \*بَنْسَامِ \* مِنْسَامِ \* (\*بَنْسَامِ \* مِنْسُامِ \* (\* بَنْسَامِ \* مِنْسُامُ \* (

(حنیقت اوی می از ۱۹ توزائن می ۲۹ موج ۲۹)

(۳۴۳) سیدنا تحییلی علیہ السلام : بول مرزاغذم احمد قاویاتی آخضرت میں ہواہوئے سے۔ آخضرت میں موجود موکی ملیہ السلام کے بعد ۱۹ وی مدی میں ہواہوئے شے۔ (ازار وزم میں موجود کو مراسوج ۱۳) اور حضرت میسی علیہ السلام تمارے کی سے چھے سو یر میں پہلے محروب میں۔(راز حقیق میں داروجی الوک میں ۱۹۵ میں) مطلب سے نکھا کہ حضرت میسی علیہ السلام حضرت موکی علیہ السلام کے بعد سولمویں معدی میں ہوئے میں۔

(۲۴۳)مر زا قادیاتی :مرزاعد ماحد قدیال کی پیدائش ۴۶۰اه میں ہوتی تقید(رمالار پاینسده می ۱۹۲۰مرس ۱۵۴)وعولی میجیت ۴۰۱ه هی کیالوروفات ۱۳۶۶ه پی مولی \_ سنت اللدكے معنی مع رسالہ واقعات نادرہ الحمدالله وب العالمين والصباوة والسبلام على خاتم النبيين وعلى آله واصبحابه اجمعين

اقوال: الزامي جواب: عيم مداهن مرزاني الرباية كوشليم كرية

ين كه :

''وہ یکی عینی علیہ السلام جو ہر خلاف عام سنت اللہ کے خارق عادت حور پر بغیر باپ کے پیدا ہواہے۔''

یس شرم چیتا ہول کہ جو تانون الند تعالیٰ نے ویگر مہنی آدم کی پیدائش کے کے مقرر فرمایا ہے کیادی تانون میں طیداسلام کی پیدائش کے لئے ہے کیاد جہ ہے کہ جو سنت ویکرا تمیاء در سمل دعاریۃ الناس کی پیدائش کے لئے جاری دساری ہے۔اس سے معترت مسيح عليه السلام متشخّى ركع محت جي ؟ \_

تخفیقی جواب: معوم ہوکہ تھی قاعدہ کو سنت اللہ یا خدا کا تاعدہ قرار و بینے کے وہ طریقے بیں ایک نعلی اور دوسر اعظی۔ نعتی یہ کہ قر آن شریف یا حدیث میچ بیں اسے سنت اللہ کما ہواور عظی یہ کہ ہم اس کار خانہ اقد دت کے انتظام کے سلسلہ پر تظر کر کے تھی اس کو سنت اللہ قرار و سے لیں۔ اسے عم منطق بیں استعراء کہتے ہیں اور اس کی دو تقسیس بیں۔ تام اور نا تھی۔ تام اسے کہتے ہیں کہ تمام ہم تھم جزیکات پر نظر کریں اور ان بیں ایک مشترک نظامیا کمی اور اسے تا عدہ قرار دیں۔

ع تعمل سے کہ چند جزئیات پر نظر کر کے ایک امر کو قاعدہ قرار دیں۔
استقرائے نام جو عقلاً سب جزئیات کا حصر کرے سفید بھین ہوتا ہے اور استقرائے

اتھی مفید نظن ہو تا ہے۔(معاواز لا بین عند استراہ میں ۱۳۶۹) کیونکہ تمام جزئیات کا
حصر نہیں ہوالار یہ بھی ممکن ہے کہ بھن و گر جزئیات جو اہلاے علم میں نہیں آگیں

اس نظام ہو قاعدہ کے باتحت نہ ہو۔ جوہم نے مجور کھا ہے۔ ہیں اس قرار واو کو قاعدہ کمنا
در ست نہیں کیونکہ قاعدہ وہ ہے جو جی جزئیات پر منظبتی ہو۔ ابدا اوہ اہارا سمجھا ہو۔

تا عدہ سنت اندندریا۔

لب موال ہے ہے کہ جمی امر کو ہم نے سنت اللہ قرار دیاہے آیا اس کے متعلق خوال اللہ ہے کہ جمی امر کو ہم نے سنت اللہ قرار دیاہے آیا اس کے متعلق خوال نے اس کے متعلق استفراء سے مطاب وہ سب جزئیات کو دکھے بھال کر معایا ہے اور ہم اس کی محلو قات کا احاط کر بچنے جی اور اس کی قدرت کے امر او کو اور اس کے نظام کو کا ال طور پر سجھ بچنے جی ۔

قر آن و مدیث کاوافف اور نکام قدرت پر صحیح نظر دیکتے والایے شکہ گردن جماد ہے گا اور اس امر کو تشلیم کرے گاکہ ان قراعد کرجو ہم نے مائے ہیں خداور سول

نے بر مخرسنت اللہ نہیں کمالور ہماراہ تنقرام بانکل ، قص ہے۔ کیونک محلو قات الحبی اور اس کے مجانبات قدرت انسان کے اصافہ علم سے اہم ہیں۔ ہم کو :" و مایعلم جنود رمك الا هو (مدتد زياده ٢٠) " يعني تيرب رب سے الكروال كواس سے مواكوئي شير جامًا-لور :" ومناوتيتم من العلم الاقليلا(سِرَتَهن ابرائل;١٥٥٠)"نعي ثم كوتو اصرف تقورُا ماعلم عطا كيا كيا ہے۔ كو فحوظ ركھنا جائے۔ آيت :" و بي جيد بليديدة اللَّه تبلیلا(مدہ الحج ۱۹۰۸) بحورای کی و نگرنظارُ کی میخ تغییر بر ہے کہ این آیاے پی سنت اللہ ہے انبیاء کی ضرب اور ان کے وشمنوں کی تعذیب اور غذ ان و ناکای مراد ے۔ مواس امرکی نسبت اللہ تعانی فرماتاہے کہ میری بیڈ قدیمی روش ہے۔ اس میں تبدیلی شیں ہوگی۔اس بات کے سمجھنے کا آسان طریق ہے ہے کہ یہ آیات جمال جمال قرآن مجید میں دار و ہوئی ہیں۔ طالب مشاق ان مواضع کو نکال کریا تمل دیادہ پر نظر کریے لیسا تھ بی انبیاء علیم البلام کی نصرت لوران کے دشمنوں کی ناکامی نوران ہرخنہ ا ک بار اور بعظار کاذ کر موجود و کابس قاعد ، تعمواد تباط قر آن سیماس کو مجود کروے کا کہ وہ تحلیم کرے کہ اس جکہ سنت اللہ ہے مراو پیغبروں کی تصریب اور ان کے و شمنوں کی تعذیب وغذ الان ہے۔ جنانچہ وہ سب موامنع علی التر تبیب مع النا ہے یا کمل کے تنل کر کے فیعلہ اظرین کے قیم رساء پر چموڑتے ہیں۔

(از کاب شادت المرآن صد الل ص ۳۳ سانه سان سواه اجراد احبه بالكون<sup>۳</sup>)

### يهلامقام: خدانغال فرماح بين:

" وان كادر ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها وانالايلينون خلافك الاقليلا سنة من قدارسكنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا بحويلا(ستبن الرائل أيداء الدارات عقود عمر المرائل أيداء الدارات عقود المرائل والمرائل عمر المرائل عمر المرائل عمر المرائل وقت شرويل

کے تیرے چیچے تحر تعوزے عادت اللہ کی کہ تحقیق مجھا ہم نے تھ سے پیشتر اپنے ر مولوں سے اور نونہ یادے گاوا سلے عادت جاری کے تغیر کی

اس مقام پر صاف ندکور ہے کہ کفار کمہ بیٹیم مطابقہ کو کمہ شریف ہے نگالنا چاہیے ہے۔ اللہ نے آپ کو تعلق کر کہ شریف ہے نگالنا چاہیے تھے۔ اللہ نے آپ کو تعلق اللہ کے تعلق ہوئی ہے۔ اللہ کے سر کیر ہے۔ اللہ کی تعلق اللہ تعلق اللہ کا تعلق اللہ کا تعلق اللہ کا تعلق ہوئی ہے۔ کہ ان کو اس کو جس کی تو م نے اپنے نمی کو اکال اللہ کے متعلق ہوا کی سنت بکی ہے کہ ان کو اس کو اللہ کا بھی کہ دان کو اس کو اللہ کا بھی کہ دان کو اس کو اللہ کا بھی کو دان کو اس کو اللہ کا بھی کو دان کو بھی کے دان کو بھی کو دان کو بھی کے دان کو بھی کو دان کو

و وسمر المقام: "البت اگر منافی ادر دولوگ که جن کے دلول بی دساری ہادر شہر شریر ی خبری ازائے دائے بازندر جی ہے۔ البتہ چیچے لگادیں ہے ہم تھے کو الن کے۔ پھرند بسمایی رہیں گے تیرے چھاس کے سر تھوڑے دفول العنت کے جاکیں جمال پائے جاکمیں بکڑے باکس اور کمل کے جاکمیں ۔ خوب فنی کرنا۔ عادت اللہ کی چ الن ہوگوں کے کہ گزرے پہنے اس ہے ادر ہر گزنہ یادے کا تودا بسطے عادت اللہ کے بدل ڈالنا۔"

تیسر استام: "بورشیل فیر تا کریرا کریرے وادول کو ایس میں انتظار کرتے محرعادت پہلول کی۔ بس بر کرنہ پانے کا قودا سعے عادت انتہ کے بدل ڈالٹا اور ہر کزنہ پائے گا قودا سلے عادت اللہ کے پہلے دیا یہ کیا نہیں میر کی انہول نے پچ فیمن کے ہی دکھے کو کر ہوا آخر کام ان او کول کا کہ پہلے ان سے تھے اور تھے بہت خت ان سے قرعہ ہیں۔ " توٹ : تقیر اوالسودین ہے : " ای سمنته الله فیص بتعدیب سکد بیص "یعنی ایس لوگول کے بارے میں خداک سنت ہے کہ کذین کو عزاب کرے۔

چو تھا مقام: "کیالی نیس سرکی انہوں نے ذہین ہیں۔ ہی دیکھیں
کو تکر ہوا آخر کام ان او گول کا جوان سے پہلے تھے زیادہ تران سے آور سخت ترقوت ہیں
نور فشاندل ہیں ذہین ہیں۔ ہی نہ کا بیت کیال سے اس چز نے کہ تھے کماتے۔ ہی اس چو اس کے فرش ہوئے ساتھ اس
جب آئے ان کے ہیں رسولی ان کے ساتھ ولیوں فلاہر کے خوش ہوئے ساتھ اس
چیز کے کہ نزویک ان کے تھی ظم سے اور گھیر لیان کو اس چیز نے کہ تھے ساتھ اس
کے استراء کرتے۔ ہی جب دیکھا نمول نے عذاب ہمارا کمان نمول نے ایران نائے اس
ساتھ اللہ کے ور منکر ہوئے ہم ساتھ اس چیز کے کہ تھے ہم ساتھ اس کے شرکیل
ساتھ اللہ کے ور منکر ہوئے ہم ساتھ اس چیز کے کہ تھے ہم ساتھ اس کے شرکیل
ساتھ اللہ کے ور منکر ہوئے ہم ساتھ داس چیز کے کہ تھے ہم ساتھ اس کے شرکیل
ساتھ اللہ کے ور منکر ہوئے ہم ساتھ داس چیز کے کہ تھے ہم ساتھ اس کے شرکیل
ساتھ اللہ کے ور منکر ہوئے ہم ساتھ داس چیز کے کہ تھے ہم ساتھ داس کے شرکیل
ساتھ اللہ کی جو تختین گر رگئی ہے اپنے معاول کے اور زیال بیایا اس جگہ کا فرول سے ساتھ اس کے دار نیال بیایا اس جگہ کا فرول سے ساتھ اللہ کا در ایال بیایا اس جگہ کا فرول سے ساتھ کے اس میں کا در ایال بیایا اس جگہ کا فرول سے ساتھ کے در نیال بیایا اس جگہ کا فرول سے ساتھ کے اس میالہ کی ان کا در ایال بیایا اس جگہ کا فرول سے ساتھ کی اس میں کر سے ساتھ کی کر سے تھی تھی کر سے ان کو ایمان ان کا جب و کیمان سے کہ کا فرول سے ساتھ کی کر سوئی کا کر سے کہ کیالہ کیا ہے کہ کی کر سے کا کر در سے کہ کور نیال بیایا اس جگہ کا فرول سے در کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کر سے کہ کیالہ کی کر سے کر سے کر سے کہ کر کر گیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کی کر کر گیالہ کیالہ کیالہ کر ان کیالہ کی کر کر گیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کو کر کر گیالہ کیالہ کی کر کر گیالہ کیالہ کیالہ کی کر کر گیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کی

پانچوال مقام: "ولوقاتلكم الذين كفروا لولو الادبال هم الايبدون وليا ولا متصورا سينة الله الذي قد خلت من قبل ولن الايبدون وليا ولا متصورا سينة الله الذي قد خلت من قبل ولن المجدوسية الله تبديلا(سرة الم كوس الم المراز المر

بین. دوسر ی عادات خاصه جو بوسط اسباب خامس تعملی وسمتی بین جوامن کی ر ضالور www.besturdubooks.wordpress.com

ہیں وو طور کے جین ایک عادات عامد جورو ہوش اسباب موکر مسب بر و رُثر موتی

حمیت بین محویے جاتے ہیں اور ای ورج بیل جب کوئی انسان بیٹی جاتا ہے تواس سے فرق عادات کا ظہور ہوتا ہے توراند عزد جل جب کوئی کام عو سلا سباب خاص پیدا فراتا ہے تو اس کا خاص میں افراند عن اللہ ہے جس کو میٹرہ واور کر است و فیرہ فاصول سے موسوم کرتے ہیں۔ سنت اللہ اور آیت اللہ بیس عموم خصوص مطلق کی نسبت ہیں۔ قرآن کر یم جس جمال کمیں آیت اللہ کا لفظ کمی امر کے متعلق آیا ہے تواس سے امور فراق کے اللہ کا لفظ کمی امر کے متعلق آیا ہے تواس سے امور فراق ہوں کو اسامالہ کے متعلق آیا ہے تواس سے امور فراق ہے اس کو متعداللہ کمنا فاط ہے۔

(الآكتاب طغيبياكت بكب معد الوارس ١٩٣٩٥)

### حضرت موی علیہ السلام کے معجزات

"اے موئی علیہ السلام یہ تیرے واہتے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام یہ تیرے واہتے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بواب دیا کہ یہ میرا عصاہے۔ شن اس کے حکمہ کر تاہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بحریوں کے لئے ہے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرملا کہ اے موئی اس کو چینک دے۔ اس حضر ت موئی نے اپنی الا تھی کو چینکا۔ ایس حضر ت موئی اس کو بجائے لیا وہ میانب تفاووڈتا۔ اللہ سے فرملا کہ اے موئی اس کو بجائے کی طرف ملا۔ مت ذر ابھی ہم اس کو بحل حال میں مجیمر دیں مجے اور ایٹا ہاتھ اسے بازو کی طرف ملا۔ من کا سفید بانچ کی عیب کے انشانی دو سری چاکہ دکھلادی ہم تجھ کو فٹائیاں اپنی منگل آئے گا سفید بانچ کی عیب کے انشانی دو سری چاکہ دکھلادی ہم تجھ کو فٹائیاں اپنی

# معزت مسح عليه السلام كى بيدائش

معودیاہ کر کتاب میں معزرت مریم صدیقہ طیباالسلام کو جمیہ ہ ہت اسپے الل سے انگ جاہڑی مشرقی جگہ میں ہیں النا سے بردہ کیا۔ ہیں ہم نے اپنی دوج (بینی جراکیل علیہ السلام فرقسے) کو ہمجا۔ ہیں اس نے اس سے واسطے تعدد ست آہ کیا کی صورت اختیار کی۔ معرب مریم علیہا السلام کھنے گئی میں دخن سے ساتھ بناہ پکڑتی

972 موں تھوے آگر تؤیر ہیز گار بھی ہے۔ جر انتل علیہ السلام فرشتے نے جواب دیا کہ میں ت<sub>ق</sub>رے رہے کا مجیا ہوا ہوں تا کہ و ہے حاؤں ت<u>ت</u>ے بعدارت ( اینٹی خوشخبر ی) لڑ کاما کیزہ بیدا ہوئے کی۔ حضرت مرتم نے کہا میرے لڑکا کو نکر ہوگا۔ در حالیحہ کسی آدی نے جھے نہیں چھوالور نہ جی ہد کار مورت ہو ل۔ جبر اکمل علیہ انسلام نے جواب دیا اس طرح تحرب رب نے قرالیا ہے وہ میرے برآسالتا ہے " والمجعله آیة المناس ورحمة منا وكان امرمقصية"اور تأكر بم اس كولوكول كرواسط نشاني كريراور این طرف مرانی اور بید کام مقرر کیا ہوا۔"

(موريم نيمآيين ۱۲۱)

## حضرت مريم عليهاالسلام ادر حضرت عيسى عليه السلام

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينهما الي ربوة ذات قرار ومعین (مرد افزمنون آید ۵۰) م اور جم نے حضرت عیلی علیہ السلام کو اور اس کی مال مر می صدیقہ عنبالسام کو تشانی اور مجکہ دی ہم نے النا دونوں کو طرف زین بلع کے عبكه ريخ كي اورياني جاري كيا- 🎝

## حضرت مسيح عليه السلام كے معجزات

(اردة كل مرى آيده معى بيرك) معترت تعيني عليه السلام نے فريانيا: " یہ کہ تحقیق میں تمیادے ہاں تمیادے دب کی طرف سے نشان کے ساتھ آیا ہوں' یہ کہ ش تمہارے واسطے ماتا ہوں مٹی سے مانند صورت جانور کے۔ لیں پھونکن ہوں عن اس عمل۔ پس وہ ہوجاتا ہے چانور اللہ کے تھم کے ساتھ اور ایجا کر تا ہول پیٹ کے ہے اند جے کو 'اور سفید دفرغ والے کو 'زندہ کر تا ہول مر دے کو ساتھ تھم اللہ کے 'پورٹم کو خیر دیتا ہول اس چیز کی کہ ثم کھاتے ہو اور جو بکھے ذخیرہ کرتے ہو تم اپنے تمرول میں۔ حقیق اس میں البتہ نٹائی بید تسارے واسلے آگر ہورتم

الحالناواسك."

#### مائده كانزول

" حضرت مر میم علیبا اسلام کے بیٹے حضرت عینی علیہ انسلام نے دعا کی یا لیّہ ہمارے یہ دروگار ہم پر آجان سے خوالنا اعلام ہودے اوا تبطے ہوزے حمیداول ہمارے کوا ہور آخر اعلامے کو اور تیم کی طرف سے خشل اور رزق دے ہم کو اور تو ہم تر رزق دیئے والا ہے۔ انشہ تعالیٰ نے قربانی تحقیق میں اعاد نے دالا ہول اس کو تم پر ایس جو کوئی کفر کرے اس کے بعد تم میں ہے۔ ہمل تحقیق میں عذاب کردل گااس کو۔ دہ عذاب کہ نہ عذاب کرول گادہ کی کو عامول میں سے۔ ا

### اصحاب كهف كالمثي سال سونا

(۱)... المحمان كيا ہے تو في مار كور اس كووے ہوئے كے رہيے والے اعاد كا نشانيوں ميں ہے ججب تھے۔"
(۳).... " بيس ہم في ان كو غار ميں ساويا كئى ہرس تشخى كے پاہر ہم نے ان كو افعانا \_ "
افعانا \_ "
(۳) .... " بيہ نشاغوں انڈ كى ہے ہے۔"
(۳) .... " بيہ نشاغوں انڈ كى ہے ہے۔"
(۳) .... " اور دوا بي غار ميں رہے تمن موفور س ـ "
(۳) ... " اور دوا بي غار ميں رہے تمن موفور س ـ "
(۳) ... " اور دوا بي غار ميں رہے تمن موفور س ـ "
(۳) ... " اور دوا بي غار ميں رہے تمن موفور س ـ "
(۳) ... " اور دوا بي غار ميں رہے تمن موفور س ـ "

" نیاست نزد کیے آگ اور جائد میست عمیا اور آگر کوئی نشان دیکھیں نؤسد مجیر لیویں اور کتے ہیں جادو ہے۔ بعیشہ کا قوی اور جمٹلایا انسوں نے اور بیروی کی ایل خواہشوں کی اور بربات قرار کیائے والی ہے۔" (سربانٹر آبدا) توٹ : ان سات محلف واقعات کو آیات اللہ کینی خدا کی قدرت کے ختانات کما گیاہے۔

# وا قعات ناورہ خدا کی قدرت کے نشان اور مر زاغلام احمدر کیس قادیان

مرزا قادیانی اوران کے مربید کما کرتے ہیں کہ حضرت سی طلیہ السلام کارفع جسمانی سنت اللہ اور قانون قدرت سے خلاف ہے۔ ویل میں چھراکیہ ایسے واقعات کیسے جاتے ہیں ہو قانون قدرت سے خلاف ہیں اور ان کو سرزا تاویانی اور ان سے سریدوں نے نہ صرف لکھا ہے باعد صحیح تسیم کیا ہے۔

# (۱)حفرت ابراهیم علیه السلام پر آگ سر د ہوگئ

"لیراهیم طید السلام چونکه صادق اور خدا تقالی کا دفاد فرینده قداش کئے ہر ایک لہٰڈا کے وقت خدائے اس کی مدد کی۔ جبکہ وہ تللم سے آگ شی ڈالا کمیا۔ خدائے آگ کواس کے لئے سرو کردیا۔" (مقبقہ وقی میں ۱۵ کو ٹن میں ۱۵ نا۴۴)

# (۴) حضرت یونس علیه السلام نبی مجھلی کے پیٹ میں

"اب ظاہر ہے کہ یوش طیہ السلام مجملی کے بیٹ میں مرا تمیں تھا اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو سرف ہے ہو ٹی اور خٹی تھی اور خدا کی پاک کر تیں ہے کو اس ویتی جی کہ یونس طیہ انسازم خدا کے قشل سے مجملی کے بیٹ جی زندہ رہا اور زندہ کا ا اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔ " (کی ہور متان میں ما موسن میں ما موسن میں اس نوہ ن

#### (٣)ني ٺ مر ده زنده کيا

"انبياء سے جو كاكبات اى متم كے ظاہر ہوئ جي كد كسى في سائب ساكر

د کھلادیالار کمی نے مروے کو ڈندہ کر کے د کھلایا۔ بیاس متم کی وست بازیوں سے متزہ ہیں جو شعبہ مبازلوگ کیا کرتے ہیں۔" (دیون مریس ۲۰۰۰ ساس موسوئل میں ۱۵،۵۱۸)

## (۴) معفرت مسيح ابن مريم عليه السلام برباپ

"جارا ایمان اوراعقادی ہے کہ حضرت سیج علیہ انسلام عن باپ تے اور ایڈد شائی کو سب طاقتیں ہیں اور نجری جو بید دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کاباب تعاویوی عظمیٰ ہر ہیں۔"

## (۲) جاند دو کمڑے ہو کیا

'' قرآن تریف میں قدکورے کہ آنخفرت کے کہ آنخفرت کے کہ انگی کے اشارہ سے چاند دو گؤے ہو گیا ہے اشارہ سے چاند دو گؤے ہو گیا ہے اس مجزہ کو دیکھا۔ اس کے جواب میں یہ کمتاکہ ایسا و قوع میں آن خلاف علم بیئت ہے ہیں سراس خفول یا تیں جس کی تک قرآن تریف تو فرماتا ہے کہ :''اختوبت السماعة وانتشق الفعر وان بوروا آیة بعوضوا دینقولوا صدرہ مستدر'' مینی قیاست نزدیک آئی اور چاند میسٹ کیا اور کافرول نے یہ میجود دیکھا اور کما کر دریکا جائے ہائے جائے گیا۔''

( چشر معرفات می این ۱۳ معدم محواکی می اایس ۴۳)

#### (۷)بعض ناورالوجود عورتنم

و ابعض عور شی جو بهت می دار الوجود این مباعث غلیه رجولیت اس الا تن موتی بین کدان کی من دولول طور قوت فاعلی دا تفعال رسمتی برد اور کس سخت تحریب خیال شموت ہے جنبی چی آگر خود خود حمل فھیرنے کا موجب ہوجائے۔'' (برے جنبر تب س بر ۳ خوائن س۶ ۱۸ میر

#### (۸) ج سے دووھ وہا

"کی تھوڈا عرمہ گذرا ہے کہ منظر گڑھ شی آیک ایرا بھرا ہوا کہ جو
بخر یوں کی طرح دودھ و بنا تھا۔ جب اس کا شعر میں بہت جہ جا بھیلا تو سکالف صاحب
فر یف کمشر منظر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے یہ آیک ججیب اس قانون قدرت
کے دخلاف مجھ کردہ بخرا اپنے دورہ و منگولیا۔ چنانچ دہ بخر اجب ان کے دور وودہ آگیا تو
شاید قریب ڈیٹھ میر ددوھ کے اس نے دیا اور بھر دہ بخر اجب خرج جناب ڈیٹی کمشر جانب
خانہ کا ہور میں تھیا گیا تب ایک شاعر سفاس پرایک شعر کئی مطاب کو دہ شعر ہیں ہے :
منظر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی
منظر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی
سان کی ضنل باری ہے کہ بجرا دودھ دی ہے ۔
سان کی ضنل باری ہے کہ بجرا دودھ دی ہے ۔
سان کی ضنل باری ہے کہ بجرا دودھ دی ہے ۔
سام میں میں میں میں میں میں دی ہے ۔

### (۹)ایک مر دینے دود ه دیا

" تمین معتبر اور نگ نور معزز آوی نے میرے پائی بیال کیا کہ ہم نے چھٹم خووچند مردون کو عور توں کی طرح دودھ و بینے و یکھاہے بلتھ ایک نے ان جی سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہارے گاؤں میں اسپتا باپ کے دودھ سے جی پردرش پایا تھا۔ کیونکہ اس کی ہاں مرکئی تھی۔ " (مرسہ چھڑتمہ میں ہسمجزائں میں ہمن میں)

### (۱۰)اؤی میں ہےیا خانہ آنا

"ان دونوں طبیبوں میں ہے ایک نے اور خالباً قرشی نے خود اپنی الی میں موراخ ہو کر اور چمراس راء ہے مدت تک پر از بینی پاخانہ آتے رہا تحریر کیا ہے۔" (مرید چشتریہ سی معراق س وجہوں) (سیدس besturdubooks wordpress.com

## (۱۱) خداا بنا قانون بھی بدل لیتاہے

" یہ تو تی ہے کہ جیسا کہ خدا غیر متبدل ہے اس کے مقات بھی فیر متبدل ہیں۔ اس سے مقات بھی فیر متبدل ہیں۔ اس سے کس کو نگارہے مگر آن ٹک اس کے کا موں کی حد بست کس نے کی ہے کور کون کمہ سکتے کہ وواس کی همیق در عمیق اور بے حد تقدر تول کی اختا تک چی میا ہے بندہ اس کی قدر تمی غیر مورو ہیں اور اس نے عامی کام ناپیدا کنار ہیں اور اسپنے فاص بدی اس کی قدر تمی غیر مورو ہیں اور اسپنے فاص بدی کام ناپیدا کنار ہیں وافل فاص بدی کام بارہ کی تانون میں وافل ہے۔ "

# (۱۲)روٹی در ختوں کو گگتی ہے

" جزار کو پیلی کی بیکائی دو فی در فقول کو تکتی ہے۔ استصدید فروٹ کے ت جس سالاحظہ مورد ٹن افسا کیکلو پیٹریا جزائر پائی ٹیٹیا۔ " (دورق دوروں عادم معادم میں مد)

#### (۱۳)واژ هی دالی عور ت

" ہنوری ۱۸۹۱ء کے رسالہ نیچر میں لکھاہے کہ ایک کھوڑے کے بال ۳۳ فٹ اور دم ۱۰فٹ ناپ محصہ ایک عورت مس اوولٹس کی واز می کے بال ساڑھے آٹھ فٹ ناپ محصہ"

''لیک عورت کی کمر تک کمی واژهی تقی۔ ڈر بیٹران کے ہیتال جی ایک عورت قوت ہوتی جس کی تھنی داڑھی اور مضبوط مو خیس تھیں۔''(صدات مرسیس ۸۸)

## (١٣)واژهيوالاچه

معیم و مساکتور معیر وین ایک جیب الخلفت بدیدیدا بواب جس کے مند پر پیدا ہوئے تن واڑ می ہے۔ واڑ می سے اس کی شکل مجیب می نظر آئی ہے۔ لوگ اس کو (الخليش (1915) 17 فيمر 2 10 تؤجر ٨ 10 وص ١٢)

ويكھنے كے لئے آتے جيريا"

## ( 14) تبين ٹانگون والاحيد

امتیاد سیاست مور ندے اور یں ۱۹۲۵ میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی ہے۔ امر تسر شن ہا تھی دردازہ کے باہر چند روز سے ایک جیب الخلفت انسان کی نمائش کی جاری ہے جس کی خلاف معمول تمن کا تھیں جیں۔ ضف مصر جسم میں اندر کی ہے۔'' (العنق 25ربی ہے تاریخ 200 من 10 تاریخ 400)

## (۱۷)دانتون دالی مرغی

" ٹیویاد ک ش ائیک افض کے پاس ایک مرفی ہے جس کے مند میں وائٹ جیں اور اس کی معادث تھی کمی تقدر عجیب ہے۔ اس کی جو نیچ چینی بعد بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے بینچے مند کا سوراخ مثل و بمن کے ہے جس کے اندر دومسلسل لایاں وائٹول کی جیں۔"
(بدر قامان سام کی 184 وس)

#### (14)مرو کے ہاں بچہ ہونا

" چند ممال گزرے ہیں کہ اخبادات نے شائع کیا کہ بودپ بھی کی جگہ ایک جوان آدمی کے جیٹ بٹس ر مولی پیدا ہوگئی۔ جب دہ ہو کہ ذیادہ تکلیف و سیٹے لگی تواس پراپر بھٹن کیا گیا۔ چیراد سیٹے پر اس بٹس سے جست انسانی جد تکال اگر چہ ذیرہ در تن مثر اس کے قریباً تمام اعتماعہ نے ہوئے اور پورے تھے۔" (دائستان ۱۵ نبرہ ۸ سامبری ۱۵ اورس) ۹

## (۱۸)مروکے پیپ میں توام یج

مبلح ید (سرمیا) کے شاخانہ یں ایک کاشکار اپنی دی کو داخل کرانے کی غرض سے میں ایسا دہ حالمہ حمی جب کاشکار کی واکٹر سے ملاقات ہو کی تو واکٹر نے ویکھاکہ اس کاشکار کے حکم میں ایک غیر معمولی دئیل ہے جس کی دجہ سے ایس کو ہے حد تکلیف ہے اس پر عمل جراحی کیا گیا توہ شکل ٹیل ہے دو توام پھیر آمد ہوئے۔" (مدوق تادیان سر درے آئز د ۱۹۶۱ مرس)

### (۱۹) بردانت یچ

اکیک بمودی کے دویے ایسے پیوا ہو سکاتھ کہ ان کی ساری عمر علی نہ تو بال پیدا ہو کا اور نہ بی ان کے دائت نگلے۔" (مدانت مرسر س۸۵)

## (۲۰)نور س کی لڑ کی کولڑ کا پیدا ہوا

" ذاکٹر واہ صاحب کا ایک چھم دید قصد لینسٹ غیر ۱۵ مطبوعہ کیم اپریل ۱۸۸۱ء جس اس طرح لکھا ہے کہ انہوں نے ایک عودت کو جنایا جس کو ایک پریس کی عمر سے جیش آنے لگا تھالار آٹھو ہی پریس عالمہ ہوئی اور آٹھویری دی میسندگی عمر جس لڑکا پیدا ہوا۔"

## (۲۱) عجيب چه جو پيدائشي پوڙها ٻ

"انڈن کے اخبار ما جیسٹر گارڈین میں ایک جیب وغریب جے کے حالات جیسے جیں ہے ۱۹۲۲ء ٹیل کر ممس کی رات کو مسٹر جوزف کا بمن سکند ۴۸ ہائی سٹریٹ ہائی "کیٹ لنڈن کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ پیدائش کے دفت سے بی یوز حامعوم ہو تا تھا۔ اس کے چرے اور جسم پر جمریاں پڑئی ہوئی تھیں۔ یہ پیدائش کے دن سے نے کراپ تک رویای شیں۔"

## (۲۲)۲اسير وزني مچېر

وہلی 9 ستبر کل زبانہ مہیتال میں ایک عورت کے ۱۲ سیروز ٹی چہ پیدا ہوا جو عورت کا چار میک سے پیٹ جاک کر کے فکالا کیا۔ جہ اور اس کی ہاں دولوں سر مسے۔'' (پلسنل جہان یہ انجبر ۱۵ ماموس ۱۱،۵ ۱۱ نبر ۱۹۰۲) (پلسنل جہان یہ ۱۳۸۷) (پلسنل جہان یہ ۱۳۸۷) (پلسنل جہان کا انجبر ۱۵ ماموس ۱۱،۵ ۱۱ نبر ۱۹۰۲)

### (۲۳)دووه و پيخوالامرو

"اس کے علاوہ یس نے جول میں ایک آوی ابیاد کھا تھا جس کے پہتانوں ہے جور توں کی طرح دود ہو نکٹا تھا۔ پھر جب ام قر آن شریف کی طرف خور کرتے ہیں تودباں پر بھی بعض امود عورہ فتم کے باتے ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کا چھی کے بیب میں تمین دن تک ذیدہ سمج سائم رہنااور پھر ذیدہ می نکل آبا۔ ایسا می حضرت موکیٰ کا سمج سائم سمندر سے باد سطے جانانور قر عون کا ای راستہ پر خرق ہو جانا تورشق القر کا ہونا۔"

## (۲۴)جایانی مرغی

"تو کو کیم ایریل داگاماگا کے زوریک ایک کسان کے ہاں ایک مر فی ہے جو باقی کرتی ہے مرقی چیا سلام الاوراع نور چنو دیگر الفاظ جلیائی زبان میں بول سکتی ہے۔(ریفار مر)" (انبار فاری تھایان ماہم سر صورت ۱۸ ایریل ۲۰۰ وارس اکام نبر ۲۰)

# (۲۵) معمومي ايك عجيب الخلقت ي

### (۲۲) عجیب د غریب عورت

" کو لیندش "ماریاد کر سکا " ہم ایک خاتون ہے جس کی عمر تو ۱۵ مرس کی ہے مگروہ و کیھنے میں جس سال کی معلوم ہوتی ہے اسے شادی کئے ساسال کرر کیکے ہیں۔ اب تک پولینڈ کے متعدد ڈاکٹر اس کا معالمات کر پچکے ہیں تمردہ اس کے شباب جادوائی کی کوئی توجیعہ شیس کر سکتے ان کا میان ہے کہ خالفون کی جسمانی حالت اور جلد سے دو عالم ہے کے قبار بالکل ظاہر نہیں ہوتے۔ باریا بی عمر ہیں مجھے ایسار نہیں پڑی اس نے شامیمی سکرٹ بیاہے تہ توہ۔"

(احیارمسیان قابونی (افیریز) و مدیده ایج میک ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰

#### (۲۷) بہت سونے والی محورت

(اخبر مسباح فادیون ۱۱ آخبر ۸ ۱۹ مهری ۵ وایر بل و تیم مئی ۱۹۳۰ می (۱۹)

#### (۲۸) عجيب وغريب دل

"بعتوی کے آیک سٹیٹن ، سٹر کی دوئی کا دل نہ صرف التی جانب بیٹی واکیں جانب ہے باعد اس کار نے بھی الثاہے اور او پر کا حصر مجگی طرف اور تجلا حصر او پر کی طرف ہے۔ اس جیرت انگیز امر واقعہ کا انگشاف اس وقت ہوا جب وو ایک وان ہیٹال میں ایکسرے مواحد کے لئے گئی کیونکہ اسے دل کا عارف ہو کیا تھا۔ آج تک اس حتم کی مثال دنیا تھر میں کمیں بیٹے میں تمیں آئی رڈاکٹز تھی خیرت سے انگھ منتصد نہ اللہ والے لیکن خورت کا کمی حتم کی تکلیف محسوس تمیں ہوتی۔ اس کی صحت بیست انچھی ہے۔ (اعارمیان کا ارتازی الم میں دری ہوتا ہے۔

#### (۲۹)حسن بليا كاحال

" حسن بابانای ایک مجتمی جو در دو ایال که قریب ایک محاوی ش ر بتاب

اس کی عمر ۱۳۹ سال ہے۔ اس کی جسمائی اور دیائی حالت ترابیت عدد ہے۔ اس نے حال ای عمل ایک ۳۵ سالد عورت فاطمہ خاتم سے شادی کی ہے۔ حسن بایا کی ہمانہ ہے تھی انتہاں ہے اور وہ ہفتہ عمل تمن بار ۴ مسل چتن ہے۔ اس کا تول ہے کہ پہلنے بھر نے ہی ہے میر می صحت قائم ہے۔ " (اخبر سیار کا بادی انترام سردی در دری۔ ۱۹۹۰ مردی ۱۹

### (۳۰) کھانانہ کھانے والی عور ت

"از میانو می ایک ۳ سرال کی جرمن خورت ہے جس کے إل سانی کا پیشہ مو تاہے۔ یہ خورت داعظم یورپ میں چود وسال سے بیند مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ اس تمام مدے میں تریان کوئی خوش غذاخیس تعالیٰ ندو تراسان سے کرار تی شئے کا ایک قطروائن کے موشوں ہے میں ہوا۔ عزیر پر آل وہ اس ذائد میں بنے سوے ہوئے سب کام کائے کرتی رہی۔ ان جازت کے بلوجو ووہ مستعد خوش نظر لور جشاش بھاش نظر آئی ہے۔ "

### (m1) آگ <u>تنگ</u>ے کونہ جلاسکی

" مناصر کی طبعی خاصیتیں چونکہ خداوند کریم نے شالنا کو عطافریا تی ہوئی میں وہ جس وقت جاہے ان سے دائیں نے سکتا ہے قدر معطل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آرمیہ شاسر دان شن میں لکھا ہے کہ ا

یر ہم نے آگ کے سامنے ایک ٹنکار کو دیا گر آگ اپنی بور کی طاقت صرف کرنے پر بھی اس ٹنکے کوٹ جنا سک تب آگ کوخدا کی طاقت کا پید لگ اکا فید ڈارڈ جواری سوری عائدے 1919ء میں 1کام میر 1/ کین بائد تیر الوز زیر ارتباز ڈریا سطور 1910ء میں 14

### (۳۲)ایک لڑ کے کے دوول ہیں

" نو محمد عن ائت مزے کے کے دودل ہیں۔ واسم اس کا معاشد کر کھنے ہیں لور www.besturdubooks.wordpress.com اے نمایت جیب بات قاتے ہیں۔ لاک کو س سے ڈرہ کئی تکیف نسیں۔" (افارید کاریان نام نیر ۲ میرود ۲۰۰۵ کا ۱۹۸۲ میردی آم نیر ۲۰

### (۳۳) دو مجيب د غريب لژ کيال

ہاڑ پور مشاع ڈیرہ اسا میل خان میں ایک کمسانہ کے تھر میں وولا کیاں پیدا ہو کیں جن کی پہنت آبس میں فی ہوئی حملہ ووسر اور جار آٹھیں تھر تا تھی دو تھیں۔ لاکیاں پیدا ہوئے جی ہولئے گئیں تکران کی زبان کچھ سمجھ میں شمیں آئی۔ صرف کھر سمجھ میں پڑتا تھا۔ یوک جو آل درجو آل اشمیں و کیھنے آئے تو از کیول نے اشیں و کیو کر روفا شروع کیا اور ٹھنڈی آبیں ہم کر کہتے کہتی تھیں تحرایک حرف بھی سمجھ میں نہ آ تا تھا اور ایک وال زندہ دو کر مراکشی۔ جس کی لاش خائب ہوگئی۔''

(زنیادیدر قبال مورند ۱۳۱۴ گی۱۹۱۴ و ص۵)

### (۱۳۳) عجيب وغريب بحري

" موضع کرم آباد مخصیل در بر آباد حلی موجرانواله بین آبیک زمیندار کے ہال آبیک بخری نے چھیچ دیے ... . .... ۱۹۱۱م کوالہ آباد میں آبیک دیکل ک بخری نے اصابید دیا کہ میس کا سر انسال کی مائند اور دھز بخرے جیسا تھا۔ یہ چیہ تعوزی دیر زند درہ کر مراآبا۔ " میں انسان کی مائند اور دھز بخرے جیسا تھا۔ یہ چیہ تعوزی دیر نامد درہ ک

### (۳۵) تمن عجيب دا قعات

(۱) ، ۱۹۰۸ء کوتواپ معین اندین خان بهادر جاگیر دار حیدر آباد دکن نے حضور اظام اللک کواکیک مرخ نذر گزنرا جس کی جارتا تکیں تھیں۔ (۲) ، ۱۹۰۰ء کو حیدر آباد دکن کے کو توال نے حضور سرکار بتظام کے سامنے ایک لڑکی چش کی جس کے دوستہ اجار ہاتھ انھاریاؤں اجاز سیجھیں تھیں۔ (سو) . . . ۱۹۱۰ میش و بلی پیش آیک مسعمان سوداگر کے بال لڑکا پیدا ہوا جس کی جائے براؤ تدارو منتی ۔ ﴿ اخبار برد تبدین مورد سوم کی ۱۹۱۲ وس ۱۶ تبروس ﴾

## (۳۱)ایک عجیب و غریب عورت

" حال ہی شراعہ طامیہ اعظم میں ایک عور متاہم ایک مواہ اسال فوت ہو گی ہے اس کی صرف ایک لڑ کی ہسال آئی عمر کی روگئی ہے کویاس کو جس وقت پساد حمل ہوا عماقواس کی عمر ۱۹۰۳ سال کی مٹی ہے "

### (۲۷) بوے سر والا انسان

'' بڑو نس پٹر ایک موریھر اس سالہ قدور میانہ قعال کا مرا اتاہ ہ اقدا کہ نوگ دورہ ورے ویکھنے کے لئے اُٹی ہوتے رہتے تھے۔ اس کا تاک بھی بہت یہ انسالہ اس کا منہ انتابہ التھا کہ دوالیک تریوز کو آسانی ہے کھاجاتا تھا جس طرح عام آدی سیب کو کھا سکتا ہے۔'' ہے۔''

#### (۳۸)طوبلِ القامت انسان

"ای طرح دراز قد ۵ گزے "ہفت گزے" ۱۰ نے ۱۵ فی ۱۱ نظام السخطار ای طرح کے طویل انقامت کور عظیم الجھ انسان پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معترت آدم کاقد ۳۳ افت تھااور حوالا اافٹ کی حتی۔ اس نہائہ جس بھی مختلف مقامات ہیں ستعد لوگ کوائی دیتے ہیں کہ ۱۴ فٹ تک لیے آدمی ان کے مشاہدے ہیں آئے ہیں جو ۲۰ میرے ذیادہ تک ایک دفت کی معمولی غذاہی گوشت کھاتے ہیں۔ "(سدان مرمیری) ۱۰۰

## (۳۹)مچە کے پیپٹ میں بچہ

''اورلیگان امریک سے آبک مجیب وتر یب اطلاح موسول ہوتی ہے۔ باد

ایر استونی ایک تیم و سینے کی از کی ہے یہ پیدائش کے وقت محسن کے لونڈ سے انہی تھی ایکن چند وہ سے اس کا پہنے یہ صافر و ن ہونہ جب پیٹ بہت ہوے کی تو ملائے کرایا گیا۔ ڈاکٹروں کی سیم میں کو کی دساد کی نہ آئی آئر ایکسرے کیا ٹیا تو مطوم ہوا کہ اس کے پہیں میں چہ ہے۔ ڈاکٹروں کی نیر ہے کی افغاند رہی او چار ڈاکٹرول نے پور انظم بان کر کے انرکی کا بہت چاک کیا اور چہ کالا جس کا تقد سات ایٹے تھا۔ اس کا چر و ایکی شہر ما تھا لیکن و مل فی اور باتھ پاڈل ان نی تھے تھے۔ اہر ڈاکٹروں کا دیاان ہے کہ استونی کے ساتھ آئیک نور بچہ کا استقرار بھی ہو گیا لیکن انقاق ہے یہ اطفہ استونی کے اندر چاہ کیا اور اس کی کشور تما سیمہ ند نے کی وجہ ہے رک کی اور جب استونی پیدا ہوئی اور در سے گی تو اس چہ کی تشور فرابھی ہو نے گی۔ جزار ہوگ اس چی اور چی کے چہ کو کی تھے آرہے جیں۔ "

(فَخَيْرُهُ بِدَجُورِينَ 4 أَخِرَا جَمُورِي ٨ 195 كَا ١٩٤٣ مَن يَحَكُمْ قَبِرًا)

# (۳۰) کیا کی سال سے نیند شیں آئی جنگ کے ایک زخم خور دہ کی حالت

یور ذائیت (ہوائی ڈاکسے) یہ اس کے ایک قریبی گاؤں میں دیم پال کرن ٹائی ایک ر غائز ڈکٹر کے اپنی ہوگی اور قبل جوال کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی عرب کسل ہے اس فیض کا سر جنگ عظیم کے دوران میں جوان ۱۹۱۵ء میں مجردح ہو گیا تعلہ اس وقت سے بے کر تین تک مینی کائل ۲ عمدال تک یہ فیض اب تک شین سویا۔ حاس ای میں امریکہ کی ایک فرم نے (جس کا کام بجو یہ روزگار چیزوں کو فراہم کر ہے ہے) اسے پیکھٹن کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کاسر فرم حاصل کر تھے۔ یہ فیض چو تک شربی درجانیت دکھا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جسم اور دوئ خدا کی مکلیت ہے اس لیے میں میں کو مسکر اویا۔ ایم کران کامیان ہے کہ جس ۲ تھند میں ۸ مرتب رو الی کھا تا ہول۔ جب جس تھک جاتا ہوں اور آرام کر جاتے ہوں اس وقت چند تھی توں اس وقت جد تھی تھی۔ لئے آ تکھیں بدر کر لینا ہون اور حالی اللہ بن ہوئے کی کوشش کر تا ہوں لیکن اس کو شش شل مجمع کا میاب نمیں ہوسکا۔ (منبد معرب پر ملک مورو ۱۰زوری ۱۹۳۸)

# (ام) کیاانسان بائیسکل کھاسکناہے

و نیائے مجیب وغریب انسان پیدائے ہیں بعض انسانوں کے دافعات قواس قدر جرت انگیز ہیں کہ ان کا بھین کرنا تھی وشوارے۔ لندن کی ایک اطلاع ہے کہ وہاں اَد تحریماد لک نامی ایک ایسا جیب وغریب شخص ہے کہ یہ تمان ہفتہ کے اعدا تدر فولاد می کیسنے بوئی بوری بائیکل کھا کیا۔

ای طرح او تحرید لک کاؤیڑھ سالہ چرجو بینے چاہتاہے کھاجاتاہے۔ اس چرکی عمر اگر چہ العمی بہت کم ہے لیکن اس کے پورے وائٹ نکل آئے بین اور دانت نمایت مضبوط اور موتی کی طرح چمکد او بیں۔

کچرون ہوئے یہ چے گھوڑے کے کھلونے کی دم کاٹ کر کھا گھیا۔ اس کے بعد اس نے ایک علی کالیپ کھالیا۔ گرامون ریکارڈ چیا گیا۔ حال بی بھی اس نے ایک سیفٹی بن کھالی۔

پن کے کمانے کے بعد اس چہ کو جنٹ میری مہیتال میں سلے جایا گیا جمال ڈاکٹرول نے اس چرکا معائد کیا تو پند چلاکہ میہ بن چہ کے معدہ میں بیوست ہے لیکن اس کے ساتھ میں ساتھ ڈاکٹرول نے متایا کہ بین معدہ میں بیوست ہے محر خطرہ شعی۔ میان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک چز کو کھاجانے اور ہشم کرنے کی مسلاحیت اس چ کواچنا ہے ہے دراشت میں کی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسے ججیب د تم یہ بہاضمہ کا چہ صدیول ہے شش دیکھائمیا۔ " (انباریہ جوریا بین عائب مردورہ دون معدہ میں م

#### (۴۲)وووه و يخوالامرو

'' ڈاکٹر شیک نے ایک فخش کا ڈکر لکھا ہے کہ جے دد خوب جائے تھے وہ اپنے شاب کے زمانہ سے تھاس سال کی عمر تک دورہ ویٹار ہا۔''

(وسال بحدد دمنی و فی بست ۱۹۴۰ می ۱۹۳۰ می ۳۰۰

### (۳۳) بغیر کان کے سننے والا لڑکا

"بینادر (بذر مید ذاک) کامل کے اخبار اصلاح ٹی ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں درج ہے کہ ہرات کے قریب عبدالر عمٰن مای ایک شخص کالڑ کا جس کامام نذر محد ہے بغیر کانوں کے مشتاہ ۔ کان کی جگہ اس کے سوراخ تک شمیں ہیں۔ ڈاکٹر دل کی رے ہے کہ اس کے نشختے کانوں کا تھی کام دیتے ہیں۔ "

(هنياوروزنار چيولل مورند ۱۲ ايزاياتي ۱۹۴ د م ۲۸ م نير ۲۰

## (۴۴) گھڑیال کے پیٹ سے زندہ آدی فکلا

لا ہور ۱۰ و سمبر مثان کی ایک اطلاع سے بد جانا ہے کہ ایک گریال کے سعدہ سے ایک زندہ آدمی نکالا گیا ہے۔ سیان کیا جاتا ہے کہ جناب کے بائی دریاؤں کے سعدہ سے ایک زندہ آدمی نکالا گیا ہے۔ سیان کیا جاتا ہے کہ جناب کے بائی گیر ماد ہوگی اطلاح سعتم میں نیک گفر بال (گرچی) کیک آدمی کو بڑپ کر گیا۔ ایک بائی گیر ماد ہوگی اطلاح بات موقع پر پہنچا در اس نے کمی قریر سے گھڑیال کو ہلاک کر کے اس کا بیدن جاک کیا اور دہاں ہے اس آدمی کو نکالہ بید محض اگر جد یہ ہوش تھا مگر ہدد رہے اس کا بیدن جات ہوش آگیا۔ سیبتال میں اس کی حالت المجینی ہور جی ہے۔ " (الدل الله مار مبرے ۱۳ مار مرد ۱۳ مار مدد)

#### بتيجيه

'' غرض الله تعالیٰ کی مخلوقات ٹیں ہندلوغور تائل و قدر کرنے سے جاست ہو تاہے کہ و نیاش اضائی پیدائش کے ایسے ایسے نمونے تنادے ساستے ڈیٹی ہورتے ہیں کہ جن کو دکھے کر ہم اس کے صنور میں سر کمجود ہونے کے سواکوئی جارہ نہیں دیکھتے۔
کی معین طریق پیدائش کو ہم قالون ....... قدرت کی محد دد تعریف دائزے میں محیط نہیں کر کھتے۔ ہم کیالور ہمارا علم کیا۔ دن رات ہمارے سائے نئے نئے مشاہدے ہیں ہوئے رہتے ہیں جبکہ دہ ذات خود دہم وقیاس سے بالا تر ہے اور اس کی قدرت ہمی انسانی علم انسانی علم کیاں اصافہ کر سکتا ہے۔ " واس کے قالون پر انسانی علم کمال اصافہ کر سکتا ہے۔" (کلب مدانت مرحمہ میں استقدمیاں عرب الدین ماحب مر قادیاں)



مرزا قاربانی کی کمانی! مرزااور مرزائیوں کی زبانی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصبارة والسلام على خاتم النبين وعلى آله والمنحاب اجمعين -

الله تمالی کے فضل وکر سے اور حمیر ۱۹۳۴ء کے آج تک میں نے چودہ عدد کرائی اور رسائے قرقہ مرزائی اور اس کے بائی مرز نظام احمد قادیاتی کی تروید شل کھنے ورشائع کے بیر۔ اللہ کر بھرنے حصرت ہی کر یم علی کے ایر کت سے جھے وین اسلام کی خدمت کی توثیق عطائی ہے۔ اور خاص و باغ اسلام کی خدمت کی توثیق عطائی ہے۔ اور خاص و باغت اس کار فیر کے لئے عظائی ہے: "هذا عن خصن کر دہی" بیل نے فراد و کیا ہے۔ کہ سرزائی لڑ بچر کے حوالوں سے ایک ولچ ہے رسالہ تکھول۔ اور اس عمل مرزا خان مادی مرزا خان مادی عمول۔ اور اس عمل مرزا خان مادی مقدول۔ اور اس عمر طور پر تکھول۔ خوالوں سے ایک ولچ ہی اور امراض مختر طور پر تکھول۔ خوالوں کے دیا کر تا ہول اکر کا بول اکر اس مند تا است ہو : " و مدا خوفیافی الا جالاله علیہ تو کلت والیه المید "

# مر زا قادیانی کی کمانی مر زلادر مر زا تیول کی زبانی خاندان مر زا

(۳) .....ادر اس پیشکوئی کو شیخ نمی الدین این عربی نے بھی ایل کتاب نصوص میں لکھائے۔ اور لکھائے۔ کہ وہ حدیدندی الاصل ہوگا۔

(هيفند الوجي من ١٠ وخزائن ۾ ١٩ من ١٠٠١)

(ع).....اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان پی ترک کا خوان عاہدہ ا عد گا۔ ہمارا خاند بن جواجی شمر ملت کے لحاظ سے مظیر خاندان کھا تا ہے۔ اس پیٹھوٹی کا معداق ہے۔ کو فکہ اگر مجادی ہے ۔ کہ جو خدانے قربلا۔ کہ یہ خاندان فاری الاحمل ہے۔ تمریہ تو چینخادر مشہورہ محسوس ہے۔ کہ اکثر ناکیں ادروا ویاں ہماری مغلبہ خاندان سے ہیں۔ فور وہ حسینی الاحمل ہیں۔ بیخ چین کے دینے وائی۔

( هنیفت او می س ۱۰ مها ثیر عواتی بن ۱۳۰۳)

(۵) ... ایک حدیث سے جو کنزالمن ان موجود ہے۔ سجھا جاتا ہے۔ ک اہل فارس مین بدنی فارس بین اسمال میں ہے ہیں۔ میں اس طرح پردہ آنے دالا کی اسرائیلی بول اور بدنی فاطر کے ساتھ اسمائی تعلق رکھتے کیا وجہ سے جیساکہ جھے سامل ہے۔ فاطمی بھی ہوا۔ ہیں کویاوہ نصف اسرائیلی جوز اور فصف فاطمی بول جیسا کہ حدیثول میں آیا ہے۔ ہال میر سے ہاس فارس بوسنے کے لئے بیز الیام المی کے اور پھی جیرت نمیں۔ (تحدیم ورد میں موال میر سے ہاس فارس بوسنے کے لئے بیز الیام المی کے اور پھی

(١)...."سنوائي قرأن في كوب سنوانج ابائي وسيمعت من ا

ابى ابن ابائى كانوامن نجر تومة المغلية ولكن الله اوحى الى انهم كانوامن بنى فارس لامن الاقوام التركية ومع ذلك اخبرنى ربى بان بعض امهائى كن من بنى الفاطمة ومن اهل بيت النبوة والله جمع قيهم نسل اسحاق و استمعيل من كمال الحكمة والمصلحة "

(خمير هيقت الوحياس ما يا فزائن ج وام ١٠٥٠)

## شجرؤنسب

(۱) ... به المراقيم و نسب اس طرح پر بر سرانام غلام احداثن مرد اغلام مرتعنی صاحب د انن مرذا عطا محد صاحب انن مرذا گل محد صاحب انن مرذا محد و لادر صاحب انن مرذا محد قاتم صاحب انن مرزا محد اسلم صاحب انن مرذا محد ولادر صاحب انن مرذا الدوين صاحب انن مرزا مجعفر ميک صاحب انن مرذا محد بيک صاحب انن مرذا عبدالياتي صاحب انن مرذا محد سلطان صاحب انن مرذا بدی بيک صاحب دورث الخل-"

(کالب البریاس ۱۳۱۰ عاشر نویش می ۱۲ این ۱۳ خیر حقیقت اوی می نان افزان می ۱۳۰۰) تشجر ۵ مو ز آ

مرزاغلام احمہ قادیائی کا تجرؤ نسب۔ مرزابادی یک امنی اوائی ہدلاس امنی است منی است منی است منی است منی طال کے درسیے یائٹ من حضرت لوح تک ہوئی ہے۔ اگر مرزا قادیائی فارس انسل یا المنی اسرائیک یادئی استان میں سے ہوتا۔ توجا سیٹ تھا۔ کہ اس کا تجرؤ نسب حضرت المناق علیہ السلام احضرت ایرا ہیم طلبہ السلام کے درسیع المنی منازت اوج طیہ السلام کے درسیع سام بن حضرت اوج علیہ السلام کے درسیع سام کے درسیع

433 پیدائش مرزا

عيسوي سند : مرزا قادياني نے كما:

" تربر کا پیدائش ۳ ۳ ۸ او یا ۲ ۱۸۳۰ میں مشکول کے آخری وقت بیس ہوگ ہے۔ " (اثریہ امپریہ من ۳ ادافیہ تودگان ۱۳ میں ۵ ۵ تا تا بیالی اخبارید رمودید ۸ کست ۱۳۰۰ وس ۵ ممکاب میانت الحکاما از هنج بینتر بسطی ترکب تاریخ این اغیارا لکم کان اول من ۵ سکاری کی رسالد ربوین ۵ قبر ۱ باستداد جوان ۲۰۰۱ و من ۹ سکتی فیلینیز افکام من وروز ۱۳ ۲۵ کی اوادہ منس)

تاریخ کور وائ : "بیا عابر بردز جمد جاندگی جود حوی تاریخ می پیدا موا سے - " (تھ کورور (سلوم مداونیام الاسام باش میان کاس الدماش عودائی نام اس مداد

ولنت "مين عي جد ڪروزونت مح توام پيدا بواقال"

(منتبغت مومي من ۱۰ واتوستن ۴ ومن ۱۰ و ۱

کیفیت و لاوت:" میرے ماتھ ایک لڑی پیدا ہوئی تھی۔ جس کانام جنت تھا۔ اور پہلے وہ لڑی پیٹ میں سے نکی تھی۔ اور بعد اس سے میں نکلا تھا۔ اور میرے بعد میرے والدین کے تھی میں اور کوئی لڑی پالڑ کا نمیں ہوا۔ اور میں ان کے لئے خاتم الاور دھا۔"

" تیمری آدم سے جھے یہ بھی مناسب ہے کہ آوم قوام کے حور پر پیدا ہوا۔
اور میں بھی قوام پیدا ہوا۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی۔ بعدہ میں اور بایس ہیں میں این وائد کے
کے خاتم الولد فقاء میر سے بعد کوئی بچہ پیدا تھیں ہوالور میں جعد کے روز پیدا ہوا تھا۔"
(قربال تلوب میں۔ داخوائین ہی میں مان مزاجی امرے صدیم میں 4 مرافین امیں جانا

مرزا قادیاتی کی مان کانام مرزاعیر احدایماے نے تعدیے : " فائساد عرض کر ۳ ہے۔ کہ جاری واوی صاحب ایعی حضرت سیخ موعود (مرزا قادیائی) کی والدہ صاحب کا نام چراخ ٹی ٹی تھا۔ وہ واوا صاحب کی ڈیڈ گی ہیں ہی فوے ہوگی تھیں۔ ''(بہر ۳ سدی صدول سء دواے نبر ۳) (ایک اورنام بھی ذبالنا ؤوخلا کُلّ ہے۔ مرتب )

#### مرزا قادیانی کے استاد

" حجن کے زمانہ میں میری تعلیم اس هر آج ہوئی۔ کہ جب میں جو سات
سال کا تعد تو ایک خاری خوال معلم میرے لئے تو کر دکھا گیا۔ جنوں نے قرآن
شریف اور چھ کاری کرائیں تھے پڑھا کیں۔ اور اس عزر گانام خنل الی تعا۔ اور جب
میری عمر قریباً وس وس کے ہوئی۔ قرایک عربی خوال مونوی صاحب میری تربیت
کے لئے مقرر کے مجھے۔ جن کا نام فعل حمد تعا
سکے انے مقرر کے مجھے۔ جن کا نام فعل حمد تعا
موا۔ تو ایک اور مولوی صاحب سے چند ساس پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا ام کی عیداہ تھا۔
ان کو بھی میرے والد صاحب نے تو کر دکھ کر قادیان میں پڑھانے سکے مئے مقرد کیا
تو اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے چند ساس پڑھان میں پڑھانے سکے مئے مقرد کیا
تو اور منطق اور مکر میات و غیرہ علوم
سر دجہ کو جنال تک خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں نے
سر دجہ کو جنال تک خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں نے
سر دجہ کو جنال تک خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں نے
سر دوجہ کو جنال تک خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں نے
سر دوجہ کو جنال کی خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں نے
سر دوبہ کو جنال کی خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں نے
سر دوبہ کو جنال کی خدا تعالی نے جالم عاصل کیے۔ اور بھی مابنت کی کنگل میں ا

# مر ذا سلطان احد کی پیدائش

''بیان کیا بچھ سے مولوی ٹیر علی صاحب نے کہ حفرت میج موجود (مرزا قابیا کی) قربائے تھے۔ کہ جب سلطان احمر پیدا ہوا۔ اس وقت ہناری عمر صرف مولہ سال کیا تھی۔'' نوٹ : معتریت (مرزا کادیاتی) ابھی کویاچہ می تھے کہ مرزا سنطان احربیدا ہو گئے تھے۔ دہرہ اسدی صدول اس ۵۰ نبرہ ۱۵ (چہ کے چہ پیدا ہوگیا یہ مرزا غلام احر قادیاتی کا مجزوب یاکس محافی کی کرزمت ؟)

# مرزاغلام احر کا محجک "جِرْیال چَرْنا"

الله ما الله الرحل الرحم بيان كيا جمع مد حضرت والده صاحب في كماك تمارى و كوى ايد ضلح بو شياري و كي رجية والى تحييل عضرت صاحب فراسي شير مي رجية والى تحييل والده صاحب فراسي شير و أي رجية والى تحييل والده صاحب فراسي شير كي و فعد ايد كي يين والده صاحب في شير كنز من و فعد ايد كي يين والده صاحب في شيل في إلى يكن كر سي تقد و دوج تو تميل منا تها توسير كنز من من فراك كر ليلته يقد والده صاحب في المراس كافل شيل في المراس كيال كيل كو كر مند من بهار من كون مراد ب آخر مناد و الده صاحب في مناد على من كون مراد ب آخر مناد مناد بي المراس كيال كيل كر مناد مناد بي المراس كيال كي مراد و هنر من صاحب من بي المراس المراس المراس بي المراس المراس بي الدول مناد بي مراد و هنر من مناد بي منال كر المنال كر المنال كي المراس من المراس من المراس المنال كر المنال كر المنال كي المراس من المراس و المراس من المراس و المراس

# میاں محود احمد کا چڑیاں بکڑنا

میان کیا مجھ سے ڈاکٹر میر محدان میل نے کہ انکید دفعہ میاں (مرزا محمود) والان کے درداز سے بند کر کے پڑیاں مکڑرہے تھے کہ حضرت (مرزا تا دیانی) نے جعد ک نماذ سکے سلتے باہر جانے ہوئے ان کوہ کچھ کیا۔اور فربایا۔ مہاں اٹھر کی چڑیاں شیس بکڑا کرنے۔ چمس بیس دھم شیم نداس بیس ایمان قبیس۔" ۔ (میرسائندی میں ۱۰ انبر ۱۵)

## چوري کرنا

"میان کیا جی سے واقدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب مناہے تھے۔ کہ جب میں چر جو تا تعلد تو ایک دفعہ بعض چوں نے بھے کہ ند کہ جاؤ۔ کمر سے جھالاؤ۔ میں گھر میں آبالور بغیر کی کے ہوچھنے کے ایک بر تن میں سے سفید بوراا پی جیوں میں ہم کر جاہر سالے کیا۔ اور داستہ میں ایک مفی ہم کر سند میں ڈائل ہی۔ ہمی بھر کیا تھا۔ میرادم رک میں اور بوی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا۔ کہ جھے میں نے سند بورا میں کم جیوں میں ہمر اتھا۔ وادوانہ تقارید میاہوا تمک تھا۔"

(ميرت السدى معدول ص ۲۳۹ فيرج ۲۰

### رو فی بر را کھ

"بیان کیا جھے الدہ صاحب نے کہ بھی ہو توں نے جھے سے بیان کیا۔ کد ایک دفعہ حجی بی صحرت صاحب نے اپنی والدہ سے دوئی کے ساتھ پکھ کمانے کو انگل انہوں نے کوئی جی شاید گزیتایا۔ کہ یہ نے لو۔ معرت صاحب نے کہ ماشھ کہ سے کہ ماشھ کہ سے کہ ماشھ کہ انگل انہوں نے کوئی جی شاید گزیتایا۔ کہ یہ نے لو۔ معرت صاحب نے اس پر بھی وی جو اب دیا۔ دہ اس دفت کی بات پر چڑی ہوئی بھی تھیں۔ کے جات کی سے کہ جات کہ دوئی میں تھیں۔ کہ جات کہ میں ایک کھا و۔ معرت صاحب دوئی پر داکھ ڈال کر بٹھ کے اور گھر میں ایک فلیف ہو گیا۔ یہ معرت صاحب کا بالکل جی کا دا تھ ہے۔ فاکساد عرض کر تا ہے کہ دالدہ صاحب میں بات عائی تھی۔ کہ دالدہ صاحب کے بالکل جی وقت اس حودت نے تھے بیات عائی تھی۔ اس دفت معرت صاحب کھی ایس تھے۔ گر آپ فاس تی رہے۔ "

(میرندالسدی عنداورس ۲۲۷۴۲ تمبر۳۵۹)

# مرزاغلام احمد کی جوانی باپ کی پیشن!

میان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک و فعد اپنی جوائی کے ذبانہ میں حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک و فعد اپنی جوائی کے ذبانہ میں حضرت موجود تمہارے دلوائی پنتی دصول کرنے کئے۔ تو پیچھے پیچھے مرزاامام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے بنتی وصول کر لی۔ تو دہ آپ کو چسلا کر اور دھو کہ دیکر جائے تادیان فانے کے باہر لے حمیار اور اوھر بھرا تاریک بھر جب اس نے سارا روپ الزاکر ختم کر دیا۔ تو آپ کو چھوڑ کر کمیں اور جاتا کیا۔ حضرت سیخ مو عود اس شرم مے دو ایس تھر میں اور جاتا کیا۔ حضرت سیخ مو عود اس شرم مے دائیں تھر میں آسے۔ "

#### تلے ہوئے کرازے پکوڑے

بیان کے بھی سے میال عبدالقد صاحب سنوری نے کہ معرت صاحب جب
ین میر بیں جاتے ہے۔ قرگری کے موسم میں کو کمی سے پائی نگلوا کر ڈول سے بی
مند نگا کر پائی ہتے تھے۔ اور مٹی کے تازہ نگریا تازہ آنجورہ میں پائی پیٹا آپ کو پہند تھا۔ اور
میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیار کہ حمرت صاحب العجم تلے ہوئے کر او سے
کوڑے پہند کرتے تھے۔ کمی مجمی مجھ سے منگوا کر مجد میں شاخے شاخے کھایا کرتے
تھے۔ اور مالم مرغ کا کہا ہے پہند تھا۔ " (برت الدی حدوں سے ۱۹۲ نہری داد)

### مرزا قادمانی کاماضمه

میان کیا بھو سے معرب والدہ صاحبہ نے کہ معرب می موجود کھاؤل ہیں سے پر ندہ کا گوشت زیادہ پہند فرمائے تھے۔ شردع شردع میں بیر بھی کھاتے تے لیکن جب ملاحون کا سلسلہ شردع ہور تو آپ نے اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیونکہ آپ قرائے تے کہ اس پی طاعونی ماوہ ہوتا ہے۔ چھلی کا کوشت بھی حصر من صاحب کو پہند تھا۔ ناشتہ با قاعدہ تیس کرتے تے بال عوباً میچ کو دودہ پی لینے تھے۔ فاکسار نے ہو چھا۔ کہ کیا آپ کو دودہ بہتم ہو جاتا تھا؟ والدہ صاحب نے فربلیا کہ بہتم تو تیس ہوتا تھا۔ گر پی لینے تے۔والدہ صاحب نے فربلیا۔ کہ چکوڑے تھی معزت صاحب کو بہتد تھے۔ (برت السدی حسودل میں ۲ ترباندہ

#### مرزا قادياني كاحافظه

قرقہ مرزائیہ کے بائی مرزاغلام احد قادیائی نے تکھاہے کہ: ''حافقہ اچھائیوں باد خیس مرا۔''

(اتیم وجوے میں) نے اتوسٹین ک<sup>ی</sup> اص ۱۹ ساز مازرہ ہاتا مغیر مجلسطہ ایر فی ۱۹ سازمی ۱۵ احاثیر)

#### مرزا قادياني كاازنربند

اور والدوصاحبه بیان فرماتی جی که حضرت مین موجود عموماً دیمتی از اربد استهال فرمات عظمه کیونکد آپ کو پیشاب جلدی جلدی آنا تفاراس لیے دیمتی نزارید رکھتے تھے۔ تاکہ کھلنے بین آساتی ہو۔ اور کرہ بھی پڑجاوے تو کھولئے بین وقت نہ ہوں موتی الزارید جی آپ سے بعض وقت کرہ پڑجاتی تقی ۔ تو آپ کو بوی تکلیف ہوتی تقی۔"

## مر زا قادیانی کی گر گافی

"أيك وفد كوئى فنعس آپ كے لئے گر كالی لے آيا۔ آپ نے يكن لی \_ محراس كے النے سيد معے پاؤل كا آپ كو پتد شيس لگنا تھا۔ كئى وفعہ التى يكن لينے تھے۔ اور پھر تكليف ہوتی تھى۔ بعض دفعہ آپ كا النا پاؤں پر جاتا۔ تو تك ہوكر فرمائے۔ ان كى (انگريز)كوئى چز بھى انچى نبس (كوران كاخود كا شند يو دا؟) ہے۔ دالدہ صاحبے فرمايا کہ جی نے آپ کی سوات کے داسخے سیدھے پاؤں کی شاخت کے لئے نشان لگا ویئے تھے۔ گرباد جوداس کے آپ الٹاسیدھا کی لیٹے تھے۔ اس لئے آپ نے اس الد ویا۔"

# مر زاغلام احمد کی بیماریاں مر ض بمشیر ب**ا** کاوورہ

"مان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سیح موجود (مرزا تاوياني كو ملى وفد دوران سر ادر معظرياكا دوره العير اول مادا كيديدا عمالي مو تا تعدجو ۸ ۸ ۸ اه شل فوت ہو گہا تھا) کی وفات ہے چندون احد ہوا تھا۔ رامت کو سوتے ہوئے آب کواتھوآیا۔اور پھراس کےبعد طبیعت خراب ہوھٹی۔ تحربہ دورہ خفیف قعار بھراس کے کچو عرصہ بعد آب ایک وقعہ نماز کے لئے باہر مختے۔ اور صالے ہوئے فرما محتے۔ کہ آن کی طبیعت خرف ہے۔ والدوصا مید نے فریلا۔ کہ تحود کا دیر کے بعد ﷺ حامہ ملی ( حضرت میں سو حود کا ہر انا مخلعی خادم خیا۔ 'ب فرت ہو چکا ہے ) نے ور دازہ کھنگھنالہ کہ جلدی یانی کی ایک گاگر مرم کردو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ میں سمجھ کی ۔ کہ حضرت صاحب کی طبیعت فراب ہو تنی ہو گی۔ جنانچہ میں نے کسی مازم مورت کو کما۔ کہ اس سے یو چھو۔ میاں کی طبیعت کا کیاحال ہے۔ جنخ حامہ علی نے کہاکہ مچھو خراب ہو گئی ہے۔ میں بروہ کرائے مسجد میں چلی گئے۔ تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب ماس سكِّي تو قريليد مير ك طبيعت بهند خراب موكني حتى ليكن اب افاقد بهيام، نماذ يزحد با تھا۔ کہ جس نے دیکھا۔ کہ کو ٹی کائی کائی چنز میر سے سناستے ہے انٹھی ہے۔ اور آ سات بھ چلی کئی ہے۔ پھر میں چی پذ کر زمین بر ممر مہا۔ اور عشی کی می حالت ہو گئی۔ والدوصا صب فریاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کوہا کا عدود درے پڑنے شروع ہو گے۔" (ميريت الهندي صعيريول ص ١٣ قبر ١٩)

(۲) ..... "بیان کیا جھے ہے حضرت والدہ صاحب نے کہ اوا کی میں ایک وفد حضرت میں میں ایک وفد حضرت میں موجود کو سخت در وروزا۔ کی نے مرزا سلطان اتر اور مرزا فضل احرکو بھی اطلاع دیدی۔ اور وہ دونوں آگئے۔ پھر ان کے ساسنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑنے والدہ صاحب فرماتی جی اس دونوں آگئے۔ پھر ان کے ساسنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑنے کی جاریا گی جاریا گئی او حرد کھی اور دہ بھی او حرد کھی ایل پڑنے کی اتار کر حضرت صاحبہ کی نامجوں کو بائد حت فالد اور بھی باوی دبات شی اس کے باتا تھا اور گھیر ایت شی اس کے باتھ کا اور دونا کی اور میں اور دونا ہوں کہی ہوئی دبات شی اس کے باتھ کا اور دونا کی ایک میں اور دونا کی ایک شیل اس کے باتھ کا ایک کی ایک دبات شیل اس کے باتھ کا ایک دبات شیل اس کے باتھ کا ایک دبات کی در دونا میں اور دونا کی دبات کی در دونا کی دبات کی در دونا کی دونا کی دبات کی در دونا کی دونا کی دبات کی در دونا کی د

توٹ (۱)اس سے معلوم ہواکہ مرزاغلام احمد قادیانی کو مرض سٹیریا کا دور دیوا تھا۔ مرض سٹیریا سے مراد ہاؤ گولہ ہے۔ اور عکیسم ڈاکٹر غلام جیلائی مرحوم کی سکتاب (عزن محسن در سڑی جارم)س ۲۰۱۰) پر زیر مرض سٹیریا تکھا ہے :

" بيه مرض محموماً عور تول كو جواكر تا ہے۔ آگر چيد شاذه نادر مر و بھي اس ميں جتنا جو جاتے ہيں۔"

توٹ : (۲) ''لیک عد تی الدام کے متعلق آگر یہ فاست ہو جائے کہ اس کو مسٹیر یا الکٹولیا' مرگیکا مرض تھا تواس کے دعویٰ کی تردید کے لئے بھر کی ادر ضرب کی ضرورت نسیس رہتی۔ کیو کہ یہ اٹسکا چوٹ ہے۔ جواس کی صدائت کی فعارت کو تا وین ہے۔ کھیٹر ویتی ہے۔''

(رماررع بين ٧٥ منبر هديها السنة ١٩٤١ وم ٢٠٠٥)

توث : (٣) "اسٹر یا کے مریش کوجذبات پر تاہ منیں رہتا۔"

( قاویل دماردی م آنده تلیخ بندساه تومیر ۹۴۹ می ۱)

'' که آبی شن اینتگار توجیها از اراده دو تا ہے۔ جنبات میں قانو جو تا ہے۔'' ( سال یا و انسان کا انسان کی انسان کا در تا در تاریخ کا انسان کا ۱۹۱۶ میں درج

#### حشرت پیشاب

"هی ایک و انتم امر من آوی دول الدو و و دار و جاوری این این الدو و و دار و جاوری این ایک بارے میں مدینوں میں ایک و ان و و جاور وال میں ایک و دو و دار و جادر این میر سے میں ایک ایک و این اور جادر این میر سے مثال حال میں یہ ایک جادر این کی تعییر ان و یک و سے او دیمار بال میں اس موایک جادر این حال میں سے ایک میں ہے کہ جمعید ان میں کی در اور و و را ان مر اور کی خواب ہور آئے ول کی در اور و میر سے بینچ سے محسید ان میں کی در اور دو میر سے بینچ سے محسید ان میں سے دو دو میر سے بینچ سے محسید ان میں سے دو دو میر کی بیادر جو میر سے بینچ سے محسید ان میں سے دو دو میر نیز جامع میں در اور مود فعد ارتبار او قامت مود فعد ارتبار او قامت مود فعد ارتبار دو میر این میں ایک میں مود فعد ارتبار دو میں ایک میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک

#### دوران سر

'' إلى وو مرض مير سے لاحق حال جيں۔ ايک بدان کے اوپر سے حصہ علی اور وو سر سے بدان کے بینچ حصہ علی۔ اوپر کے حصہ علی ، ور ان سر ہے۔ نور بینچ کے جھے علی محقومت چیشاب ہے۔''

# وياليطس شكرى

"صرف دور ان سر مجھی مجھی ہوتا ہے۔ تا دوزرہ رنگ جادروں کی چیٹھوئی بیں خیل نہ آئے۔دوسر کی مرض ذیاجیس تخییفائیس پر س ہے ہے۔ جو چھے ان حق ہے۔ جیسا کہ اس نشان کا پہلے بھی ڈکر ہوچکا ہے اور ابھی بھی جس د فعہ کے قریب ہر دوڈ چیٹا ب آتا ہے ۔دادرامتون سے دل میں شکر ہائی گئی۔"

( حَيْقَ عَدَالُوكِي مِن ٢٠١٣ مَا ٣٠٠ مَا تَوْالِكِي فِي ٢٢ مِن لِي ٣٠)

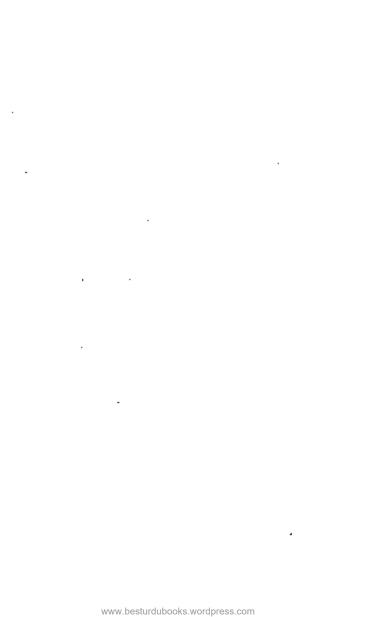

مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کی قرآن دانی

الحمدللَّه رب العالمين والصلارة والسلام على خاتم التبيين وعلى آله واصحابه اجمعين .

مادا پر بل ۱۹۳۱ء کاذکر ہے کہ عمیدالا تفتی کی نماز پڑھ کر گھر کودائیں آرہا تھا

میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فرقہ مرزائیہ سے بانی مرزا غلام احمہ تادیائی نے اپنی

کادل میں قرآن شریف کی جو آیتیں تکھی ہیں ان کی ہاست یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے دو

آئیس مین قرآن میں یا نہیں۔ ماوذی الحجہ کی ۱۰ تاریخ تقی ۔ کھانا کھاکر میں ٹیٹھ کیا۔ میں

نے قرآن مجید کو سامنے رکھاادر مرزا خلام احمہ تادیائی کی کھون کود کھنا شردع کیا۔ بھے

مطوم ہوا کہ مرزا قادیائی نے بچاس سے ذیادہ آئیس اپی کہاوں میں ضط تھی ہیں۔ پھر

میں نے اس مضمون کو بعنوان "مرزا فالم احمہ تادیائی اور اس کی قرآن دائی "ما اکتوبہ

میں نے اس مضمون کو بعنوان "مرزا فالم بھی شائع کیا۔ مرزائی شاطر اس کا ٹھیکہ

جواب ندو سے نظے میں نے اس بات کو حتی اور ائل صدیت علماء کی خد ست میں خیش

ہواب ندو سے نظے میں نے اس بات کو حتی اور ائل صدیت علماء کی خد ست میں خیش

ہواب ندو سے نظر میں نے اس بات کو حتی اور ائل صدیت علماء کی خد ست میں خیش

آگر کوئی مرزائی مناظریہ کے کہ سوکاتب ہو گیاہے تو عرض یہ ہے کہ ایک آیت مرزا تادیائی نے پانچ یا چے جگہ لکھی ہے اور سب جگہ فلفہ لکھی ہے اور مرزا تادیائی نے خود قریمہ کیا ہے اور پچاس سے زیادہ آئیٹیں فلط لکھی جیں۔ سوکاتب کا بہانہ فلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا تادیائی آبات قرآن کریم کو میچ طور پرتہ جائے تھے۔ یہ رسالہ تین بادشائع ہوچکاہے۔ لب چھرشائع کیا جاتا ہے۔

خادم دین دسول الله تکفیکه حبیب الله امر تسری اگست ۱۹۳۵

# مر زاغلام احمد قادیانی ادراس کی قر آن دانی

بسم الرحس الرحين الرحيمق

(1) أيت قر أني: "مان لم تفعلوا ولن نفعلوا" (١٥٥٠/٥٠٠٠)

ا **الفاظ مر زا قادیانی** :"وان لیم تفعلوا ولی نفعلوا"﴿ اور اگرنها سکی اوریاور کمورک برگزشش حاسکو شکے ۔ ﴿ (راین حریہ (مغیرہ ۱۹۰۰ بربرائی نامور) صورتان ۱۹۰۱ میرسر چھڑری مادائی نار می حدیث میں مواضیتین نوی میروسی)

(۲) آيت قرآن:" قل لنن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوابعثل هذا القرآن لايأتون بعثله" (برده/۱۶۶۰)

القائل مرزا قادیائی." علی اندن اجتمعت البین والانس علی ان بیآتو ابعثل هذا القران لا بیآتون بعثله "چنجان گردس کر آگرسب جن دانس اس بات پر شنق بو جائیں۔ کر قرآن کی کوئی نظیر چش کرئی چاہئے۔ تو ممکن شعل کہ کر شکیں۔ "کروپ میندنی مرمان دیں جریاں erina-انرز جز آریز طبرہ ۱۹۸۵ء مرمان الدیور ering کی عدمی مرمان دیمان صداحی ering کی صدول و er

(٣) آيت قرآلي: "ادع الني سبيل ريك باالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باالتي هي احسين" (١٥٥٠/١٥٥٥) القاظم (أقاد يأني: "جادلهم باالحكمة والموعظة الحسنة"

عنیٰ عیما کولیا کے مما تھ حکمت اور ٹیک و عقول کے مما تھ مہا حثہ کر رند انتخاب ۔'' (فرد کی حدول من امریک من ایک میں تعینر مانت عام ترمی ادارہ و فیدا تھی سے ان ایک اس

(٣) آيت قرآني: "قال الذين كفرى اللحق لما جاء هم هذا

سحرمبين'

الفاظ مرزا قادياتي." إن حدا الاسحر مبين"

(ر)چناحمه از ۱۹۹۹ امالید)

(۵) آیت قرآنی: "عسی ریکم آن بر حمکم" (۱۵۰/۱۸۵۱) الفاظ مرزا قادیانی: "عملی ریکو آن برحم علیکم"

(راجن الورس ۵۰۰ ماثير)

(ربين المديدة شيرص ١٩٣٨)

(٢) آيت قرآئي:"الم يعلموالنه من يحاد دالله ورسوله

فان له نارجهم خالداً فيهاذالك الخزى العطيم" ﴿ (١٩٠١/١٩٠٠)

الفَاظ مرزا قاديائي:"الم يعلموانه من يحاددالله ورسوله

بدخله ناراً خالداً فيها ذالك المخزى العظيم" ﴿ ﴿ مُتَّمَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(4) آيت قر آئي:" ولغد انينك سبعاً من العثاني والقرآن

الفاظ مرزا قاديال:"إنا التينك سبعاً من المداني والقرآن ...

ليم " (داين اديم ۸۸ مالي)

(٨) آيت قرآئي: "ويجعلون لله النتات سيحانه ولهم مايشنهون" (١٣١٤/١٠/١٥)

القاظ مرزا كاديائي: "ويجعلون له البنات ستبحانه ولهم

مايشتهون"

(9) آیت قرآنی "فعن کان برحوا لفاء دید" (۱۹/۱۸/۱۸) انفاظ مرزا قاویاتی "فعن پرجوانشا، رید"

(د این ماشیرس و مسست یکن س ۲۰۰۰)

(۱۰) آیت قر آنی: "وهم من خشیده مشففون "بده ۱۹۸۱)

الْغَاظُ مُردَا تَاوِيْكُ : "وهم من خشية ربهم مشفقون".

(براهی من هرمه معاشیه)

(11) آیت قرآنی ۳۰ لا نسبجدوا لشسس و لا لنفعر ۳ (مردم: زياده)

الفاظ مرزا قاديائي: "و لا صنيعدوا لشمس و لا للقمر" (رايون(١٥٥مير)

(17) أيت قراكل "وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذ وهمنه ضعف الطالب والمطلوب" (مندا *الكانات*)

الْقَاظُ مَرِدًا قَالَـ فِكُنَ: "وَإِنْ يُسَلِّيهِمِ الْنَجَابِ. شَيِيناً لا يَسْتَنَفَّدُ وه ضعف الطالب والمطلوب " (مايونان ١٠٥٠مايي)

(۱۳) آیت قرآنی: "وجعلوائله شرکا، الجن وخلقهم وخرفواله بنین وینات بغیر علم" (اِردناد کارکارکاماتات)

الفاظ مرزا قالياني: "وجعلوالله شوكاء الجن وخوفواله بنين وبنات بنير علم" (ماين مامسماني) (۱۳۳) آ**یت قر آئی** "مانان لهٔ ان بعدهٔ من ولد سیمانه" (۱۸۰۱)

ال**فاظ مرزا قادياني .**"ماكان لله ان بهخدو لدسه حانه" دراده مرووس

(10) آيت قرآلي: "ومن لا بجب داعي (لله" (۲۲/۲۰۱۸)

الفاظ مرزا قاوياني ."ولايجب داعي الله" (د ين حرس rer)

(17) آيت قر كَنَّى: "كتب الله لا غلمن انا ورسلى إن الله

قوى عزيز" (بدائات)

الفاظ مرزًا قاویاتی "کتر، الله لاغلین اما و رسلی آن الله لغوی عذیذ" (میمین ۲۰۰۰)

(١٧) **آيت قر آئي**:"ان انڌو، فرطن عليك القرآن لوادك

الى معاد" (١١*١/١/١٠٠٠*)

ا ل**فاظ مر زا قادياتي . "**وانه لوادن الي معاد" (را بيرهموم ٥٣٠٠)

(14) آيت قرآني "ذاك الغود العطيم" - ابده الاراه ٥٠٤/١٠

الفاظ مرزًا قادياتي "ذاك موالغوز العطيم" - هاجيءر orro

(19) آبیت قر آئی: "واذا فال الله یٰعیسی ابن مویم عالت

قات للناس" (ومد///20)

الفاظ مرزًا قاوياكي."وانقال الله يا عيسي النت قلت (ازاله او بام من ۱۰۴ موابب باز حنّن من ۲۰۳) (٢٠) آيت قرآني:"لخلق السموات والارض اكبر من (12/1000) خلق الناس " الفاظ مرزا قادیاتی: '(آن فریب یمن جرب آیت ہے:'' حلق (ق م المستح و د مس ۱۳) السموات والارض اكبر من خلق الناس" (٢١) آيت قر آني: "فد انول الله اليكم لكراً وسولا" (IACKTALL) الفاظ مرزا کاریائی:"کیا ترآن میں نیں ہے:"انوں نکراً (لام العملي دوس الدمن ۱۸۰). (٢٣) أَبِيتُ قُرُ ٱلِّي: "مَلُ يَنظُرُونَ الا لَنْ يَاتِبُهُمُ اللَّهُ مَن Otal Buch خلل من الغماء"

القاط مرزًا قاوياًكَى:"يوج باثى ربك في طلل من الغماج" يخلّ اس دن بولوں میں تیر اخدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظمر کے ذریعے سے اپنا جلال خلاجر "-Ke-S (حقیقت برحی می ۱۵۰۰)

(٣٣) آيت قرآلُ "فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى (allow) يرم القيامة "

القائل مر زا قاوياتي:"واغرينا بينهم العدادة والبغضاء الى www.besturdubooks.wordpress.com

ين م القيامة" (دوين عرج فيرص ٢٠٠٠ تذكروري ١٠٠٨ و١٥١٨ بهواكروي ٥٠٠

"وسان كان الله ليعذبهم وانت فيهم" (٣٣) أَيِّت قَرَ ٱلْحَلُ :"وسان كان الله ليعذبهم وانت فيهم (بادا تاريم)

القاظ مرزا قاویائی :"ماکان الله ان بعدیهم واحث فیهم" (اوران مدمن میمه)

(۲۵) آیت قر آئی: "نمن بعمل ماهان فره خیرا بره" (ب*ه ۱۳۵۵) ایت* 

الفاظ مرزا قادياني :"ومن يعمل مثقال ذرة خيرايره" (الورادسام ٢٠٠٠)

(٢٦) آيت قرآني: "قالوانا الله الله لفي صلاك القديم" (٢٦)

الفاظ مرزا قادياتي :"انك مَي مشلاك القديم"

( تخذ گواژویه می اے احاشیہ )

( ۲۷) آيت قرآني:"وانزل لکم من الانعام ثعانية ازواج" (پيستاند)

اَلْقَاظُ مَرَ زَأَ كَأُوبِالْيُ : "وانزلتا مِن الانعام ثعانية الواج" (الله الإدوال من الانعام" (ملتاليمريم في من الانعام" (ملتاليمريم في من الانعام" (ما تاليمريم في من الانعام") .

(۲۸) كَيْت قُرَّ أَنَّى: "قَالَ لَعَنْتَ انْهُ لَا اللَّهُ الْا الذِي آمَنْتُ بِهُ

بنو! اسرائيل" (إنه الأكاس)

القاظ مرزا قادیاتی: "آمنت بالذی آمنت به بنوا اسوائیل" (مران میرمی ش ۱۲ می تبر ۲۳ ه ۳۵ میم تحد کراویر ۲۸۰)" امنت باالذی امنوا به بنوا اسوائیل" (رمال اعکاس ۱۲۲ فید)

(۲۹) آیت قرآنی "وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تعنی القی الشیطان فی امنیعه" (مِنه الکرا ۱۳۲۶)

القاظ مرزاً قادياتي. "وما ارسلنا من رسول و لا نبى الا اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته" (12/19/1997)

(٣٠٠) آيت قر آئي:"وماارسلنانبلك من العرسلين"

(إرباط *أز كوخ* 14)

اَلْقَاظُ مُرَدُّا قَادِيْكُ :"وها ارسلنا من قبلك من العرسلين" (الاروم/١٥١٠)

(۳۱) آیت قرآنی: نمان مع العسریسوا ، ان مع العسر سوا"

الفاظ مرزا قادياتي: اورآيت:" ان مع العسير يسبوا ١٠ ان مع (تُذكرُه بِ ٣٠٥)

(۳۲) آیت قر آنی: "جعیٰ اذا فعصت یاجرج وما جوج" (برد: ۱۲/۱۵) عدد القاظ مرزا قاديالي "حتى فنحت باجوج وما جوج"

( گزرگولادید کل ۲۰۱۳)

ِ ٣٣) آيت قرآئي: "يوم عدل الارض غير الارض" (يدسيزارية)

القاظ مردّا قاوياً **ل**ا "يدلت الارض غيرالارض"

( تو کرازار می ۱۸۵)

(٣٣) آيت قرآني: "ولا ندع مع الله الها آخر لااله الا

هو كل شنئي هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون" (١٢٠/١/٢٠٠١)

اَلْهَا لِمُ مِنْ أَ قَالِمَا فَيْ: "ولا تدع مع الله الها اخر كل شنى

مالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون" (داورات المراد الحكم واليه ترجعون"

(٣٥) آيت قرآني: "وقالوامالنا لاندي رجالاکنا نندهم من الاشواد" (١٠٠٤/١٥٠١)

الفاظ مرزا كاويالي:"مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الاشرار" (هجرياشت)،

(۳۲) آیت قرآنی "رکانوامن قبل بستفتحون علی الذین کفرو!" (بردار کرد)

الغاظ مرزا قادیاتی بیادی پی جن کے من بیں قرآن ثریف بیں فرنیا کیا:" وکانوا بیستفصون من قبل" ۔ (شروہ مام میں)

(٣٤) آيت قر آني "فقد لبلت فيكم عمرا من قبله" (468/0mg) القاظ مر ذا قادياتي :الله جل شاند قرآن شريف بين قريات به "وغد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون " (شاق التكوي مي ١٨٥) (٣٨) آيت قرآني: "وهو بكل خلق عليم" (۴٤/١٠٠٠) القاظ مر أا قاديالي: "بلي ومو بكل حلق عليم" (والرابيام *ال* 124) (٣٩) آيت قرآني:"وجاهدوابا موالكم وانفسكم في سبيل الله ، (١/١٠/١/١٠)ان يجاهدوا ياموالهم وانفسهم "(١/١٠/١/١/١) القاظ مرازًا قاوياتي:"ان يجاهدوا في سبيل الله ياموالهم رانسىيە" ( تک متول کر ۱۷۱) (۳۰) آیت قراَلی: فدانزلدا علیکم لباسا بواری سواتکہ وریشا" (يدوه موده الواقب د کوع ۱۹) الفاظ مر زا قاديال:"ونزلنا عليكم لياسيا"اماد اجرئ حرم ٣٠٠)"وانزلنا عليكم لباسا" ( درامه البشر في س عاملات ) (٣١) آيت قرآني: "وجعل منهم القردة والخنازير"

(けんりけん)

الفاظ مرزا قاديائي: "وجعلنا منهم القردة والخنازير" (دورون سند)

(۳۲) آیت قرآنی: "ومنکم من بتونی ومنکم من بردالی اردن (۳۲) آیت قرآنی: اردن (۸۲/۱۲۰۰۰)

القاظ مرزا قادیانی: "ومنکم من یتوفی ومنکم من پردالی اوذن انعمر لکیلایعلم بعد علم شیباء" - (الراعاتمة) الاین سروی

(٣٣) آيت قرآني:"فامسكو من في البيوت حتى يتوفين الموت" (إمامكات)

القاظ مرزا قاوياني : "فم يتوفهن المون" - («الهرس ٢٠٠٠)

(٣٣) آيت قرآني:" دلكن اعبد الله الذي يتوفكم"

(00 f / 00 a)

الفاظ مرزا قادياني: "وإكن اعبدالذي يتوفكم" (الايهم ١٠٠٠)

(٣٥) آيت قرآئي "كل من عليها فان ويبغى وجه ربك نوالجلال والاكوام" (١٠٤ مراج)

الفاظ مرزا قادیائی: کل شنی فان ویبقی وجه ربك دوالجلال والا کرام" (الانهام ۱۳۰۰)

(٣٧) آيت قرآني:"لايسنمه الاالعطهزون" (١٩٥٥م/١٥٥١)

القاظ مرزا قاديائي:" ولايمسه الاالمسلهرون" (دارد ۵ از کول ۱۱ کزائر ادام کرد ۱۳۰ (٣٤) آيت قرآني:"رما انزلنا عليك الكتاب الا لعين لهم لذي اختلفوافيه" (بارد ۴ ارکوع ۱۳ اسومة اکل) الفاظ مرزا قاديالي:"وما انزلها عليك الكتاب الا نعيين الذين اخطئوا هبه" (ازائر درام اس ۲۵۳) (٨٨) آيت قرآني: "قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون" (NOTE OF القائل مر زا قادياني: "قديينا الايان لعلكم معلقلون" (الجزوتين المورالديداراين الويدس ٥٢٣) (۳۹) آیت قرآنی: "کذالك نجزی الطالمین" (۱۲۸۱،۲۵۳) الْفَاظُ مَ زُا قَادِيا لَيْ : "وكذالك مجزى الطالمين" (پر اجن انبر په س ۲۹۹) (٥٠) آيت قر آني: "مجمد رسول الله والذين معه اشداء (irefirm) علم الكفار " القاظ مرزا قاديائي:"محمد رسول الله والذين آمنوا معه الشيداء" (خَيْرِا فَكُمْ مُودِيُدُ المَا يَحُورِي ١٠ صِ المُنْكُولِلِينَا الرحمة لول مُن ٥)

(61) آيت قرآ لُي "وان الطن لايغني من الحق شياء" (بدء ١٥٨/٢)

القائل مرة القادياني: "والطن لا يغنى من الحق شياء" (الديام سامه)

(۵۲) آیت قرآنی: "ان الله یحب التوابین ویحب المنطهرین" (۱۳۵/۱۰۰۰)

الْقَاظُ مُرِدًا قَادِيالُ:" إن الله يخب التوابين ويحب المطهرين" (چرمرندس)

(۵۳) **آيت قر**کّل: "الله الذي خلق السموات والارمض وما بينهما في سنة ايام ثم استوي على العرش "(۱٬۰۱*۹/۱۸۱۳ سرواني*ة) .

الفاظ مردًا قاديائي:"الله الذي حلق السيموات والارمش في سنة ايام ثم استوئ على العرش " (بشرسرند ١٦٣٠)

(۱۳۵۵) آیسته قر آئی : "یا ایها الذین امنو آن تتقو الله بجعل (پردر *الما*) (پردر *الما)* 

القاظ مر (القاویائی:"ویجعل لکم خوفانا"(یفرسرد تیرین.") (۵۵) آیت قرآئی:"ان حم الا کا الانعام بل حم احتل (۱۲۵۶)

سبيلا

القاظ مرزا قاویائی:"اولنك كا لانعام بل هم اصل سبيلا" (پترسرت ترسره)

(۵۲) آیت قرآنی:" فالله ازکی لهم" (مریخوبسه)

> القَاظُ مر زَا قَادِيا فَي: "لانتف ماليس لكم به علم". . . . .

(اربعی نبریس ۲ سمانید)

( ۵۸ ) أيت قراكل:" إن في خلق السموات والارض واختلاف للها والنهارلانيت لاولي الباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوماً وعلى جنوبهم" ( مرة كمران إمام كران)

الفاظ مرزا قادیائی: "ان فی خلق السموات والارمن واختلاف اللیل والنهارلایات لاولی الالباب الذین یذکرون الله البه" (ریدی بلرماید عدم می مدیرکاب عوالی (مری موی ترسی الحی مرین)یهه) (می آیت قرآئی: "ندجاه کم من الله نور وکتاب مبین" (میطانداید هشراکرای)

اَلْقَاظُ مَرَ وَالْحَاوِيالِي : " قد جاءكم شود من الله" (زمازم تاوي بسائل كهارمان اللهب من (۲۰۰۰)

(۲۰) آیت قر آلی: "نل ان صلاعی ونسکی ومحیایی و عمائي الله وال العالمين' (مورة منطق يُزوه الأكوع 4) القاظ مر زا قاویال "قل ان نسکی ومحیایی ومعادی لله (ربرل مرابعة من ميها في ئے ورمونوں کا جواب من العظمة ؟ رات العالمين " (٦٢) آيت قر آ تي "ونه اصوابالصيرونواصوا بالمرحمة" (سارة لبلد ناروه ۲۰ رکوع ۱۵) الْغَاظُ مُرِدًا قَالِيالُ. "بواصوا بالحق ويواصو ابالمرحمة" (رمايه براي) دي ميمال شهره وادل شهراب مي ٥٣) ( ۹۲ ) أَيِت قَرْ ٱلِّي: "إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول G6/700 الله وكلمته القها الى مريم أ الفاظ مرزا قاوماني "وكلمة القها الي مريع" ('نرّب كرلات بمعدوقين من ۱۸ كرمانه يغام مثل من ۴۹) (٣٣) آيت قر آني:"الله اعلم هيٺ بجعل رسلله" (16//Aug) الفاظ مررزا قاويا في :"إن الله يعلم حيث يجعل رصالة" (بغام متعوره ۳) (٦٣) آيت قر آني " علهر الفساد في البر و البحر"

(ACFIFFING - 150 - 1

**الفاظ مرزا قاويائي**: "قد ظهر الفسياد في البرواليحو" (زيادين مغملود تيره ١٩٥٥ وتاييز ميره))

(۲۵) آیت قرآنی: "یازکریهٔ اننا نبیشترك بغلم ن استمه ین" (مرتبرم<sub>ای</sub>ردار*اری*م)

القاظ مردّا قاویانی:خدانقالی نے جو معرت ذکریا کوبعارت دے کر قرالی:" ان دیشندن بغلام حلیم" (رماند کات ادمان ۲۰۰۰)

نوس : مسلمان لوگ مرزائیوں سے بیر سوال کریں کہ جوالفاظ مرزاغلام احمد قادیاتی نے لکھے میں دوالفاظ قرآن مجید کی کس سورت اس پارے اور کس رکوع میں میں۔

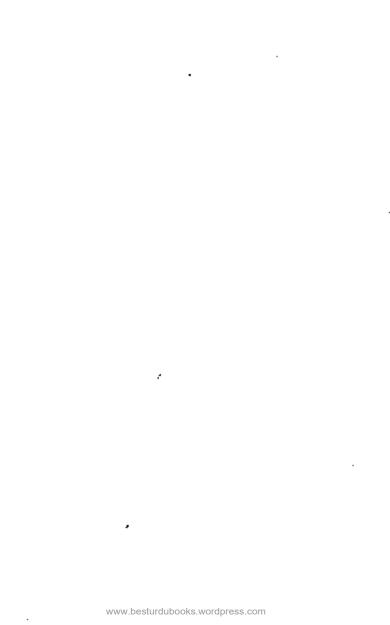

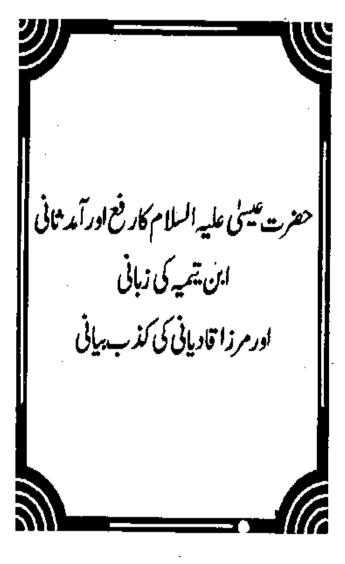

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۱۹۳۴ و کاذکرے کہ موسم سرباییں ہفتہ کے روز شرامر تسر کے مشرقی حصہ دروازہ میاں عظم کے قریب جناب عالمی سوادی عظیم محد می صاحب حق نقشیندی کے مکان کے سامنے ایک جوان شخص (چس کی عمر ۳۳ سے یکھ زیادہ ہے۔ دنگ کور اسر پر سفید گیاڑی 'پاؤل عمل مینہ سلیم ایدان پر گرم کوٹ ہے ) کھڑ اسے نور باعد کواڑے کتا ہے '

اسلام ملیکم! اس کے جواب بھی تکیم صاحب نے فریایا وعلیکم السلام! یاد صاحب آج آپ یوے دھاٹی تھر آتے ہیں۔ کیابات ہے :

بالا حبیب الله ! میں اپنے دفتر سے آیا ہوں۔ داستے میں میں نے ایک حمص سے شاہ کہ ماسٹر فیر الدین صاحب نے مرزائیٹ سے توبہ کی ہے اور اسلام قبور کے ہے ۔

حلیم صاحب إیبات ج ہے۔ کل بعد کے دوز اماذ جد کے بعد اسر فیر الدین صاحب نے میرے سامنے مرذائیت سے توساکی :" العصد الله علیٰ ذاللہ"

بالا حبیب الله اکاش که اس دنت مجعد اسر خیر الدین صاحب سطے ق عن ایک نی بات اور سنا تا جوانسوں نے پیشتر نہ سی ہے۔ انقاق سے مامٹر خیر الدین ساحب اس وقت اسپے کی کام کے لئے تعیم صاحب کے پاس تشریف 2 نے۔

بایو حیسیب الله ایاس صاحب ایسے یہ من کریون خوجی ہوئی کہ آپ نے مرزائیت کورک کر کے اسلام تول کرلیا ہے۔الحصد للله

مامشر خیر العدین صاحب! ش نے کل جعدے روز سجد فی خیر الدین سرح میں ترک سرزائیت کالعلان کردیا ہے۔ تیسم صاحب بال موجود تھے۔

بایو حبیب الله ایس نے ایک رسالہ" مرزا قادیانی نجانہ" ای آپ کودیا تعلد کیا آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟۔

ہا سٹر خیر الدین صاحب ایس نے اس کا سلامہ کیا ہے۔ واللہ ہوا ولچے اور مووز سالہ ہے۔ اس میں آپ نے مرزانی لٹریکر سے عامت کیا ہے کہ مرزا عام احد قاویاتی نے خود اقراد کیا کہ تھے مراق ہے۔

بالو حبیب الله ! ب اوریخ که مرزانده ماحمه قادیانی نه تعما ہے۔ که این همیة وقات مینی علیہ السلام کا قائل قیا۔ حال نکہ بیر سراسر جموٹ ہے۔ ماسٹر خیر الدین صاحب ایریس کناب میں ہے ؟۔

بلی حیسیب اکٹھ ! مرزاغل م احر قادیائی نے لائب اہریام ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ مائیں۔ ۱۳ م ۲۰۱۱ ) کھٹا ہے ''البیائی فاصل و معد شد د مقسر لئن تنمیہ وائن کٹیم جو اسپنے اسپنے وقت کے امام بیم در حفر مند کٹینی طبید السلام کی دفاعت کے کاکل ہیں۔ "

عاسشر خير البدين إلوكيا عافظ ابن تيموان عيدوفات مين ك وكل نه

ماہ صبیب اللہ ! مانقائن شریان آن کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین العسیع اور زیارہ القبور ش اور مانڈ ئن قیم نے اپنی کتاب جالیہ الحیاری اور تسیدہ تولی علی حضرت عینی ابن مریم علیہ المنام کے رقع :-مائی (حیات) ورتزول کا قرار کیاہے۔

ماسٹر تیر الدین ایبات میں نے آن کا ہے۔ آج سے پہلے کی نے اید اوالہ بیش نیس کیاہے۔

بای حبیب الله ایر کھتے ہرے پائی مانا ان تنہ کی کاب زیارہ القود (مطوعہ اسلامیہ پریش لاہور) ہے۔ اس کے ص ۵ میر حضرت میں کا آسان سے عادل مونا تکھا ہے۔ ذیر جمل مانا اللہ این تنمیہ کے اقوال تکھے جاتے ہیں :

حوالم تمبرا:" وكان ظروم اليونان وغير هم مشركين ليعيدون الهياكل العلوية والاصنام الارضية قبعث المسيح عليه السلام رسلة يدعو تهم الى دين الله تعالى فذهب بعضهم في جياته في الارض ويعضهم بعد رفعه الى السماء فدعوهم الى دين الله تعالى فدخل من شخل في دين الله

اللہواب العسمين ج اول مص ۱۱ منبع مبعد النهائية ا على روم اور مجانان وغيره عمل مشركين افتكال علوب اور مثان و هن كو يو ج تحد - يمل مسيح عليه اسلام نے اسبتے جمب تھيے كہ وہ نوگوں كودين التي كی طرف وعوت وسيتے تھے ہُل بھن تو معنوت مسيح عليه السلام كی او مشی ذعر كی هس سئے اور بھن مسيح شريہ السلام كے آسان برا تھائے بيانے كے بعد مجے ہي وہ نوگون كودين الحق كی وعوت وسیتے تھے۔ان کی دعوت ہے اللہ کے دین میں داخل ہوا۔ جس کی نے داخل ہوتا تھا۔ ﴾

حوالم تمبر ٢ " والمسيح الدجال بدعى الاهبة ويانى مخوارق ولكن نفس دعواه الاهبة دعوى ممتنعة في نفسها ويرسل الله عليه المسيح ابن مريم فيقتله ويظهر كذبه ومعه بدل على كذبه من وجوم" (شاره)

علی سنج الدجار و عوتی خد فی کا کرے گا۔ اور خارق عادات اسے گا۔ کیکن معرف و عوتی خدائی اس کا کلس اور مریش محال ہے۔ درا خد تقالی اس پر میخ علیہ السلام کو کھیچ گا۔ وود چال کو قتل کرے گا۔ اور اس کے جمعوث اخراکو ظاہر کرے گالور اس کے ساتھ الی چزیں ہوں گی۔ جواس کے کذب پرواز اے کریس گی۔ کی دجووے۔ کی

قوالم فم النبي شيائي الصحيح عن النبي شيالة

انه قال ينزل عيسي بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقى المشق فردّسر الصائب ويقتل الخزير ويجاح الجزية ويقتل مسيح المناذلة الاسوراندجال على بضع عشرة خطوة من باب اد"

﴿ الاستخفی میں یہ ایک جانت ہے کہ '' مختفرات آبائینگا نے قرباد کہ میں میں عمر پیمآ جان سے سفید معدوث آباد سنگی پرانز سے قالہ بین سبیب او فزان کار اور خوارد کو خمل کرے گا اور جزئے سوقوف کرے گالہ اور میں عمالیت سیمی میں میں میں میں سامنے العند بلا المام کا نے اول کو بائد سے قریب پڑتا قدمان پر آئی کی سندہ دورہ

خوالد تمبر ۱۳ والمستح عليه السلام باقي التي الدعية الثلام من اصحابه معترفعة إلى الصفاء ، لم يعرب الايان والايان (804 July 196)

حبيب النجار موجوداً اذراك"

﴿ مَعَ عليه السلام ﴾ آجان کی طرف تفائے جانے کے بعد دو معی آب کے افغا کیے جس گئے اور شہر سے کے ساتھ ان کی اعرات نہیں کی کی اور نداس وات حبیب الحجار موجود تھے۔ کچ

حوالم تمبر ۵: "وقد اخبران المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدئ ينزل الى الارض على المنارة البيضاء شرقى دمشق فيقتل مسيح المنبلالة " (١٩٤٥/٣٣٣)

﴿ لور آ محضور مَنْظَةً نَے بِنِينَا خَرِو کِ ہے کہ تحقیقاً مَنَ ہوایت مینی مریم علیہ السلام ذمین کی طرف سفید منارہ شرقی وسٹق پر اترے گا۔ پس من العنداللہ (وجال) کو حَشَ کرے گا۔ ﴾

حوالد تمير ۲: "ويقال أن انطاكيه أول العدائن الكبار الذين آحذو بالمسبيح عليه السيلام و ذالك بعد رفعه الى العيماء" (١٥٠/ ١٠٠٠) وهما ب٢ ب كد انطاكيد الناء ب شرول بيل بي يهل شرب جم ك باشتر مستئ عليه السلام برايمان لاستاوريه سي عليه السلام كم آمان براهات جائد كردد تعليم

حوالم تمبرك:" والمسلمون وامل الكتاب متفقون على البات مسيح مسلال يقول اهل البات مسيحين مسيح هذي من وقد داؤد و مسيح مسلال يقول اهل الكتاب أنه من وقد يوسف ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يادى كماياتي ممبيح المسلالته لكن المسلمون والنصاري يقولون مسيح الهدى هو عيسى بن مريم وأن الله أرسله ثم ياني مرة ثانية

لكن السلمون يقولون انه ينزل قبل بوم القيامة فيقتل مسيح المسلالة ويكسر الصيب ويقتل الخنزير ولايبقى ديناً الادين الاسلام ويومن به ابل الكتاب اليهود والتصارئ كماقال تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى وانه لعلم للساعة "

(ناول س ۴۰۰)

و مسلمان اور الل کماب ود میجول کے وجود پر متنق ہیں۔ سی جرایت واؤد کی اواد دیش ہے ہے اوراس بر بھی متغل ہیں کہ متع بدایت مخفریب آئے گا۔ جبکہ متع صالت آئے گئے۔ لیکن مسلمان اور نصار کی کہتے جن کہ مسیم ہدایت وہ حضرت عینی این مر مم ہے کہ خدائے اس کورسول بنایا۔ اور وہ مجر دوبار و آئے گا۔ لور کیکن مسلمان کہتے یں کہ وہ اترے گا۔ پیلے قیامت کے ہیں وہ مین طلالت کو قتل کرے **گاہ**ور صلیب کو توڑے گالاو خنز ہر کو قبل کرے گالور کوئی دین باتی نہیں چھوڑے گا۔ سوائے دین اسلام ے اور اہل کتاب بہود اور نساری اس پر ایمان الا کیں سے۔ جیے کہ اللہ تعالی قربا ۲ ب : " وان من إهل الكتاب الإليؤمنن به قبل موته "ليخي كوكي الركماب نمیں رہے گاسب کے سب ایمان فاکمی ملے پہلے موت اس کی سے )اور قول ملحج جس یر جمود امت ہے دویہ ہے کہ مونہ کی طمیر عینی عبید السلام کی طرف ہے۔اس کی تائيراس آيت ہے ہوتی ہے " وانه لعلم للمعاعة " بیخی دہ عینی مليہ السلام آیامت کی نشانی ہے۔ کھ

حوالد تمير A:" ولهذا إذا انزل المسبيع بن مويم في احته لم . يحكم فيهم الابتشرع محمد شياليل " (عان ١٣٠٥) إس كم بب مي طير البلام آنخفرت منطق كي امت عمل اذل بول .

www.besturdubooks.wordpress.com

#### مے وشیں تھ کریں ہے۔ توسطان ٹریست میری ہے۔ 🌢

حوالم تمبر 9:" قالوا قد قال الله على اقواه الانبياء المرسلين الثين تنبوا على ولادته من العقراء الطاهرة مريم وعلى جميع افعاله التى فعلها فى الارض و صعوده الى السماء وهذه النبوات جميعها عنداليهود و مقرين و معترفين بهاو يقرونها فى كنائسهم ولم ينكروامنها كلمة واحدة فيقال هذا كنه مما لاينازع فيه المسلمون فانه لاريب انه ولد من مريم العثراء البتول التى لم يمميها يشرقط وان الله اظهر على يديه الآيات وانه صعدالى السماء كما الخبر الله بذلك فى كتابه كما تقدم ذكره "

﴿ کھتے ہیں کہ تحقیق اللہ تعالی نے انبیاء مرسلین کی ذبان پر فرمایا جنوں نے مسیح کے پاکیزہ کتولدی مر ایم کے شکم سے پیدا ہونے کی فہر دی تھی۔ اور تمام اس کے افعالی جوز مین شی کر جار بالوران کا آجان کی طرف چڑھ جانے کی فہر دی تھی۔ اور یہ فہر یہ قبر یہ تمام میں ورکے پاس موجود ہیں۔ سب کو مانے ہیں ایسے ہیکلوں میں افرار کرتے ہیں۔ ایک کلیہ تک کلیہ تک کا کہ اس امر میں مسلمانوں کو جیں۔ ایک کلیہ تاکہ کلیہ تاری کھی کوئی تازع نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مین طلب السلام بھینا مریم کنواری تادک الد نیا کے شکم سے جس کوئی آدی نے باتھ میں لگا پیدا ہوئے اور اللہ نعالی نے اس کے ہاتھ پر فشان سے خاہر کے اور شخصین دہ آسان کی طرف چڑھ گیا۔ جیسے اللہ تعالی نے اس ایک کاب میں فیروں کیا۔ جیسے اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ پر فشان سے خاہر کے اور شخصین دہ آسان کی طرف چڑھ گیا۔ جیسے اللہ تعالی نے اپنی کاب میں فیروی جیسے پہلے گذر چکا ہے۔ پھ

حوالم تمبر ا: " فان بنى اسرائبل كا تواقد خذاو ابسبب تبديلهم فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من اتبع

المسيح والمسيح نفسه ثم يبق معهم بل رفع الى السماء ولكن الله كان من اتبعيا النصير والاعانة"

عظ ہیں مختیق بدنی اس انگل رسوا ہو پہلے تھے۔ بسبب تبدیل و تحریف کے نہیں جب اللہ تعالی نے مسیح طید السلام کو فق کے ساتھ بھیجا قواللہ تعالی ان کے ساتھ جول جو مسیح علیہ السلام کے جیرہ ہوئے تھے اور مسیح علیہ السلام خود بھی ان کے ساتھ شمیں رہا۔ بلند آسمان پر اٹھائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ تھرت واعالت کے ساتھ مسیح میہ السلام کے جبعد ارواں کے ساتھ تھا۔ بھ

حواله تمبراً ا:"شه قال وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته و هذا عند اكثر الحلماء محناه قبل موت المسيح وقد قيل قبل موت اليهودي وهو صعيف كما قبل انه قبل موت محمد عليجينه وهو ا ضعف فانه لورامن به قبل المورد لنفعه ايمانه به قان يقبل توية العبد مالم بغرر وان قبل المرادية الايمان الذي يكون بعد الغرغوه لم يكن في هذا فائدة فان كل احد بعد موته يومن بالخيب الذي كان يحجده فلا اختصاص للمسيح به ولانه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولائه لافرق بين ايمانه بالمسيح وبد ويمحد صلوات الله عليها وستلامه واليهود الذي يموت يموت على اليهودية فيموت كافرآ بصحد والمسيح عليهما الصلواة والسلام ولانه قاق وان من امل الكتاب الاليؤمن به قبل مرته وقوله ليؤمنن به فعل مقسم عليه وهذا انما حكون في المستقبل ندل ذالك على أن هذا الأيمان بعد اخبار الله جهذا والو اربد قبل موت الكتابي لقال وان من لهل لكتاب الامن يؤمن به لم يقل ليؤمنن به وليضافانه قال وإن من اهل الكتاب وهذا يعم www.besturdubooks.wordpress.com

البهودو النصاري قدل ذائك على أن جيمع إمل الكتاب اليهود والنصاري يؤمنون المسيح قبل موت المسيح و ذالك اذائزل آمنت اليهود والنصاري بانه رصول الله ليس كاذباكمايقول اليهودي ولا موالله كما تقوله النصاري "

«والله كما تقوله النصاري "

﴿ وَانْ مِنْ آهِلِ الْكِتَابِ الْأَلْقِيرُ مِنْ بِهِ قَبِلُ مِوتِهِ آسَاكُي تَغْيِرِ أَكُثُرُ علماء نے رکی ہے کہ مراد تمل موجہ ہے حضرت مسے کی وفات ہے اور پیودی کی موت بھی کی نے معنی سے بیں اور یہ ضعیف ہے جیماکہ کی نے موت تحد مطاق میں مراد نی ہے اور یہ اس ہے بھی زیادہ منعیف ہے کیو نکد اگر موت ہے <u>مبل</u>ے ایمان ہو تو نطع دے سکٹے اِس لئے کہ اللہ تعان توبہ قبول کرتا ہے جب مدہ غرغرو تک نہ منچے اور اگریہ کماجائے کہ ایمان ہے مراد! بمان بعد الغرغرہ ہے تواس ٹیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ غرفرہ کے بعد ہر ایک امر جس کاوہ مشکرے اس پرامیان لانا ہے لیس میں علیہ السلام کی کوئی تحصوصیت شیں۔اورایمان سے مراوایمان : فع ہے اس لئے کہ اللہ تعانی نے قبل مونہ فرمایا ہے نہ بعد سوٹ اگر ایمان بعد غرغرہ مراد ہوتا توبعد مونہ فره تار کیونکہ بعد موت کے ایمان مالعسدیع یا بعدعد تھنے عمل کولَ فرق شیم بادر بعودی بهودیت بر مرتاب اس لے دوکا فرمرتاب مستحور محدظی السلام متر ہو تاہے۔اوراس آیت میں : " ليؤسنن مه المقسم سيد ہے لين قسيد خروي كل ب ادرید مستقبل بین بوسکا ب بین نابت بواک به ایمان اس خبر کے بعد ہوگااور اگر موت كالخامراه بوتي توليان فريائية: " وإن من أهل الكتاب الامن يؤمن به" اور فیومنن به نہ فرماتے اور نیز وان من اہل الکتاب یے لفظ مام ہے براکیا۔ یںو وی و نصر اتی کو شاخی ہے۔ کہی ثابت ہوا کہ تمام اٹل کماپ یہوو و امسار می سیج علیہ انسلام کی موت ہے چیئتر مسیح ہنیہ السلام پرایمان لائمی مے اور یہ جب ہوگا جب مسیح

www.besturdubooks.wordpress.com

علیہ السلام انٹرین میں۔ تمام یہود و فصارتی ایربان ناکمیں سے کہ سیج ان مراہم انڈ کا رسول ہے۔ کذاب شیس جیسے یہودی کہتے ہیں اور ندادہ فقد امیں۔ جیسے فصادی کہتے چیں۔ ک

حوالم تمير ١٢: "والحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابي ليؤمنن به قبل ان يموت الكتابي قان هذا يستلزج ايمان كل يهودي و نصراني وهذا خلاف الواقع هواما قال وان منهم الالبؤمنن به قبل موته ودل على أن المراد بايمانهم قبل أن يموت هو علم أنه أربد بالعموم من كان موجود أحين نزوله أي لا يختلف منهم احد عن الايمان به لا ايمان من كان منهم ميتاً وهذا كما يقال أنه لا يبغى بلدا لادخله الدجال الامكة والمدينة اي في المدائن الموجودة حبيئة وسبب ايمان اهل الكتاب بمحتثية ظابر قاته يظهر فكل احداثه رسبول متويد ليس بكتاب ولا هو رب العالمين فالله تعالى فكر ايمانهم به اتامزل الى الارض قامه تعالى لما تكر رفعه الى الله بقوله اني متوفيك ورافحك الى هو ينزل الى الارض قبل يوم القيامة ويموت حيننذا خبر بايمانهم به قبل موته" (647), 560) ﴿ الله عموم كا وظائماه و مناسب ہے۔ اس وعولیٰ ہے كہ عواقه ہے مراد موت کتابی ہے۔ کیونکہ بیاد موٹی ہرائیلہ یہود کیاد نصر ال کے ایمان کو متتلزم ہے در سے خناف واقع ہے۔اس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قبر دی کہ تمام اہل آباب ایمان ل کمِن ہے۔ قو تاسعہ ہوا کہ اس عموم ہے مراد عموم اندانو کول کا ہے جو دفت نزول موجود ہوایا معے کوڈ کھیالیمان لانے ہے انتہائی شین کرے گا۔ اس عموم ہے مراد جوامل کماب فوت ہو کچکے ہیں وہ مراء شہیں ہو کئے۔ یہ عموم ایسا ہے جیسا کہ یہ کماجا تا ے کہ " کا پیعقی جلدالا و خله الدجال الا مدکة والعدیدة " لیس مراک سے مرادوی مدائن ہے وہ الدجال الا مدکة والعدیدة " لیس مراک سے مرادوی مدائن ہو تک چیں۔ جوائی وقت عرائی موجود ہولی گے اور اس وقت ہر ایک میمودی و خرائی کو معلوم ہو جائے گا کہ می علیہ اسلام رسول اللہ متوج تائیداللہ ہے نہ دو گذاب چیں نہ دو تعداد میں اللہ تعالی سے اس ایمان کا ذکر فرایا ہے۔ جو دفت نزدل می طیہ السلام سے ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ تعالی سے میٹی کا رضع الی العدماء اس آیت چی ذکر فرایا ۔ " والنی ستو فیک و واقعدل الی "لور میچ طیہ السلام قیاست ہے وہٹر زبین پر اثریں گے۔ اور فوت ہول خروی کے دو تو ت

*كوالم تمير ١٣ " في* الصحيمين عن التبي شيرالله قال بوشك ان ينزل نيكم ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وقوله تعالى وما تطوه وماميليوه ولكن شبه لهم و ان الذين الخطفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما تتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما بيان ان الله رفعه حيا وسلمه من القتل و بين انهم برمنون به قبل أن بموت، وكذلك قوله (ومطهرك من الذين كفروا) ولومات لم يكن فرق ببنه وبين غيره الفظ التوفي في لغة العرب معانه الاسبنيفا والقبض و ذالك فلائة انواع احدها دو في النوم والثاني الموت واثثالث توفي الروح والبدن جمعيمأ فانه بذالك خرج عن حال امل الارض الذين يحناجون الى الأكل والشرب واللباس ويخرج منهم الفائط والبول والمسيح عليه السملام توقاه الله وهو

في السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست حاله كحالة اهل الارض في الارض في الأكل والشوب واللياس والنوم والغائط والبول وتحوذالك" (ناسمامه الاعلام)

﴿ صحيحين على وادو ب كر تخضرت ملك في فرناك قريب ب-کہ ان مر مجازے گا مائم 'عادل اپٹیوا'اانسانی کرنے والا'صلیب کو توزے گا خز پر کو قَلْ كريهُ كالزيهِ موقوف كرے كا\_( درآيت قرآنُ " ومانتلوه وما حيليوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفو فيه لفي شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه بقينا بل وقع الله اليه وكان الله عزيراً حکیما") میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسج علیہ السلام کوڑندہ اٹھالیا۔ اور مخس سے جیا المیالور بیان فرمایا کہ مسج علیہ السلام کے فوت ہوئے سے پیشتر ایمان لاکمیں مے اور ای طرح: "قوله تعالى و مطهول من الذين كفروا"أكر عيني نابه البلام مر ڪ بوتے تو تعلیم کا کی معنی نہیں ہے اس سے کہ دفات سے تعلیم ہر ایک نبی کی ہوسکتی ے۔ میٹی علیہ السلام کی کو کی خصوصیت منیں ہے اور نفظ تو ٹی لفت عرب میں اس کے معیٰ ہورا لیڈ اور قبض کرنا ہے اور یہ تھن خرج ہو مکٹا ہے ' (۱)… فیمض غی النوم(۲) - قبض في العون(۲) - قبض روح و بدن تمام ُأَثُنَ وَهُ ستی علیہ السلام ای قبض کے سب سے ذہن کے نیے دالوں کے حال کی طرح ان کا عال شیں ہے۔ زمین میں بھنے والے کھانے ہینے پیٹاب یا خاند کی طرف مختاج میں ہیں متی مذیبہ السلام کا فیض (روح وبدن) دوسرے آ مان پر ہے۔ تاکہ اس کے نازل ہونے تک ای وجہ ہے ہو زمات بھر یہ کی طرف مجاج شمیں ہے۔ جیسے زمین میں بہنے والے مختل جس- بھ

حوالد فمير ١٩٣٠:"وإماالمسلمون فامنوابعا اخبرت به الانبياء

على وجهه وهو موافق لما اخبريه خاتم الرسل حيث قال في الحديث الصحيح يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واما ما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية واخبر في الحديث الصحيح انه اذااخرج مسيح الضلالة الاعور الكذاب نزل عيسيٰ بن مريم على المنارة البيضا شرقي دمشق بين مهرو ذنين واضعايديه على منكبي ملكين فاذا راه الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء فيتركه فيقطه بالحربة عند باب لدالشرقي على يضع عشرة في الماء فيتركه فيقطه بالحربة عند باب لدالشرقي على يضع عشرة خطوة منه وهذا تفسير قوله تعالى (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) اي يؤمن بالمسيح قبل ان يموت حين نزوله الي الارض حيننذ لايبقي يهودي ولا نصراني ولا ببقي دين الادين الارسلام "

الدکتاب الالیؤمنن به قبل مونه "بینی برایک میودی و نمر الی مین بنیدالسلام کی وفات سے پہلے مین میں السزم پر انھان لائے گا جس وفت سیخ علیہ السزم ذین پر انزے گا۔اوداس وقت کوئی بیودی ونعر الی باقی شیس رے گالورندکوئی و تزیباتی رے گا۔ مواسع و بین اسلام کے۔ کھ

حوالم تم 10 السماء تد السماء تد المسلام فاته صعد الى السماء تد المسلماء وحبوف بنزل الى الارض وهذا عما بوافق النصارى عليه السماء وحبوف بنزل الى الارض وهذا عما بوافق النصارى عليه المسلمين فاتهم يقولون ان المسيح صعدالى السمابيدته وروحه كمايقوله المسلمون ويقولون انه سبوف بنزل الى الارض ايضاً كما يقوله المسلمون وكما اخبرب النبي شَيَّتِكُ في الاحاريث الصحيحة بسواما المسلمون وكثير من النصارى فيقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن واققهم من النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن واققهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيامة وان نزوله من اشراط الساعة كما دل على ذاك الكتاب والسنة "(ن" مرادات اله))

و میں کمتا ہوں آدئ کابدان کے ساتھ چڑھ جانا تحقیق جاند ہو چکا ہے گئے ۔ کیسٹی انن سریم کے بارہ میں۔ بہی وہ چڑھ کیا طرف آسان کی اور عقریب اترے گا طرف ذمین کے اور خداری بھی مسلمانوں ہے اس میں سوافق ہیں۔ نسادی بھی کتے
ہیں کہ بدئ کے ساتھ آسان پر چڑھ کمیا جیسے مسلمان کتے ہیں اور فرکٹر یب ذمین پر اترے گا۔ جیسے مسلمان کتے ہیں جیسے کہ بی کریم حجد سول چھٹھ نے اماد بٹ سیحہ میں قبر دی ہے لیکن مسلمان اور بہت سے جیسائی قائل ہیں کہ می سوئی مسلمان کے ہم خیال افسادی قائل ہیں کہ میں

www.besturdubooks.wordpress.com

ملیہ السلام زمین پر اترے گا۔ پہلے قیامت کے اور نزوں کی ملیہ السلام قیامت کی علمامت سے جیسے کہ کتاب دسنت اس پردائل ہیں۔ کا

حوالم تمير ۱۳ ازوقال لهم نبيهم لوكان موسى حياتم البعثموه وتركتمونى لعنالتم وعيسي ابن مريم عليهم السبلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم بكتاب ريهم وسنة نبيهم فاى حاجة لهم مع هذا الى الخصر وغيره والنبي تشالل قد احبر هم بنزول عيسي من السماء حصوره معه المسلمين وقال كيف تهلك امة انا اولها وعيسي في آخرها"

وانور رسول الله ملی نے قربلیا آگر موی علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم اس کی ویروی کرتے اور جھ کو چھوڑ دیتے قوتم سراہ ہو جاتے اور میٹی این مریم علیہ السلام جب اترے گا آسان سے تو وہ مسلمانوں میں کتاب و سنت کے مطابق تھم کرے گا۔ پس کون کی اور سفرورت ہے باوجود اس کے تعفر علیہ السلام و قیرہ کی طرف عالا تک تی مسلمانوں کو متایا کہ عیسی من مریم آسان سے اتریں سے اور سلمانوں کے ساتھ شامل ہوں سے نور قربلیا کہ کیسے بلاک ہو علی ہوہ است جس کے انداء میں ہوں اور آخریں عیسیٰ علیہ السلام ہوں کے

نوسف: الن ۱۷ حوالول سے بدبات صاف فاہرے کہ حفرت شخ الاسلام الم الن تھے معفرت مسیح علی آئن عمر یم علیہ السلام کی حیات جسمانی اور نزول مین العدماء کے کاکل تھے۔ مرزا ثلام احمد تادیانی کاکان کود فاحت مسی کا قائل قرارہ بناسرا سر جموٹ اور بمیتان ہے: "خاصصو و ایدا اولی الابعدمار"

### جھوٹ یو لنا سخت گناہ ہے

(1) . . " دروم مي کو کې د ند کې جيبې کو لې لعنتي زند کې نمير ـ "

((زال السبيع أن الزائن خ ١٨ الرامة ٢)

(۲) .... "خاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جمونا تامت ہو جائے تو پکر دوسر کیا تول میں مجلی اس براعتبار میں رہنا۔ "(چنہ سرنے س err اور ک س er

(r) "جمورت امرانخیائث ہے۔"

( تميني رمزارت ن عاص ۸ و مجموعه اشتمارات ن ۴ سراه)

(۴).... "جھوٹ یو لئے ہے مر پائھ ہے۔"

( تبلغ رزاری بیزی می و حرفیوند اشتر راید بیز عرص حرح ۲

(۵) .... جمولے برخدا کی احت ... . ... احدت الله علی الکاذبین "

( همر دایی اور دهر وشم می اداخواک چاه می د سرو)

(۲) .... "جمون اولئام تذہونے ہے کم نس "

(خير توگزان براي ه اوليدا تزائل نان اي ۴۵)

(۷) ۳۰۰ اے ہے باک لومواجعوث و لٹانور کوہ کھانا کیے ہر امر ہے۔"

(مغبقت الوي من ١٠١ تا تراقيدة ٢١٢م. (١١)

( A ) .... "جموع الالنف ستعبد ترد نيايس اور كو في مراكام عيس ـ "

( تحرر مقبق بيد فول عن ٢ مونز الآن خ ١٠ م ر ٢٥٥ )

تادياني مغالطه اوراس كاجواب

تکیم فداحش مرزائی نے مکھاہے

(الف) - امام مالکٌ کی شرادت که ده کتنے میں حضرت نمیس مذیر السازم

غوت ہو بھے جیں۔ چانچیا کن درن سر ۱۸۰۰ در الوس تھ جا بر آجر اٹی نکھتے جیں۔ جنی آ عز کا

خیال ہے کہ عین ملیہ اعلام میں مرے انگین انگ کتے ہیں۔ کہ دو نوت ہو ک

آیا :"والاکثران عیسی علیه السلام لم یمت وقال مالک مات" (رکوگاهریان) هیر گهریونتشور)

(پ) ....اور جواہر الحمالان فی تغییر القر آن یکٹی عبد افر منی تعالمی مطبوعہ مطبح الجزائر کی ٹی اول میں ۲ یع مشرت ایام مالک کے قول کی نسبت زیر آیت . " اننی متوفیلات "کلما ہے : " و قال این عمامی عمی و فاق موت و متحوہ مالک

التي وتوفيك "كما يه :" وقال ابن عناص عنى وفاة حوث وتحوه حالك في العلام مثبَّق موت وتحوه حالك في العلام مثبَّق موت ب وقات با مثل من العلام مثبًّق موت ب وقات با مثل من العلام فوت بي راود الياني للم العلام فوت بي مثل من العلام فوت بي مثل من العلام فوت بي مثلًا من العلام فوت الموسطة من مثل العلام فوت الموسطة من العلام العلام في العلام في العلام ا

(و) . ..اور کھل کیال اٹا کھال شرح میج سسم میں انام ال عبداللہ تحدین تحد بین ہوست : نسوی الحسن نے انام بالک کے قبل کی قسد بی کی ہے۔ ویچھو می ۲۲۵ بر حاشیہ سکاپ خدکورالعور : "وغی العندینة قبال حالت حالت عیسمی علیہ العدلاج "اورعتدیدہ میں لام الک نے تکھاہے کہ تمہیل علیہ السلام فوت ہو تھے ہیں۔

ان حوالہ جات ہے جو ماگل غرب کے آمک کی مشہور و مشتعد کئے جس سے جیں۔ صاف ظاہر ہو تا ہے کہ امام مالک نے اپنی کتاب عصبہ بھی شائع کیا ہے۔ کہ حضرت میلی علیہ انسلام نی اصری وفات یا جی جیں۔"

ومعل معلى الدول ومبلور الريد علادا العيم وزير بعدام تسر كالبيد وتعل واس أالذكا

(۱) .... واضح ہو کہ حضرت امام مالک کی پیدائش شریف ۹۳ ھے ہیں ہوئی تقی اور وفات ۹ ما ا جحری ہیں ہوئی تقی۔ کتاب مؤطاان کی تصنیف ہے (کتب سان الحد میں ۲۰۲۰) کتاب مؤطا میں حضرت امام مالک نے کمیس شیس نکھا ہے کہ حضرت عیمیٰ وفات پانچکے ہیں۔

(۲)....کتاب مجمع التحاد کے مصنف امام محد مجر اتی "کی وفات ۹۸۱ ہجری میں ہو گی تقی (مسل میدے دول س ۱۰۰۱) یہ دخرت امام الک کی وفات ہے کی سور کی دو ہوا ہے۔ اس کتاب کی ج اول می ۲۸۶ پرنہ تو دعزت امام مانک کی کسی تصنیف کا حوالہ دیا حمیا ہے۔ اور نہ کوئی سند تکھی گئے ہے۔

(۳)..... کتاب عنید حضرت امام الگ نے نمیں تکھی ہے بلتد مک اند ئس (سین) کے فقید محد من احد من عبد العزیزی متب من او سفیان قرطبتی نے تکھی ہے۔ ان کی دفات ۲۵۵ مد میں بول تھی۔ (دیمو تنب نیم الریاض فی شرح عناء اعاض عیاض نامورس ۹۴۰ مطور ۲۱ سالہ مطحان بریہ معرور تنب کھٹ ذھون ناول س ۲۰۱۱ میا

(۳)..... مرزائی مولوی کتاب اکمال لاکمال المعلم شرح صحیح مسلم ج اول م ۲۹ ماکاحواله تو پیش کرویتے ہیں۔ گرص ۲۹ ماکا ذکر نئیس کرتے۔ حالا تکه دہاں حضرت میسنی کے نزول کاذکر خیر مجھی ہے۔

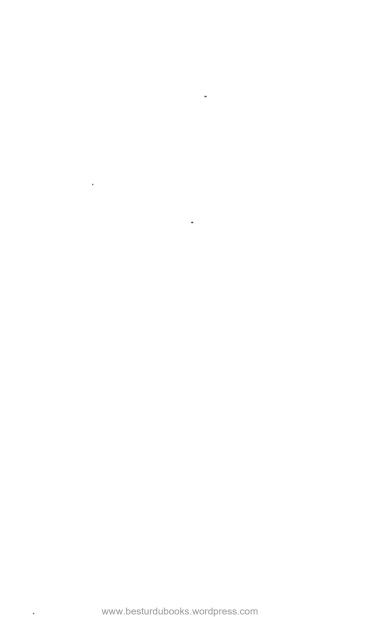



#### بسم اثله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصيارة والسيلام على خاتم النبين و على اله واصنحابه اجمعين -

# مراق اور مرزا قادیانی

(۱) ---- فرملیا که و یکمو میری پرمادی ک نسبت می آ بخشرت میگانی نے پیٹلول کی تھی۔ جو اس خرج وقوح میں آنگ۔ آپ نے فرمایا کہ سیخ آسان پر سے جب اترے گا۔ تودہ دوزر دیپاور میں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تواسی طرح جھے کو دوہماریاں یں۔ ایک لوپر کے وحرم کی اور ایک نیچ کے وحرم کی بھٹی مرائق فور کٹر ت ہول۔"(اکٹیار یدر قاویان کا نمبر ۳ سرری نے جون ۱۹۰۹می ۵ ائم قبر سورہ سالہ تنفیذ الاقابان نے اغیر سیاسیاں جون ۱۹۰۹ء من ۵ ملز خاصیے ۸ من ۴ ۳۶)

(۱) ..... "مير اتوبيه حال بنه كربادج واس سك كرو ويصاريون عن جيشه به ميشه و منال بيل عن جيشه بيشه بيشار بنا يول بير التوبيه حال بنه كر معروفيت كاب حال بنه كر رات كو مكان ك ودواز ب بند كرسك يوي يوي دوارات تك تنها اس كام كوكر تار بنا يول حالا نكد زياده جاري به كر تار بنا يول مال نكد زياده جاري به كر تار بنا يول منال كرت به اورود وران سر كاووره زياده بوجا تا به مرشل السبات كي يرواه نيس كر تاوراس كام كوسك جاتا بول المراس كام كوسك جاتا بول المنظمة الحداث منال معدداتي سعوداتي سعوداتي

(۳)..... محمد رست اقد س نے فرمایا بھے مراق کی بصاری ہے۔" (رمادرویو آف دلجیون ۲۰ فیر عبد بدیریں ۲۰ مارم ۲۰

(٣) .... " حضرت صاحب في الى بعض كماله ل ين الكعاب كر جحه كوم ال

(رماندد ولوج ۵ وغیر هیلیدیده انگست ۱۹۶ وص ۶۶

(۵) ... "أواشح بوكه حطرت صاحب كى تمام تكاليف شقا دوران سر أورد سر "كى خواب" تختج ول ند بيننى اسال "كثرت فيشاب اور سراق دغير وكا صرف أيك عجابا عث تعالورده عصبى كزور كي قفاء" (رماله رويون ۱۹ نبر ۵ بسته من ۱۹۰۰م م. ۸) (۱) ..... "كور مرانق بليخ ليا كي أيك شاخ بيد"

. (" \_ امل ماش نورالدين معيرول من اا ()

(۷)..... "به مبضی اور اسال بھی اس مرض میں پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے مدھ کرید کہ اس مرض میں تخیل مدھ جاتا ہے اور مرگی نور بسٹی یادانوں کی طرح مریش کو اپنے جذبات اور خیالات پر قانو شیس رہتا۔ "(رسال رہو ہا،۔ یہ آب ۱۹۱ وی)) (۸) .... "نی میں اجہاع تو جہالار اور ہوتا ہے۔ جذبات پر قالا ہوتا ہے۔ " (رمال رہے ہیں۔ اس ۱۹۲ میں ۱۹

#### 484 مشیر با(باد گوله) کادوره

مرزا قادیل کاربامرزائش احدایمات تعماب:

"بیان کیا مجمع سے حفرت والدہ صاحبہ نے کہ حفرت سیج موعود (مینی مر زا قادیانی کو ممکن : فعہ دوران سر اور مستمر یا کا دورہ اشپر ٹول ( ہمارا ایک یو ایمائی ہو تا القارج ٨٨٨ء على فوت بهو كياتها) كاوفات كے يتدون عد مواقعات رات كوسو تے ہوئے آپ کوانمو آیا۔ اور کھراس کے بعد طبیعت فراب ہو مخل۔ ممر یہ دور و خنیف تھا۔ فکران کے بکھ عرصہ بعد آسالک دفعہ تماذ کے سے اہر سے اور حاتے ہوئے فرمانیے ہے کہ آج بچھ طبیعت فراپ ہے۔ دائدہ صاحب نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملخ حامد علی نے دروازہ کھکھٹلاک جلدی یانی کیا ایک گاگر محرم کر دو۔ دالدہ صاحبہ نے قربالا ک میں سمجھ تنی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو متی ہو گی۔ چنانچہ میں نے تمی لماذم مورت کو کماکہ اس سے ہو جمو میاں کی طبیعت کا کیاحال ہے ؟ ﷺ حامہ علی نے کما کہ بچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں یہ دہ کرا کر مجد میں مکل ٹی تو آپ لینے ہوئے تھے۔ جب هي ياس کي توفر پلاک ميري طبيعت بهت خواب بوگئي متي ليکن اب افاقد بيد هي نماز یڑھ ریا تھا کہ شما نے ویکھا کہ کو فی کالی چنز میرے سامنے ہے انٹمی ہے اور آسان تک چکی گئی ہے۔ پھر میں چچ ہار کر زمین پر گر حمیار اور عشی کی می حالت ہو ممتی۔ والدہ میا حیہ خرماتی جن اس کے بعد ہے آپ کوہا قاعدہ دور سے بزنے شروع ہو گئے۔"

(سيرة السدى تامية البرة)

(۲)....."وُوْکُوْ مِیر مجرا الاصل صاحب نے بچھ سے بیان کیا کہ جی نے کئ وقع معرب سے موجود سے سناہے۔ کہ بچھے مستمریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق بھی فرایا کرتے تھے۔" (ثاب برے احدی صدودم می ۵۵ نبر ۲۹۹)

(٣) .... "بيان كيا بجھ سے صرت والدومها حير نے كه اواكل بيس ايك وفعه

حضرت موعود کو سخت دورہ پڑا۔ کی نے مرزا سلطان احمہ اور مرزا تھنل احمہ کو تھی اطلاع و بدوی اور ودود نول آھے۔ پھر ت کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا ولاء صحب فراتی ہیں۔ سروقت ہیں بنے ویکھا کہ مرز سلطان احمہ تو آپ کی چرہ پائی کے پاس فاموش کے سرتھ چھے دہیے۔ تمر مرزافشل احمہ کے چرہ پر کیے۔ دیمہ آتا تھا اور ایک ج ج تھا اور دہ مجھی او حر بھائی تھا انجھی او حربھی اپنی پھڑی ابھر کر حضرت صاحب کی تاکوں کوبائد حن تھا اور کھی پاؤں ویا نے لگ جا تا تھا اور گھر امین شن اس کے با تھ کا شیخ تھے۔ "

(۳)... "ایک مرقی الهام کے متعلق آگر نیے تاہت او جائے کہ اس کو مسٹیریا" ملٹو لیا" مرگی کا مرقس تھا قواس کے وعوے کی تروید کے لئے بھر کمی اور ضرب ک ضرورت نمیں رہتی رکھ کھیدائی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی تعارت کو گٹرون ہے اکمیز ویق ہے۔"

(دماند، ج ۽ آلب ريھز ۾ ۲۵ آبر ۴ ص ۶ ) )

## سوسود فعه رات کوبادن کو پییثاب که آنا

مرزا قادیانی نے لکھاہے:

 **486** وغیر و ہوتے میں ۔ دوسب میر ہے شائل حال، سینے ہیں۔ (الک عید ایسی نبر سام میں موادی میں میں میں ا

## اسمال(دست)

(الف) ....مرزا قادیانی نے کما:

"باجود یہ کہ جھے اسمال کی مماری ہے اور ہر روز کی گی دست آتے ہیں۔ گر جمل دقت پاشانہ کی بھی ماجت ہوتی ہے۔ تو جھے انسوس تل ہوتا ہے کہ ابھی کیول مادست ہوئی۔ "(تاب حورائی ص ۲۰۹۱ ۲۰۹۸ ہوال انبارا الام ناہ نبر ۲۰ انو ظامت وس ۲۰۱۱) (ب)....." یہ تو امر واقع ہے کہ حضرت صاحب کو بد ہشمی اسمال اور دوران سرکی عمراً شکایت دہ آتی تھی۔ " (دہاند دیرہ آند شیون ۵۰ نبرہ ص۲)

### دوران سر

"مرف دوران سر مجمی مجمی موجه به تادوزر درنگ جادروں کی بایشکوئی شرا خلل ند آدے۔ دوسری مرض فیابطس تخمیناتیس سال سے ہے جو جھے فاحق ہے جیسا کہ اس نشان کا پہلے بھی ذکر ہو چکاہے اور ابھی تک بس دفعہ کے قریب ہر روز پیشاب آتا ہے اور استخان سے بول میں شکر پائی گئد" (حقد عادی سر ۲۹۳ سر سودان تا اس ۲۰۰۷)

## حافظداحهانهين

" حافظ 'انچھا نسین' یا و نسیس دیا۔"(کاب نیم دحوت میں اے فزائین ۱۹ میں ۳۹ میاہیہ اور مال دوج آف دینچنوی ۲ فیرم بسیست اور فی ۱۹۰۳ میں ۱۹۰۳ میاہیں) "میر امانظر بہت خراب ہے۔ اگر کی دفعہ کس کی ملاقت ہو تب بھی تھول ہا تا ہوں۔ یاد دیائی عمد وطریقہ ہے۔ مافقہ کی پدائنز کی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ " (کتاب مرریزہ نہر سمید)

# مرزا قادیانی کی پیوی کو مراق

" میری دو کا مراق کی صاری ہے جمعی جمعی دو میرے ساتھ ہوتی ہے کے نکر ملتی اصول کے مطابق اس کے لیے چلی قدمی مفیدے۔"

مر زا قادیانی کے پیچے کو مراق

" حفزت فليند المنع على (مرزامحود) في فريلياكد بحد كو بعى مجى مجى مراق كا دوره موجه ب-" (رمالدرياية آند بجرج ه مجرم بديده اكمت ١٩٠١مس))

# ميال محموداحمه قادياني كااستاد

میال محمود احمد خلیف قادیان کے فرملا:

" من مثال توالک ہاگل کی ہے چھرائیے یا گل کی جواب فوت ہو چکاہے اور گووہ اکیے اپنے پاگل کی مثال ہے جو میر ااستاد بھی ہے تحریمر حال اس سے مشق کی حالت نمایت واضح ہو جاتی ہے ایک میرے استاد تھے جو سکول بیں پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں دہ نبوت کے مدگی من سکتے ہیں۔ ان کا چام مولو کیار تھ تھا۔"

(القيادة تنشل ع ميش ۵ سائزان موري كم مورى ۵ سامام مرايكم س)

(لفيدالكم كادبانيدج ٥ نبر ٢٩موري والكسنة ١٠١م م م ٢ أم ٣)

### تنيجه

(۱)..... مرزا تادیانی آیک وائم المریش آدمی قلد (۲)..... اس کو مرش مراق قله (۳)....مشیر یاکادوروپزاتقک (۴).....اس کودرو سر تلد (۵)... دوران سر قعکه(۱).... کی خواب د (۷).... تنطیح ول د (۸)..... اسمال د (۹).... کژت پییتاب د (۱۰)..... پاشمه خراب قدار (۱۱).... حافظه خراب تعابه (۱۲)..... مرخل شعف د مزع به

اگر کوئی مرزائی کے کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نبیوں اور ر مولوں کوان کے مخالفوں نے مجنون 'ساح' شاعر کما تھا۔ توجواب یہ ہے کہ :

" قر اَن شر بنیب یا کسی صحیح عدیث نبوی یا موقوف روایت میں بد نمین آبا کہ خدا کے تمی نبی در سول نے خود اقرار کیا ہو کہ جھے مراق کی بصاری ہے بیاؤ گولہ مر ش کا دورہ برا تھا۔ بربات یاد رکھو کہ قرآن مجید ہیں ہے کہ خدا کے نیون اور رسولوں پر و شمنوں نے طعن کیا بھیکن کی نمی لور رسول نے خود اقرار خمیں کیا۔ مر ڈاغلام احمہ ر کمیں قادیان نے باوجود یر نبوت در سالت ہونے کے فود تسلیم کیاہے کہ مجھے مراث کی دیماری ہے اور جانظ اچھا تمیں ہے اگر کوئی مر زائی کے کہ مرحق مراق بور مشجے یا نبوت اور سالت کے کیول منانی ہیں۔ توجواب سرے کہ خدا کے رسول اور ٹی کا دہاخ اعلی ہوتا ہے حافظ عمرہ ہوتا ہے خدا کے تی لور رسول کو مرض جنون مالجو لیا 'مر گی سووا' مراق اور بادُ گولہ (مسٹیریا) نہیں ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہے کیونکہ ان مر ضول ہیں مریق کوایئے جذبات اور خیالات پر قانو نہیں رہتاہے مریق کا حافظہ امچھا نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی مرزائی کے کہ مسٹر یا (باڈ کولہ) تو عور تول کو ہوا کر تاہے توجواب ہے ے کہ تھیم ڈاکٹر غلام جیلائی مرحوم کی کتاب (عزن تعت ن ۱۹۰۹م) پر (زیر مرض منیم یا) نکھاہے ۔ یہ مرض عموماً عور تول کو ہوا کر تاہے ۔اگر چہ شاؤد ناور مر د بھی اس میں مبتادہ جائے ہیں۔

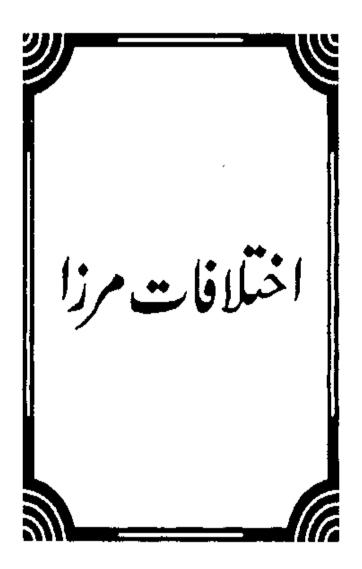

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(1) قول مرزازاں حدیث سے یہ بھی ٹامت ہوتا ہے۔ کہ یہ سوال حضرت سنج سے عالم برزقے بھی ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھانہ کہ قیامت بش کیا جائےگا۔ (الاروبان مدرون میں حدث سے حوش میں سوج ہے)

تر وید: اس تمام آیت کے اول آخر کی آجوں کے ساتھ یہ معنی بین کہ خدا قیامت کے دن معتریت میسٹی کو کھے گا کہ کیا تو نے بی او گول کو کما تھا کہ جھے اور جبر می مال کو اپنا سعیود محمر لنار

(۲) قول عرز آ: اور ظاہر ہے کہ قال کا سینہ مامنی کا ہے اور اس کے اول از موجود ہے۔ جو قاص مامن کے واسطے آتا ہے جس سے بیر علمت ہوتا ہے کہ میر تصدوقت زبول آیٹ زیند مامنی کا ایک قصد تغذر زباند استقبال کا۔

(الزائر اوارض ۱۰۲ تزائق چسمس ۱۹۹۵)

 ( ٣ ) قول مرزا او اسرے یہ کہ آیت میں صرح طور پر بیان قربایا آیا ہے کہ هفرت میٹن میسا کیوں کے جوٹے کی بات ناسمی ظاہر اگریں مصرا اور کمیں کے کہ چھے قوامی وقت تک ان کے مانات کی نبیت علم تعاجیکہ میں ان میں تعاور پھر جب چھے وفات دی گئی جب ہے میں ان کے طالات سے محض ہے خبر بیوں چھے خبر نسی کہ میرے چھے کیا ہوا۔ نسی کہ میرے چھے کیا ہوا۔

سر و بید :اود میرے پر مشائد گاہر کیا گیاہے کہ یہ ذہر ناک ہوا ہو بیسائی قوم سے و نیاش مجیل گئی ہے معزمت میٹی کواس کی خبرا می گئی۔ جب ان کی رائ روسائی زول کے لئے حرکت میں کئی اور اس نے جوش میں آگر اورا پی است کو مقدہ پرواڈ پاکرزشن پرایٹا تائم مقام اور شبیے جابار جو س کا ہم طبع ہو کر کویاوی ہو۔

(أكي كررت الأم ح العام كالخائق عن عام عالم ه)

( ۱۳ ) قول مر زا ایعن الهارت تھے من دباؤں بیں بھی ہو ہے ہیں جی سے تھے کچودا قلیت نہیں جیسے انگریز کیا ششکرت یا عمر الی وغیر و جیسا کہ یہ والی احمد ہیں۔ میں تچھے کموند ان کا تکھا کیا ہے۔ (مدال کی مردہ مو ن س دس انداد)

متر ویقد ناور بیانک فیر سعقول اور نیوو امر ہے کہ انسان کی اصل تبان تو کوئی ہو مور العام اس کو کمی اور زبان میں ہو جن کووہ سمجھ بھی شیں سکنا کیو نکہ اس میں تکلیف مااعظاتی ہے اور ایسے المام سے فائم و کیا ہوا جوانسائی مجھ سے باراتر ہے۔ (زشہ سرف میں ورانس کے کہ وہ میں میں اور شرف میں ورانسائی میں وہ میں اور اس

(۵) قول مر و ازوریه می بادر کھنا جائیے کہ ان پر ندول کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہر کز عاملہ شیں ہو تا لبعد ان کا لمبنا اور جنیش کرنا ہی جائیہ شوت شیں چنچا۔ (در درام سرویہ لائن سرویہ لائن سرویہ لائن سرویہ لائن سرویہ و من م تروید اور صفرت مینی پایان باد جودید که مجزوت طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے عامل ہے کر بار بھی می کی مٹی عل مٹی اور کسیل خدا تعالی نے بہانہ قربایاکہ دوز زدہ بھی ہو کئیں۔ (کنید کالت اسلام سے ۱۹ کونٹن س ۱۹ مینون ک

(۲) قولی مرزا: خداتهانی اپی برایک مغت بش دامد و لاتریک ب اپی مغات الوبیت بش کمی کو تر یک نمین کرتا تر آن کریم کی آیات برنات بی اس قدراس مغمون کی تاکیپائی جاتی ہے جو کمی پر مخلی نمیں ..... سدور صاف فرما تا ہے کہ کوئی مخص موت اور حیاے اور ضرراور نشاکا الک نمیں ہو سکا ہے۔

(الالالايم من ١٠١٣ ما ١٠٠٠ مائيد الزوئن من ٥٥ ١٥٠ ١٥٥ م)

ترویلہ: " انعا احرك اوّا اودت شیئا ان تقول له كن فيكون " تَوَ (مردًا) جمهات كافراده كر تاہدہ تَعرب كَمَّ سِـ فَيْ الغُورِ يَوْجَالَ ہِ ۔

کی قول مر ڈل ہیں بعض احادیث میں عیمیٰ این مریم کے نزول کا لفظ پایاجا تا ہے لیکن کی حدیث علی ہے ضمی ہاؤ کے کہ اس کا نزول آسان سے ہوگا۔ (ماحدائش کا حریم مرے ماقوق میں ماہ اورے)

تروید: فرلاک و کھو میری ہماری کی نسبت بھی آنخفرت ﷺ نے پیٹلوئی کی تعی ہو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرالا تفاکہ مسیح آسان پر سے جب اترے کا۔ تودوز در بیادریں اس نے پہنی ہوئی ہول کی اور اس طرح جھے کودو مساریاں ویں کیا ویا نے وہزائی ورائیہ بیٹھ کے وہزائی مین مراق اور کشرت ولی اسارہ ۔ عوب رائی وہ وہ والی ماہو علامہ قام مردس صحیح مسلم ان حدیث میں ہے کہ سکتی جب آسان سے بڑائی گئے۔ ۔ ۔ ۔ (زالہ مرداز فرائی مردوس) ہے۔)

کی قول مرزان به ظاهر که هفرت سیجان سریمان است کے شد شریق آنکے بیری سرد ( در در در سد در می ۱۹۷۶ اور میں ( repore)

تر و بید ادو دو محفی امتی بی حقیقت پر نظر خود دان گا۔ دورید اراست مجھ سے گاکہ حفر سے جینی کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے۔ کیو نامہ متی اس کو کتے تیں کہ جو بغیر اختاع آنخسٹر سے منطقاتھ کوریغیر اختاع قرآن اشریف کھی تا قبس اور ممراہ اور بند دین جو ور پھر آنخسٹر سے منطقاتھ کی میروی اور قرآن شریف کیا ہیروی سے اس کو ایمان اور کمائی تعمیب ہو۔ (همید بین امرید در معارف موازیش موادید)

حَرَق بِنِهِ ، سِي خَدَادِ قَلَ خَدَاسٍ مِن سَفَ قَادِيانِ عَمِي اَبِنَادِ مِن كَهِجَار ((اخ جاد م))الزيق م يامون ( )

(1+) قول مرزا مشہرہ ہے علمہ ہوا ہے کہ بھل نے حال کے زمانہ من تمن ویرس سے زیادہ عمریا کی ہے جو بلور خارق ماہ ت ہے۔

( رب فَقُمُ آرِيا مِن هِ الْحَرَاقِينِ مِن هِ وَيَرَاقِي مِن هِ وَيَرَاقِي

تور لید کے فیز کل بیں ہے ایک یہ تھی قانجواس نے نہ صرف آنخضرت تھنٹ کا زمانہ پالیا بائد زمانہ ترقیات اسلام کا خوب ویکھا اور اسم ہاش ایک ہو اتعال (ے 10) کدس کی محریا کر فوت ہوا۔ اسلام کا حرب راہوں مربا حددی وزائر سے مسائل ہوا تروید اس مدیدے کے سنی بہ بیں کہ جو مخص زمین کی کلو الت سے ہو۔

وہ فیض موہری کے بعد : ندو شمیں رہے گا اور ارش کی قیدے مطلب یہ ہے کہ تا آسان کی محکو قات اس سے باہر نکالی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح الن سریم آسان کی محکو قات بیس سے مسیس ہیں باعد وہ زیبن کی محکو قات اور ما ٹی ارش میں ہیں واخل ہیں ۔۔۔۔۔۔ مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ جو زیبن پر پیدا ہوا اور خاک میں سے نکالہ وہ کی طرح موہریں سے زیادہ شمیں رہ سکتہ (ادبو ابہ بھر مامرہ 14 مرائن سے سامان 1)

(۱۱) تول مر زا الاسوااس کے دولوک شزادہ بی کامام ہوز آسف بیان

کرتے ہیں۔ یہ لفظ عمر نے معنوم ہو تاہے کہ نیوع آسف کا بجوا ہواہے آسف عبر الّی زبان میں اس محنس کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو علاق کرنے والا ہو ۔ چو کلہ «عشرت میں ٹیا پٹی اس قوم کو عماش کرنے کرتے جو جمش فرقہ بسودیوں میں ہے کم جے تعظیم میں مہنے تھے۔ اس کے انہوں نے ایٹانام بھوع آسف د کھا تھا۔

(پراچی جمدی صدی می ۲۲۸ فزائن می ۲۰ مین ۲۱)

تر ویلیر رید لفظ میوع آسف به بعن میوع ممکن آسف اندوه اور قم کو کتے میں چو کسہ حضرت سیج نمایت عمکین او کر ایپنے وطن سے انگلے تھے اس لئے ایپنے نام کے ساتھ آسف طالبا۔ (ستانل طالبا۔ استانل طالباء ۱۹۰۶ء) ۱۹۰۰ء

نوٹ : اخت کی کرکاول مشنا اسان العرب مقاموس متاج العروس مشعل الدرب مفرادات قام راغب مجمع الحاریس لفظ آسف کے سعیٰ یہ شمیں لکھے ہیں کہ قوم کو خلاش کرنے والابلے۔ اس کے معنیٰ فسوس اعددہ عُم و خصہ کے فکھے ہیں۔

(۱۲) قول مرزانیه می پور برکه قرآن فریند می بعد تورید ک

بعش معیفوں بیں ہی ہے خبر موجود ہے کہ سی موعود کے دفت طاعون پڑے گی۔ باعد '' معتریت سی نے بھی انجیل میں خبر وی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیول کی پایٹیگارٹی کل جائے۔ جائے۔

مر وبید: ہائے کس کے آگے یہ اتم لے جائیں کہ حضرت عیمان کی تین پیشکو ٹیاں صاف طور پر جھوٹی تکلیں اور آج کون ڈیمن پر ہے جواس عقدہ کو حل کر سکے۔ (اجلامہ کی میں اور ان کار ان اور ان کی اسان 10)

(۱۳۳) قول مر زا :اگریدامتراض کیاجئے کہ سینکا قبل بھی نی پاہنے کو مکھ سیج نی قار تواس کالول جواب تو یک ہے کہ آنے والے میچ کیفیز ہارے سیدو سولی نے نیوند شرط نمیں ٹھیرائی۔" (فرقیح رامری انوان میں ہونا ع)

**تر وید** : یم سیخ موجود بول به نورونی بول جس کانام سر دارافیاء نے تی انڈر کھا ہے اوراس کوسلام کھاہیے۔ (دول آگے میں ۱۹۸۵ تین میں نامین ۱۹

(۱۴) قول مر ڈا : پھر هعزت ان مریم 'و جال کی طوش میں گئیں کے اور لدے ورواز و پر جو بیت المقدس کے دیسات میں ہے ایک گاؤں ہے اس کو جا بکڑیں کے اور قمل کرڈالیس گے۔ (ازالہ ابابیس ۱۹۴۰ وائن س ۲۰۹۰ و

شروید: پھر آخر (دجال) باب لد پر قتل کیا جائے گالدالتالو کون کو گھتے ہیں جو یہ جا جھڑنے دائے ہول۔ بیدائ بات کی طرف اشادہ ہے کہ جب دجال کے بے جا جھڑے کمال تک بچنج ہائیں ہے تب من موجہ خلود کرے گاندراس کے تمام جھڑو نکا قاتمہ کردے گا۔ (ادار دہامیں مار نوان کو سام دیک میں reasy) آ (10) قول مر زا: آخری نباندین د جال معود کا گهر امر غلاہے۔ چینال دوہم میں عادی تامی میں معادیق میں معادمتی میں معادمتی میں معادمتی میں معادمتی میں معادمتی میں معادمتی می

تروید : د جال معود کی پادریوان اور عیما فی مشکلموں کا گردہ ہے جس نے زمین کواسینے ساحران کا موال سے تسد دیا لاکرویا ہے ۔

(والداديان من ۲۲۵ کزائن مر ۸۸ جرج ۳)

(١٦) قول مرزا: "له خسف القموالمنيو وان لي حسف

القعون العضوفان النذكو" اس كے لئے جائد كے ضوف كا نشان فاہر ہوا لود ميرے لئے جاند لورمورچودتول كاراب كيا توا تكاركرے گا۔

(اعجذاء می ص اے کے مخوش می ۱۹۸۳ ہے ۱۹

نوٹ قرآن جیداور کی سیح صدیث میں بیس آیا ہے کہ حضور منگائے کے لئے جاند کے کریمن کا نشان ظاہر ہوا تھا۔ بائد سورۃ القرکی آیت : "اختوبت العماعة وانتشق الفعد "کور( می حدین ۱۵۰ میر ۲۰۱۵ می سلم شن تردی سوم کی) سیح درا تول سے تامد ہو تاہے کہ جاندود کلاے ہو کیا تھا۔

م وید : قرآن شریف میں قد کورہے کہ آنخضرت ﷺ کی انگل کے اشارہ سے جاعدد کنزے ہو کمیا تفالور کفار نے اس میجزہ کو دیکھا۔

( يشرعونت م احتوائن م ااحق ۲۳)

کا) قول مرزا : اوریه کهناکه ده کونیک محرف میدل ہیں۔ ان کابیان تابل امتیار نمیں السی بات دی کے گاجو خور قرآن شریف سے بے خبر ہے۔ (چشر معرف مرے عاشہ مولائی میں معرف موس

قروید: چ توبهات ہے کہ دہ کمانی آنخفرت ﷺ کے زمانہ تک روی کی

طرح ہو پنگل تھیں اور بہت جموت ان جس ملائے مکھ تھے۔ بیسیا کہ کئی جگہ قرآن شریف ش فرملا گیا ہے کہ وہ کائٹر امحرف و مبدل چے ہورا بٹی اصلیت پر جائم شمی ر جیں۔ چہنچ اس واقعہ یہ اس زیانہ جس بوسے وسے محقق انگر دیوں نے بھی شاہ ہے وی ہے ہیں جبکہا کل محرف و مبدل ہو چک تھی۔۔۔۔۔۔الح

(پیشر سرخت ص ۲۵۵ گزاش می ۲۳۳ ش ۲۳۳)

( ۱۸ ) قول مر زا: دیسے ہی تجب اور افسوں کا مقام ہے کہ جب ہے اوگ بائنے میں کہ میدامت قیر الا م ہے قو کیا لیک بھامت فیرالا مم ہوا کرتی ہے جس میں کسی کو مخاطبات اور مکافسات انہا کا شرف عاصل نہ و عشرت موسی کی اجازا ہے

ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے لیکن اسلامت میں ایک بھی ان کا قبل نہ ہوا تو بھر ہے۔ مدار سر میں بات میں میں آ

(انحكم موريز ۴ تومبر ۱۹۰۲ م ۵)

امن كونكر خير الامم هو لَي.

متر وید : تورینی اسراکش میں آگر چه بهت تی آست مکران کی نبوت موکل کی پیروی کا نتیج شد تفار بلند وه نبو تشریر اوراست خداکی ایک سومیت تشمیل - حفز ت موٹی کی پیروی کا اس شرا کیک قرر آیکی و خل نه تفار (انبغت اوی س ۱۹۵۰)

(19) قول مرزا: بی ان دونوں خرادیاں سے تحفوظ دیکھنے کے لئے خدا

تعاتی نے مکانہ مخاطبہ کا لمہ نامہ مطرہ مقد سہ کا ٹرف ایسے بھی افراد کو عظ کیا جو فائی آبرسوں کی حالت تک اتم دوجہ تک بھٹی سے ٹور کوئی تجاب در میان نہ مہاادرا مٹی چونے کا مفہوم اور بیروی کے سخی اتم بور انکی درجہ پر پائے محے ۔۔۔۔۔ بھی اس طرح پر بھی افراد نے باوجود امتی ہوئے کے ٹبی ہوئے کا فطاب پایا کیو ٹکہ انجا صورے کی ٹیوٹ 'ٹیوٹ محدید ہے لگ نہیں۔۔۔۔ (درجہ سرا انوائن س ۱۹ مزن ۲۰)

ترويد : بل الاوج ب في كانام باف كيلة بن على محصوس كيا كياد اور

دو سرے تمام لوگ اس نام کے مستختی خیم کیونکد کشریت و می اور کافریت اسور خیمیداس بھی شرط ہے اور حد شرط این شربیا کی خسیں جاتی ۔ ﴿ مقید علی میں ۱۰ سندسر افزائی ۱۰ سندسر ۲۰۰۰ میں جوال

(۲۰) قول مرزا الرمدي كا تع سي النام يم ك زماند ك الك ايك

لازم فیر منفط ہوتا۔ اور مسیح کے سلسلہ ظنوریش داخس ہوتا تؤردین رکوار شی اور الله علام مسلم صاحب مسیح طاری اور مشرب الله مسلم صاحب مسیح طاری اور مشرب الله مسلم صاحب مسیح مسلم اپنی مسیح الله مسیم الله الله کو فاری ندر کھے لیکن جس حالت بی الله والله کا الله فائد کا تمام تقدر کہ ویا۔ اور مصر کے طور پرد عوفی کر کے مثلا دیا کہ قاب فائل الله کا الله وقت ظهور ہوگا لیکن الله عجد مسدی کا نام تک بھی تو نمیں لیا۔ بس الله علی مسیمی جا اور کا الله شخیفات کی دو سے این صدیقوں کو مسیمی مسیمی ساتھ مسدی کا آنا لاؤم غیر مشک تعمر او بی جی اس میں مسیمی اور کا آنا لاؤم غیر مشک تعمر او بی جی۔

الله میں سمجوار جو مسیم کے آنے کے ساتھ معد کی کا آنا لاؤم غیر مشک تعمر او بی جی۔

(اور ویہ صدرہ میں مادہ خواتی سرہ سرہ ان کار کا میں مددہ میں مادہ خواتی سرہ سرہ اس کا تا

قر وید: اگر حدیث کے میان پر انتیاد ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کر ا چاہیے جو صحت اور و توق جس اس حدیث پر کی ور سے ہو می ہو کی چیں۔ مثلاً محی طاری کی دہ حدیثیں جن جس آخری ذہانہ جی بعض خلیوں کی نسبت قبر وی گیاہے خاص کر دہ خلیفہ جس کی نسبت حالمری جس تکھاہے کہ آسمان ہے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ بذا خلیفتہ اللہ المسدی اب سوچو ہے حدیث محمل پانے اور مرجہ کی ہے۔ جو الیک کتاب جس ورج ہے۔ جو اصح الکتب عد کتاب اللہ ہے۔ (شادے الا آن می اموان تا سے اس

(۲۱) قول مر زلزادر مسلمانوں کو اضح رے کہ خداتعالی نے بیورع کی قرآن شریف میں بھی خیر حمیں دی کہ دہ کوئ قا۔ (میرانیام) عمر مادی توانوس ۱۹۰۹،۰۰۰ متر ویچر : یہ قرآن شریف کا متح کور اس کی دالدہ پر ایسان ہے کہ کرد ڈیا (۲۲) قول هر ذا عیدائیول نے بہت سے آپ کے میجزات تکھے میں ا محر حق بات یہ ہے کہ آپ ( میٹی بیون ) سے کوئی میجزہ شمیل بوار ( همیر نام اعلی میٹ اورائی میں ۱۹۵۰)

متر وبلیر: اور یج صرف ای قدر ہے کہ بیورہ نے بھی بھٹس سجوات و کھلا ہے جیساک تی دکھلاتے تھے۔ (دیوین انبراس ۲۳۰۰)

(۲۴۳) قول مر ذا انبیاء سے جو مجا نبات اس متم کے ظاہر ہونے میں کر کس نے سانپ ماکر د کلادیا در کس نے مرو سے کوزندہ کر سے د کلادیا۔ بیداس متم کی وست ہازیول سے منز دمیں جو شعید ہازوگ کیا کرتے ہیں۔

(ر مهي احديد من ۴۳۳ ميم الله ۱۵ (۱۸ د ۱۵ ز)

متر لربید ، میری ہے کہ قر آن کر یم کی مولہ آجوں سے تھلے کہلے طور پر بھی ظاہر وہ تاہے کہ جو محص فوست ہو جانے بھر ہر گزد نیا ہیں نیس آنتا اور ایسانی مدیثوں سے تامین ہو تاہیے۔ (زوار م) سومورٹر متوان س 100 ماری م

(۲۴۳) قول مر زا ۱۰ نفسرت آلگائے نے فود فرہایا ہے کہ جو مہدی آنے دانا ہے اس کے باپ کا ۴م میر نے باپ کا نام اور اس کی بال کا ۴م میری بال کا ۴م میر گا او میرے خلق پر ہوگا۔ اس نے آنخسرت آلگا کا یک مطلب تفاکہ وہ میر احظر ہو گا۔ گا۔

تر دید : بھر مدی کی صدیثول کاب مال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں

اور کی کو میچ مدیث نمیں کر کئے۔ (خیند وی سده معافیہ موش سرے این ۱۰) (۲۵) تول مر ڈا الور واقعی ہیں کا کور بالکل بچے ہے کہ امت کے اجماع کو پیٹٹو کیوں کے امور سے بچھ تعلق نہیں۔ (الا وہ س مدہ موش مدہ موش م

کر و پید : بال تیر مویں صدی کے احتیام پر سی موجود کا آنا لیک ایرا کل عقید و معلوم ہو تاہید . (ادالہ ماہم مرد کا سیاری مداحوش میں ۱۸۹۹ میں ۲۰

(۲۲) قول مرزا: اگر خداندانی کولتناء علق اندکا منظورند ہوتا اور ہر طرح سے محفے محفے طور پر پیٹلوئی کا بیان کرنا ادادہ الحق ہوتا او پھراس طرح پر بیان کرنا چاہیئے تھا کہ اے موکی عمل تحریب بعد یا بیسویں صدی میں مک حرب عمل نجی اساعمل عمل عمل سے ایک نجی پیواکروں گا۔ جس کانام محد ﷺ ہوگا۔"

(اداروہ س ۱۵ مانواق می اسمن ۱۰) "دہ نی جو ہفرے تی ہے ﷺ جم سوسال پلے گزراہے دہ محرت عیلیٰ علیہ السلام جی اور کو کی شمیسے" (روحید س ۱۵ مائیہ نواق س ۱۱،۵۱۱)

توٹ : اقول مرزا قادیائی کے آنخفرت ﷺ وعفرت موئی علیہ السلام کے بعد با تیمویں صدی میں ہوئے ہیں اور معزت مینی علیہ السلام آنخفرت ﷺ سے بچھ موعد س پہلے ہوئے ہیں۔ ہی معفرت مینی علیہ السلام "معفرت موئی علیہ السلام کے بعد مولویں صدی میں ہوئے ہیں۔

کر و بیل : مستحان مرجم موئی سکه مدچود حویں صدی چی خابر دوافقا۔ (شخ نوعی ۱۳ افزائل ش ۱۳ نازائل ش ۱۳ نازائل ش ۱۳ نازائل ش ۱۳ نازائل ش

ا (٧٤) قول مرزا: يعنى كى كانهمية ايداجم تين ملاء كموية

مختلن نه جور اوروه سب مرسمے کوئی الن جس سے باتی نمیں۔

وزاروي ص ۴۰ زائن ص ۴۰ زائن على ۴۰ زوم)

متر وید : بیدوی موکی مرد خداہے جس کی نسبت تر آن ایس اشارہ ہے کہ دہ ترشہ وہے توریم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان الا کیں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور مردول ایس سے نہیں۔ (فرانی میں مداوات میں ۱۹۷۹)

( ۴ ۸) قول مر زا الورساتھ ان کے یہ بھی خیال ہے کہ پھی حصرا پی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہول گے۔ در پھی ادمیہ شیس کہ وہاں شادی بھی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم میسٹی خیل کملائی ہے۔ کیا تنجب ہے کہ وہ حضرت عیسٹی کی دی اولاد ہول۔

تر وید : اور خاہر ہے کہ و نیادی دشتوں کے لحاظ ہے معرب مینی کی کوئی آل شیں تھی۔ (زین اعلی مراحوزی ۱۳ سنده) اور کوئی اس کی عدی نے تھی۔ دریون افر سمی (۱۳ م

" ویودن عیسیٰ ہے پدر ہے فرزند آن دلیلے بریں واقعہ بود بدلالت قطعیہ و اشارت ہود سوئے قطع این سلسلہ" ( *برایال ٹن 12 از آئر)* ( 47,000)

(۲۹) قول مر زا اور پر قرآن کتاہے کہ میں کوجو کی بزرگی لیاوہ یوجہ تابعداری معزت محد مجلے کی لی کیونکہ سی طیہ السلام کو آنخضرت علیے کے وجود کی خبر دی کی اور سی آنجناب برایمان لایا۔ (اقس مرد سام رسامہ، مر ماہام ہے ضرمہ)

تروید: حفرت می که حقیقت نبوت به به که دو براه راست بغیر اجل آخفرت می نی کان کوهاسل به در در دنداری مرد ۱۸ در مغان ۱۳۶۰ هم ۲۰ (۳۰) قول مرزا: نداعانی کا قانون قدر به بر گزیدل نیس سکن به

(كرلامة العباد قين من المفزاق من • هرج نه)

تروید : دو (خدا) این خاص مدول کیلے اپنا قانون بھی بدل لیزاہے۔ محروہ بدلتا بھی اس کے قانون میں بی واقل ہے۔ (بشر سرخت س-۱۹ زینن میں ۱۹ دوسے ۱۹

(٣١) قول مرزا عرب ميع في اعلم كارات عن جن قدر

تفرعات کے روہ نجل سے فاہر ہیں قدام رات مفرت میں جا بھتے رہے اور جسے کی کی جان ٹو لتی ہے غم وائدوہ سے ایک حالت ان پر طاری تھی۔ وہ ساری رات رورہ کے وہ کرتے رہے کہ وہ بالکا بیالہ کہ جو ان کے لئے مقدر تھا ٹل جائے باوجو و یہ کہ اس تدر مگر یہ وزاری کے پھر بھی وعامنظور نہ ہوئی رکھ کند انتاء کے وقت کی دعامنظور شہیں ہوا کرتی۔ (تیان ماں عامناور نہ ہوئی۔ بالت نام وہ اجمور اشتاد ہے تا ماں عامانیہ)

مر و بید : اور مجملہ ان شاد تون کے جو معرت میں کے صلیب ہے محفوظ رہے ہے اور مجملہ ان شاد تون کے جو معرت میں کے صلیب ہے محفوظ رہنے کے بارے جس جس انجیل سے بلتی ہیں وہ شاوت ہے جو انجیل متی باب 1 ہیں ہیں آیت ۲۹۳۳ کے معرت میں گر فار کے جو شدہ میں میان کیا گیاہے کہ معرت میں گر فار کے جو نے د عا کے جائے کا المام پاکر تمام رات جانب اللی شن رور و کر اور مجدے کرتے ہوئے د عا کرتے رہ اور منرور فاکد الی نفتر بھی کو د عاجس کے لئے کئی کو بہت المباول تا دیا گیا تھا توں کی د عاجس ہوتا اللہ کی جائے گئی کو لک مقبول کا حوال جو بیتر ار کی کے وقت کا سوال ہو ہر گرز و نہیں ہوتا میں اس کی فاکد اس دے کو قبول کرتا۔ بیٹینا سمجھو کہ دہ د عاجر محصد میں عام مقام میں کی مجتی ہے۔ سنرور قبول ہوگئی تھی۔ مناور قبول کرتا۔ بیٹینا سمجھو کہ دہ دعاجر محصد میں عام مقام میں کی مجتی ہیں۔ سنرور قبول ہوگئی تھی۔

( سنج بيندورين بيل من ٢ و اله و الزائل عن العرار المن ( 10)

(٣٢) قول مرزا: جين عندي ميري تعيم ال طرح برموني

کہ جب میں چیز سامت سال کا تھا تو ایک فاری خوان اعظم میر سے سطے تو کر رکھا گیا جنول نے قرآن نثر بیف اور چنو فاری کناتی جھے پڑھا کیں۔ اور اس بزرگ کا نام فعنل التی تھا۔ ('ناب الریس و مواجعتن س موردی

تروید: مویس طفا که مکنا بول که میرای طال به کوئی طلب خیس کر مکنا که بین نے کی انسان سے قرآن باحدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔ (باباض میں ماراز ان میں موسی مور

(حامد اجری ترس کر ۱۹۴۱ تریش کر ۴۰ مان ند)

شروید ، اب بر محدی نبوت کے سب نبو تمین مند میں۔ شریعت والا نمی کوئی شیں آسکنگوریغیر شرایعت کے نبی ہو سکتے ۔ (قبابت فیاس ہونوق ۲۰۰۰) ( ۱۳ ۳ ) قول مراز ایسٹی ایک پیٹس کیا طرح و نیاش چندروزوز ندگ امر کر کے جلامی اور بعود یول نے اس کی ذات کیلئے بہت ساغلو کیا۔

(ولا لوباح مريده ۲ افزائل مر ۲۰۰۵ ۲۰)

ترويد الدرأمادين عن معتررونهول مدعات باست ب كديمار ي ي

ئے قرملا سیکھا عرا کیہ سوئیس مدی کی ہو اُل ہے۔

( کويندر سندي س ۲۵ نواني س ده ده ۱۵

'' میں کو خدا سے الی ہر کت وی ہے کہ جہاں جائے وہ مبارک ہو گا سوان سکون سے علمت ہو تاہیج کہ اس نے خدا سے بڑ کی تر کت پالی اور وہ فوت نہ ہو اجب تک اس کو ایک شابلا عزب شدو کی گئی۔ ﴿ کَتَابِدُوسِتِ مِن مِن مُوانِوْنَ مِن مِنْ اِنْ اِنْ مِنْ ہِنَا

ز (۳۵ م) تول مرزل مرزل و الادیانی کے مرید سید مولوی جد سعید صاحب طرزیلسی کے الفاظ مرزا قادیانی کی کتب (اترمانی سومادا فرائن سومادی می کے حاشیہ پر یول بیل :"لور حضرت عیمیٰ کی قبربلد وقد س میں ہے اور اب تک موجود ہے لور اس پر ایک کر جلسا ہوا ہے توردہ کر جاتمام کرجوں سے بوا ہے اس کے اندر حضرت عیمیٰ کی قبر ہے اوراک کر جاش حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے۔"

مر و بید: خداکا کلام قر آن شریف گودی دیتا ہے کہ وہ مر گیاادراس کی قبر سر کی محر تشمیر ش ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرنا؟ ہے: "و آوید نیما اللی ربوۃ ذات قدار و معین "یعنی ہم نے عینی ادراس کی بال کو بعود یول کے ہاتھ سے بچاکر ایک ایسے مہاڑ شیل بینچاد ہو آرام اور فو شحالی کی جگہ تھی ادر معملی پائی کے جُٹے اس شیا جاد کی تھے سوون شمیر ہے۔ ای وج سے حصرت مریم کی قبر زین شام میں کمی کو معلم نہیں۔ (حیشہ موری سرمان میں مدن میں)

(پیشرد معرفت معدودم می ۱۹ تواین می ۹۰ سن ۲۳)

مردید اسلامیس کی نی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر اندان النافر فل ہے پی مسلمانوں کو بری حفظات پیش آتی ہیں کہ وہ دونوں طرف ان کے پیادے ہوئے ہی جمرحال جالدں کے مقامل پر عمر کرہ بہتر ہے۔ کیونکہ کی نی کی اشارہ سے بھی جھیے کرنا خت سعیت ہے اور موجب نزول خضب اللی۔

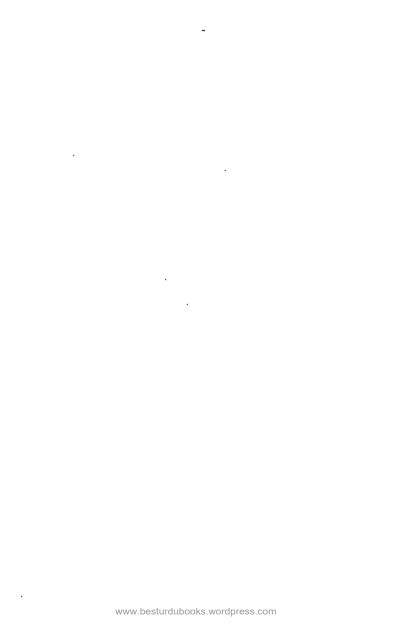

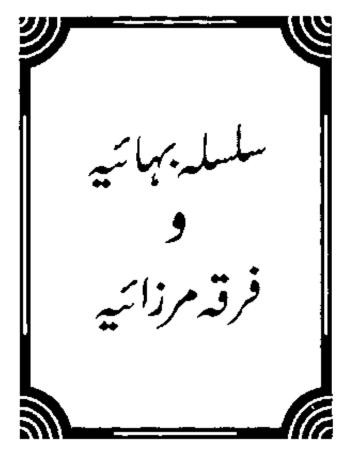

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ویل میں بکید نقشہ کے درایدائی امرکو تا سے کیاجات کے سرد الی قد میں ' بہائی قد جب کی نقل ہے۔ فورست بڑھے :

ا ..... بيما كى ابلى معزت عينى طيه السازم كى دفات كه قائل يور. (اعطى د زورى معدور د)

مر دَائی : «عرت می نامری آمان کی طرف نیس اٹھائے ملے بلعہ وہ فوت ہو چکے میں۔ ( کی ایست سر ۱۳۸۸ م

المسلم الميلي عازل جو سفادال سرائيلي تمين جو كابلند است محديد ش سنة جو گار المار الميل علي الأمراز فيا

مر ذائی اجس می کاد مدودیا کیا ہے دوائی است میں ہے ہوگا۔

( کلخبرایت فره ۵ توم)

سلم ..... بہمائی : معزت سید کلی محدباب کتاب "بیان" کے چوشے باب تبیرے واحد بھی نکھنے ہیں کہ ہیں مثل میکی کے ہوئا۔ اور من پیطھو الله جل فکرہ مثل معرّب تبیئی کے ہیں۔ (معرب بینات کی تبیاب

مر ڈائی : مجھے (مرزا تادیائی) سیجان مریم ہونے کاد عوے میں اور نہ میں خاتے کا تائل ہوں بادیہ تھے تو فظ عمل میں ہونے کاد عوصے ہے۔

(مىل يىغ دىيە ئىس 446)

الم ..... ببهائی: حضرت بهاء الله نے اس موجود جونے کا وجوب

مر زائی : ، برجابی الاُن که ۳۰۰ هوایی الاُن مراد صاحب نے جعم اللی گلاہر کیا۔ کہ قرآن و صدیت میں جس میں کے تبخر کا ذات میں آئے کا وعد ودیا گیا ہے دو میں ہوں ۔

ه به میمهانگی د هغرت بیماه انتدای بیده طوی تفاکه جمهه پرشد کی و حی بازن عدق هم (مناساند و برند به دانقهامه ماه میر در در موسیس هرو نفر و همانزد و در موسیس هم از آلکی امر زانده مراجد قدریانی کاد طوی تفاکه محمد به شدا کی و حی عذب جوتی همها در حمی به میس و تزمین س و عربی سازه این از میزود س و در عزشی ش و درخ

۲ ..... میم فی احضرت نها و مقدهد از و عوی و می چیلین سال تک زند و و به آپ اینچاد عوی پر خیر دم تک قائم رہے۔

والقراء والإراء والوائل فالفكروان الوابر فروا والن الأنب الرادول

مر ڈائی اس (مرزاک) او توق دائیا میں اسان سے زیادہ کزر پیچے جیں۔ جو آتخشرت کی گئے کے ایام بعث سے بھی زیادہ جی کیے قلہ وہ ۳ عمر س کے مقالدید موسال کے قریب

حق جل جلاله ازین آیة مبارکه این است که اگر کلامی رایما یندو بهمین قدرت اورا اخذ فرمانیم و عرف حیوة اور اقطع نمائم واحدی از شما مانع نتو اندشد و نفسی حاجز این سخط نتواند کشت واین آیه صریح است براینکه پرگز خداوند تبارک و تعالی مهلت نخوابند داد نفسی راکه کلامی را بکتب باونسیت دید و کتابی راکه خود تصنیف نموده باشد نام اور اوحی آسمانی مهدو آیات آئیه خواند"

مر ذائی: مغری علیاند یمی منظره معود نیس بو تابعه فدافعائی س کو بهت جلد عُجیادی آگاز کر صفی دیاست اس کا یم و نشان مناه یتاسید چنانی الله تعالی فر ۲۰ ب: "ولودغول علینتا بعض الاناویل لاخذنا حده بالیمین شم انقطعنا حده الوتین "(سرد قال قر) اور آگر تو بهاری طرف کوئی اسک بات شوب کرے۔ جو یم نے تمین بنتائی تو یم تھی کواس پرم پی افوذ کرکے جری دگ جان کا ب

۸ ...... بریمانی : بهاء الله نے قبل کو حرام مکھاہے۔ (عفر بدیاہ اللہ کی تقیمات میں اور نہ بہاء اللہ کی تقیمات میں اور نہ ہیاء اللہ کے مربع جہاد کے قائل شیس جی اور نہ ہی دو کمی غازی مہدی برایمان رکھتے ہیں۔
 برایمان رکھتے ہیں۔

مرزائی:

ب چھوڑ دو جدہ کا اے دوستو خیال دین کمیلئے حرام ہے اب جنگ دو قبال اب آ عمیا کئی جو دین کا امام ہے وین کے تمام جنگوں کا اب اعتقام ہے (جمہد تو محری رس ہونوں

ج..... بہائی: سیح واری کی مدیث میں وارد ہے کہ مس طیر السائم جاء
 کو موقوف کرو میں ہے: " ویست میں السعوب او خارجا ... ب. الملغ "اورجاد خرع میں علی جائز چیز کوا ٹھنو بتا ہوائے حاکم ہا تھیّار کے کمی کا کام نیس
 حمری شما جائز ہے۔ لیس ایک جائز چیز کوا ٹھنو بتا ہوائے حاکم ہا تھیّار کے کمی کا کام نیس
 ہے۔

مر ڈائی : اہم ہاری نے احترات او ہریزہ کے روایت کی ہے کہ دسول نے ٹریلیا۔ اور کی جگ کوافیاوے گا۔ (ممل سے صرع س مصادہ)

۔ اسس بھائی۔ " لوکان الایسان معلقا "ولل صدیث صاف طور پر بھاءافلہ کے متعلق ہے کو لک وہ صاف طور پر فار کی تھے۔(انزارافشل دی ہ اپ یل ۱۹۲۰ء میں نہ بھاءافلہ شران کے قریب "تور" باقی گاڈل میں پیدا ہوئے تھے اور ایر ان کے کھائی اوشاہوں کی یادگارا کے خاندان "تور" میں آباد تھا۔(معرب یاد انڈی تعید س سے)

مرذاً کی . جب الهام التی نے حفزت مرزا معاصب کو داختے کر دیا کہ تم فادی الاصل ہو۔۔۔۔۔ واقعی حفزت مسیح موقود مدیث ''کو کان الایعان معلقاً بالغویا فغالہ رجلا من خارص'' کے چن معدال بیں۔(مسل سے حد ۱۳۱۰)

ا اسسیمہائی: عفرت بہاء اللہ کے مریدوں میں سے کی اپنے عقائد کی وجہ سے بےرحی سے شہید کے محصے ہیں۔ «اہم ۲۴ تی ۵-۵۰دس»

مر ڈائی : ہندوستان سے اہر احربوں کو جان کی قربانی کے سواقع کھی ویش

آئے معزیت مرزاصا حیا کے طفہ بچو ٹول نے کس میر باعد تو ٹی سے اس استمان کو …… تحول کیا صاحبزاوہ عبدالفلیف صاحب اور ان کے شاگرد مولوی عبدالرجان خان کوامیر کے تھم سے قل کیا گیا۔ کوامیر کے تھم سے قل کیا گیا۔

انتقال کیا۔ اس بھمائی : حضرت بھاء اللہ نے ۱۸۹۲ء میں ۵ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس معر میں بھائی موجود
 انتقال کیا۔ ایوان انتخاصات اہمدہ ستان ایر با حواق اُٹر کی اشام المعر میں بھائی موجود سے اور آج سے ۔ علادہ ان مکول کی بور ہے اور آس بھے ہور آج میں بھی ۔
 مجھین د جایان جنوبی افریقہ و آسٹر بلیا بھی ہے ہوئے نہیں ہیں۔

(معزت بهاه الله کی تعلیمات مر ۲۱)

حر زائی :اب دنیا کے برایک حصد ش احدی موجود میں۔ شڈا فریقہ ش امریک میں انگستان میں مصر میں باریشس میں چین میں آسٹریلیا میں افعالستان میں فرض برایک جکہ پراحمدی سرجود ہیں۔ (العنل مؤردی ۱۹۲۰ء سرمالم ۲)

سال است بہائی: حضرت بہاء اللہ فرائے ہیں کہ خدائے کو ای وی ہے
کہ اس کے سواکوئی معبود نمیں اور دو جو اس کے پاس سے آیا ہے۔ اس کا او شیدہ جمید اور
رسز مختون او کوں کے لئے کہ کہ اعظم اور اٹل عالم کے لئے آسان کرم ہے۔ محلوق
کے لئے دی اس کی دوی نشائی اور و نیا کی چیزوں میں اعلیٰ درجہ کی صفتوں کا مطلع ہے۔
اس سے دہ چیز خاجر ہوئی جو ازل میں مختل اور دیکھنے والوں کی نظر سے بوشیدہ محی۔ دہ
وی شخص ہے جس کے خلمور کی خدا تعالی نے اپنی آگلی محیلی سب کا د اس میں بوارت دی۔
دی ہے۔
دی ہے۔

مر زائی: جناب مرزا جارم احد تادیاتی کی کتابی اور ان کے سربیوں کی تحریریں پڑھنے سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کاد فوئی تھا کہ آپ دہ فخص ہیں جس کے ا خلور کی خدا تعانی نے اپنی آگل بھیلی سب کناوں شربھارت دی ہے۔ مثلاً کما کمیا ہے کہ آپ سن موجود اسمادی از جل خارس احارث ابد طاعم شن اد کار ارام ازروشت کے وعدے کے مسیاجی \_ \_ (افر رخلاف سر ۲۱۱ تا-۱۸ نلاسر انتشل مردع ۲۴ بر لیے ۱۹۶۴ مرس) ۔

سوا ..... بہائی : معرت بہاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے مخالفوں ہیں ۔ سے بعض کہتے ہیں کہ یہ مخص شدائی کا دعویٰ کر تاہے۔ ۔ (زیر قبلیات س م)

عمر زالی ، معترت مرزا غلام احمد قادیانی نکھتے ہیں کد آپ سے مخالف مولویوں نے شور مجال ہے کہ اس مخص نے خدائی کاو موکن کیا۔

(چشر میجی س ۲۰ منافید انزدی ۱ ۵ س ۲۰۰۰)

20 اسب بجمائی : علاء احمد بیس ہے قامتی ظهور الدین صاحب المل فراد الدین صاحب المل فراد الفرین صاحب المل فراد عبد الفرد الدین معاجب المراد عبد الماد میں ۱۹۵۳ دور بات الماد میں ۱۹۲۰ میں اللہ میں صاحب و کیل فراد ورب سا دعوری ۱۹۶۹ میں اللہ ا

خالق قرار و ہے ہیں.....اور خود حضرت بہاءالندے اس زیانہ میں تمام محکو قات کے م

إو كي شف كاو عوى كيا تفله" (رويو كار بعورات ادار يوان ١٩٠٥ و اوس ١٣٠٠ ١٠٠ ون ش)

مر ذاتی: قاضی اکس صاحب بور مونوی فعش دین صاحب و کیل نے لکھا ہے کہ مر ذاصاحب کے مخانف لوگوں نے کہا کہ جناب مر ذا قادیا ٹی مد ٹی الوجیت تھے۔ (تھید ماذین بسماہ بھت ۱۹۱۲ء میں ۱۹۸۳ تو کو کس سال کا دعشر سے مرزا قادیاتی چسوں جگہ مرف اللہ تعالیٰ وحدہ الاشر کیک کو بی خالق ادخی و سمیان فرما چکے چیرر (خواد کیل میں ۱۹۹۳)

۱۱ · کیائی ـ " ودیگر تلویح بمین بك آبته کافی راست www.besturdubooks.wordpress.com قوله تعالى فى سورة البقروالذين يؤمنون بدا انزل البك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يعنى آنچنان كسانے كه ابدان آورده اند بانچه فرو فرستاده شده بسوئے دو از او امرنواهى از حكام البى آنچه و بآنچه نازل و فرستاده شده قبل از دوو آنچه نازل مے شو بغير تو يعنى درآخرزمان موقن شوندو درحق چنين اشخاص مے فرمائے ،

اولتك على هدى من ربهم واولتك هم المقلمون و بالآخرة راچون بحساب ابجد بيرون آمدے مے شود بزارو ادوبست وسى و ينچ و مطابق مے آيد باسته تولد حضرت اعلى روح من في الملك له الغداء وتولد آنحضرت بحصب طاہر در ملك قارس درسال ۱۳۵۲ ه درعزه محرم الحرام بوده "

4 ان ما بهما كي وه مورت جس كا ذكر باد حوي باب كي ليسي أيت ميس

مر ڈائی: مکاشفات ہو منا ا' ۱۱ بی ہے ایک طورت موری او تھے ہوئے چانداس کے پاؤل کے اور سر پربارہ ستارہ کا آج اور وہ ۱۹ اون تک چھوڑی گئے۔ یہ اسمام کی حالت ہے۔ سورج نی کریم بارہ ستارے بارہ مجدولور چاند کی موطور (مرزا تاویائی) اور ۱۹ ماہجری اپیدائش سن سو فور کا سال (رویر بنتوںسہ سی ۱۹ اوس سدی

(قبل بعيونيد بير ١٣٠)

9 ا۔۔۔۔ بہائی: بم قرآن جیدی آیت درج کرتے ہیں۔ بسیم صاف وحدہ ہے کہ اور بھی مظاہر النی دیا ہیں آئیں گے۔ سورہ اعراف میں قربلیا ہے: " یا بنی آئیں گے۔ سورہ اعراف میں قربلیا ہے: " یا بنی آدم اما یایت کم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتفی واصلح فلا خوف، علیہ و ولا هم یحزینون "اس آیت مبادک میں تمایت مراحت سے سنتہل کی قردی ہے کو تک شفیانین کم آون تا کید سے مؤکد کیا ہے اور یا اور میری آئیں گے تم میں اور یا اور میری آئیت تم پر پڑھیں گے۔ ایس جو پر بیز گاری اور آئیں گے تم میں رسول تم میں سے ور میری آئیت تم پر پڑھیں گے۔ ایس جو پر بیز گاری اور آئیں گے تم میں کرے گاراس کو کوئی فوف نمیں ہے۔

مرزائی: " بابنی آدم اما یایتنکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فعن انقی واصلح فلا خوف علیهم ولاهم بحزنون" ایے فرزندان آدم جب بمی تم میں رسول آئی میری آیات تم کوپڑھ کرستائیں۔ پی جو مخض تفونی اور اصلاح ہے کام لے گا۔ اس پر کوئی خوف اور تزنند ہوگا۔۔۔۔ ایک وعدہ ہے قانوان مستمرہ پرؤکر کررتی ہے۔ بیمار سولول کی آھ تاقیامت تمیر منقطع ہے۔ (کاب اس ترافزین س اداب دوم)

۰ ۲۰۰۰۰ میمانی : مرزامحود صاحب (ایرانی) بهانی نه اس امر کو متلیم کیا ب که نبوت دومتم کی بوتی ب-شرعی ادر غیر شرعی (انتشل ۲۰ برلانی ۱۹۲۳ می ۱۶۴۶) مر زائی : به تو می به توسده ده می به تی به مر شینده الی ادر بغیر در انتها میردانی مرده اوس دیانی مرد

۲۱.....یمالی: "ویکنا بهود منظر اندی بنص صریح خداوند نبارك و تعالی اور اصحاح چهارم کتاب ملاكی ایلیائی بیخمبر یعنی الباس که باعتقاد یهود و نصاری و مسلمین بآسمان صعود نمود قبل از ظهور مسیح از آسمان نازل شود"

(10-يغراندس-۲۰۰)

حر ذائی : ایلیای کا آمان سے از عادر علق اللہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں آغاضل میں اس طرح پر تکھاہے کہ ایلیائی جو آمان پر اٹھایا گیا۔ بھر دوباد دوئ ٹی والیا میں آئے گا۔ ان خاہر ک افغاظ پر بھودیوں نے سخت پنجہ بدا عواسیہ۔

(الالاليهام مي الداء) فراكن مي ٢ عليه ٢)

۱۹۲۳ مثان ۱۸۰۰ بیمائی: ہر چند حضرت بیاء اللہ عزاسہ الاعلی کا پیک اوعا ۱۸۲۳ مثان ۱۸۰۰ تا العلی کا پیک اوعا ۱۸۲۳ مثان ۱۸۰۰ تا مثل حضرت باب دو فی لدائفہ او کے ظلور سے انہیں سال احد تقالکین اس اقتدار اور اوعائی انداء وارالسلام بغداد میں جو ٹی تھی نہ کہ سر زمین دیستہ المحقد س میں لیکن طاحت موجود کا سٹی دخرام اس زمین معبود میں جو حضرت دانیال کی اان آیات کا مصداتی کا لی تفارہ ۳۰ مداء مطابق ۹۰ تا ہے میں ظلور حضرت باب کے اس سال بعد دائع ہوالور بیالکل تھیک ہے کیو تک حضرت دانیال کی بہ تام بخوران کا بہ و عدود دو فردال موجود کے دسیلہ سے اراض مقدسہ کی صفائی کے لیے تھا۔

(اعقاق الق حيد اول س و ۴)

مر زاکی : دانیال بی کا کتاب میں مسج موعود کے تلبور کا زمانہ وی تکھاہے

یس علی خدائے بھے (مرزا) مبدوت قربایا تکھاہے۔ اور جس وقت سے وائی قربانی موقوف کی جائے گی اور طروہ چیز جو خراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی ۲۹۰ اون جول ہے۔ مہدک وہ جو انتظار کرتاہے اور ۳۳۵ اروز تک آئے ہے۔ اس پیٹگوئی جس سے موجود کی فہر ہے ۔ ۲۰۰۰ء جس سے عابز خد انتعالیٰ کی طرف سے شرف مکافسہ و خلطہ یا چکا تھا۔ پھر آخری زمانہ اس مسمح موجود کا وائیل ۱۳۳۵ اورس تکامت ہے۔

( حقیقت الومی عل ۱۹۴۰ ۱۹ انتقار الزائن من ۱۳۰ ۱۹ ۱۳ (۲۳)

۳ ساس بيماني : حفرت يهاءالله في معاجب شريعت و يكادعوي (مدين كاكرهدياس وس)

هم **رُ الْی** : حضرت مرزا قادیانی نے (ترجین فیرس ۱۸۷۷) مدا حب شر بیت جو نے کا دعوی کیا تھا۔ (الدہ آل افتراک س ۷۷ مائے الفضل نہ تاریل سستی ۱۹۱۹ء مرد ۵ الفضل ۱۹ جوادلی ۱۹۱۶ء میں جشمیر الافیان نام مرس ۲۳۰۶ء)

۱۳ میم ۲ سند میمالی: معزت بهاه الله نے آنخفرت میکانی کو خاتم الانبیاء الکھائے۔چنانچہ آپ لکھتے ہیں ،

" قلم اعلى نظرباستدعائم آنجناب شائل مراتب و مقامات عصمت كبرى الاذكرنعود و مقصود آنكه كل بيقين ميين بدانند كه خاتم الانبياء روح ماسويه قداه در مقام خودشيبه ومثل و شريك نداشته اولياء صلواة الله عليهم بكلمه او خلق شده اند ايشان بعد از واعلم وافضل عباد بوده اند ودرمنتهى رتبه عبوديت قائم تقديس نات الهى از شبه و مثل و تنزيه كينونش از شريك و شبيه بانجضرت ثابت و ظاهرامنيت مقام توجيد حقيقى و تغريد معنوى و

حزب قبل ازین مقام کماهوجف محروم وممنوع حضوت نقطه روح ماسویه فداه می فرماید اگر حضورت حاتم بکامه ولائت نطق نمی فرمود ولائت خلق نمے شد"

(معدے کر فاص ۲۶ گاک ہے۔ آروموری الداکھرے میں میں م

مر دُائِی : معزت مرزا قادیانی نے آنخضرت عَلَیْظُهٔ کو فاتم الانبیاء تشکیم کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں :

"جوافلاق فی صله مفرت فاتم الا نمیاء علی کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ وہ معفرت موٹی ہے براہ بادر جدیدہ معفرت معفرت معفرت موٹی ہے۔ کہ محل اللہ تعالیٰ نے فرریا ہے کہ معفرت ما آل فیاء علی ہے۔ جو نمیوں میں متفرق طور پر پائے جائے تھے۔ اور نیز آنخضرت علی کہ من میں فرمایا ہے الا انتخار میں تعلق بحلق معلی بحلق عطیم " تو خلف عظیم پر ہے اور عظیم کے انتخاری ما تھو جس چیز کی تعریف کی جائے ہو کہ کا درہ میں اس چیز کی انتہائے مال کی طرف شار و دو تاہے۔ "

۳۵ .... بہمائی : سب کے عقیدوں میں بیات جی ہوئی ہے کہ تمارے یغیبر خاتم میں سب بغیبروں کے ان کے بعد کوئی ظلور ٹی ٹر بیت لے کر ظاہر میں ہوگا۔ حالانکہ حضرت سرور کا نکات کے خاتم انسخت یہ نے میں اور حدیث : "الانتہی وحدی "کی بچائی میں ڈرومحر شک نسیں۔

(المعييرالصعيع من ١٣١٣م)

عمر ڈائی : بیل نے حمامتہ البشریٰ کوادل سے آخر تک پڑھا۔ اس بیل کیس بھی الن جھوٹے مولویوں کے وعویٰ کا جوست نہ پایا۔ بیصہ عضرت مسیح موجود دہاں فرنات میں کہ علاء نے جو میری نبیت ہے مضور کرر کھاہے کہ میں آنخضرت علیات کو فاقم النبین نبیں بائنا یہ حدیث : " لا منبی بعدی "کو نبیں بائنا۔ یہ سب ال علاء سوکا علیافتراہ ہے۔ (انع نبرت کی متبقت میں مصنف مراد این قادیانی)





#### بسم الله الرحين الرحيم

ا قوال مرزا قادیاتی: (۱) ... اکیل یابان میں صرح عام آخضرت کے قوال مرزا قادیاتی: (۱) ... اکیل یابان میں صرح عام آخضرت کے جو تھے ہو تھے ہو درج ہے۔ ... جس طرح اس تمثیل ہی مالک باغ کے آنے وربیغ کے آنے ہے ہو د کا فرق آنے تھے۔ ای طرح اس تمثیل ہی مالک باغ کے آنے ہے ہو تو کر دل اور تابول ہے بادہ کر ہے۔ جس پر تمبرا ورج کی مرا داکیے برائی ہے ہو تو کر دل اور تابول ہے برح کا ای انجیل متی شی فار قابلے کے درج ترب کا فتم ہو جا ہے وہ کون ہے۔ وہی تی ہے جس کا ای انجیل متی شی فار قابلے کے انظامے و عدو دیا گیا ہے اور جس کا صاف اور صرت کا می تھے درجول انشدا تیس بر خاس می موجود ہے۔ (مرمد جمع تھے میں موجود ہے۔ (مرمد جمع تھے میں موجود ہے۔

(۲) ۔ ، یہ خیاس کا انجیل میں جس کو جی نے جسٹم خود و کھھا ہے حضر ہے۔ میٹی کے معلیب پر نوٹ ہوئے سے انکار کیا گیا ہے۔

(کافیدیانغام از ۱۹ میاثیر افزائن از ۱۹ می ۱۹ م

(۳)۔ ، یہ عباس کی انجیل شر جو غالبًا شدن کے کتب غانہ بھی ہوگی ہے۔ بھی تکھائے کہ مسیح مصلوب شیں ہو داور نہ صلیب پر جان وی۔

( کیلینده منتان پی س ۴۶ تا کورش ش ا این ۱۵)

۳).....انجیل بر نبان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حول ملنے ہے الکار کیا ہے۔ کیا ہے۔

(۵)... اصل بات یہ ہے کہ بدلوگ ( نیخی بیسا آل) اولی اطمینان سے نہ کئ

کتاب کو جعل کہ کتے ہیں تا اصلی تحکم ایکے ہیں۔ این این رائمی ہیں اور سخت تعصب کی وجہ سے وہ انجیلیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں ان کو یہ لوگ جعلی قرار دیے ہیں۔ چنانچہ مر نباس کی انجیل جس میں نبی آفر الزمان منطقہ کی نسبت پایٹھوئی ہے وہ اس وب سے جعلی قرندوی کی ہے کہ اس میں کلے کھنے طور پر آخضرے علی کے بیٹلونی موجود ہے۔ چانچہ علی صاحب نے اپنی تغییر میں اس قصہ کو بھی تھھا ہے کہ ایک بیسائی راہب می الجیل اور کیلے کر مسلمان دوعیا قلہ فرنس میہ ہت خوب یادر کھنی چاہئے کہ بیادگ (مینی میسرٹی) جس تاہ کی نسبت کتے جس کہ بید جعلی ہے اجموع ہے اکتابا تھی صرف دو خیاں ہے جو تی جس آئے اس ایک بیا کہ دو قصہ یادہ تاہ انتہا کے عروجہ کے مخاصہ بوتی ہے۔ نہم السورس یہ کہ وہ قصہ یادہ تاہ قرآن شریف ہے کی تدر مطابق ہوتی ہے۔

اُ قُولُ ایناب سرزا قاد یا گائی گاول میں "افیل مان وی انجاز کرخیر قالیا ہے مگر زمان نے کھل کر یہ نمیں ہار کہ اس انجیل میں کیا لکھنا ہے۔ صرف اس فقر ساپر می کھامت کی ہے کہ اللہ فیجیل عربیاس میں معترت میچ سید السلام کے سول سے انگار کیا ہے۔"

اب ٹاں فرق میں انجیل ہر نیا ان کے اردوٹر بھے (معبومہ ۱۹۱۷ء حید پر ہیں۔ سٹیم پر میں لاہور) کے کھا فتراسات ورخ کر تا دول

### فصل ۲۱۵.

(۱) اور ڈبکہ میاتی ہمودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک چیچے جس میں عادت قالمہ دویا ہے کی محادی جماعت کا نزدیک آباسنا۔ (۲) سندیا اس سے موڈر کر تحریمیں جاآ کیا۔ (۳) ساور گیاد جول شاکر دسور ہے بیٹھے۔ (۴) سائیل جب کہ اندائے ایٹ بھرد کو خطرہ میں دیکھ ۔ اپنے سٹیرول جبراکش مین کش کا کش اور بل کو محتم دیا کہ جبوٹ کو دنیا ہے نے ہویں۔ (۵) سستہ چک فرشنے آئے اور ہورا کو کن کی طرف دیکھ کی دسینے والی کھڑ کی ہے سے ایا۔ (۲) سائیس و داس کو الحان نے سے اور تیسرے آسان علی ان فرشتوں کی محبت علی دکھ ویا۔ جو کہ لیہ تک اللہ کی تشخیع کرتے ربیں حمے۔" (انجیل د نال لعمل ۵ انوبر) ۔

تصل ۲۱۲.

(۱). اور بیود ازور کے ساتھ اس کمروش داخل ہواجس میں ہے لیوخ ا فمالیا کیا تھا۔ (۲) ..... کورشا کرو سب کے سب سور ہے تھے۔ (۲) ..... تب جمیب اللہ نے ایک جمیب کام کیا۔ (۳) .... کی بیود اولی اور جمرے میں بدل کر لیوع کے مشایہ ہو گیا۔ بیان تک کہ ہم لوگوں نے احتقاد کیا کہ دہی بیوخ ہیں۔ ( ۵ ) .... کین اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنائر وٹا کیا تھا۔ تاکہ ویکھیے معلم کماں ہے۔(۲) ....اس لئے ہم نے تعجب کیالور جواب میں کما ہے سید تو ہی تو ہمرا معلم ہے۔ ( ے ) ..... ہمی تو اب ہم کو اول میا۔ (۸) ... محراس (بدودا) نے سکراتے ہوئے کہا کیاتم احق مو ک پیودان تروطی کوشین پاچاستند (۹) ... الودای انتام می که ووید بات کررباها سیای داخل ہوئے اور انسول نے اپنے باتھ میود اس ڈالعہ ہے۔ اس کئے کہ وہ (بیووا) ہر ایک دجہ ہے لیوع کے مثلبہ تعال (۱۰).....لین ہم او گول نے جب بمودا کی بات ی اور سیابیولها کا گروه و یکسانت جم و بوانول کی طرح بھاگ نظے۔(11) .... اور بوحنا جو کہ کیان کے لحاف میں لیٹا ہوا تھا جاگ اٹھالور تھاگا۔ (۱۲) ..... اور جب ایک میای نے اسے کمکن کے خاف کے سماتھ ویکڑ لیا تو وہ کمکان کا لخاف چھوڑ کر بڑکا **کھاگ** لگلا۔ اس لئے کہ انشد نے لیوع کی دعاس لی لور ممیار وشاگر دوں کو آفت ہے جیادیا۔ (سے ۴۹ء) فصل ۲۱۷:

(24) ۔۔۔۔ جب کا بتول کے سرواروں نے معد کا جول اور فرسیوں کے ویکھا کہ بہودا تازیانوں کی ضرب ہے شیں مرا اور جبکہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ میاطوس پیود اکور با کردے گا۔ انسوال نے حاکم کورہ پیول کا کید انجام دیا۔ اور حاکم نے وہ انجام دیا۔ اور حاکم نے وہ انجام لے کر بیود اکو کا نیول اور فریسیول کے حوالہ کردیا۔ کویاک وہ مجرم ہے جو مرت کا مستحق ہے۔ (۸۵) ... انسول نے بیود اے ساتھ بی دوجودوں پر صلیب و سیئے جانے کا تھم لگا۔ (۹۹) ... تب وہ ہوگ بیود اکو جمعیمہ بہاڑ پرے کے ۔ جمال کے بحر مول کو چائی دینے کی اشہاں عادت تھی اور وہال اس کو نگا کر کے صلیب برائٹلیا۔ اس کی تحقیر میں مبالہ کر نے کے لئے۔ (۸۰) ... اور یہودائے کو شس کیا موااس آج کے کہ اے اللہ تو نے بچھ کو کیول چھوڈ دیا۔ اس سے کہ بجرم توج جی اور ش موااس آج کے کہ اے اللہ تو نے بچھ کو کیول چھوڈ دیا۔ اس سے کہ بجرم توج جی اور ش کی صورت اور اس کا چر واور اس کی مورت اور اس کا چر واور اس کی مورت ایون ہے مثابہ ہونے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہے میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہوں ہے اس کی مورت اور اس برا ایمان وادوں نے اس کو زیون ہوں کی میں اس حد تک بیچ گئی تھی کہ ایون ہوں ہوں ہوں کی مورت اور اس برا ایمان وادوں نے اس کو زیون ہوں کی سیجھا۔ (میں اور اس)

# فصل ۲۱۹.

مب خوف ہے ہوتی ہوگر ٹریزے ہے آبیا کہ دوم اسے بین۔ (۱۲) ۔۔۔ پی ایولئ ہے انجی مال کو اور دو آمر دل کو یہ گئے تو ہے زمین ہے انجیابی (۱۲) ۔۔۔ تم نہ اور اس ہے کہ میں اللی ہوٹ اور اور اور اور کی تالہ میں زندہ ہوں نہ کہ مردہ (۱۲) ۔ تب النائیں ہے برایک و پر تک ایولٹ کے آب نے کی وجہ ہے و بوانہ مار ہا۔ (۵۷) ۔۔۔ س ہے کہ انسول نے بورا بوراا عقاد کر لیا تھا کہ یوٹ مرشیا ہے۔ (۱۲) ۔۔ بس اس وقت کو انہ کی انسول نے بورا بوراا عقاد کر لیا تھا کہ یوٹ مرشیا ہے۔ (۱۲) ۔۔ بس اس وقت کو تیج ہے قرامت مندول اور دو مقول پر بدیالی کا دھیہ رکھ کر اور تیر می تعلیم کو وافد ر کو تیج ہے قرامت مندول اور دو مقول پر بدیالی کا دھیہ رکھ کر اور تیر می تعلیم کو وافد ر کو کے کیون کو اراکیا البحالیت کہ کہ ضرائے تھے کو مردول کے ذکرہ کردیتے پر قوت وی تھی۔ (ے) ایک جی تر ایک جی کر ایک جوکہ تھے سے مجت رکھا تھا۔ دو مثل مردوک کو ا

# قصل ۴۴۰.

( 4 ) ... جبرائیل جو کہ اللہ کے بھیدوں کا اعلان کرتا ہے اور بیخا کیل جو کہ اللہ کے و شمتول سے اور سے رو) .... اور رافا کیل مرنے والوں کی روحین اکال ہے۔ (۱۰) - خور بور بل جو که روز اخیر فرقباست ) می بوشول کو انڈ کی عدالت کی طرف بلائے گا۔ (۱۱) ۔ کام حادوں فرشتوں نے کنواری ہے مان کیاکہ کیو کر اللہ نے بیوخ کی جانب فیر شیقے مصصصہ اور بھووا کی (صورت)کویدل دیا تاکہ دوائی عقراب کو مصافحتہ جس کے لئے اس نے دوسر ہے کو بھیجہ اتھا۔ (۱۲) ... اس وقت اس لکھنے والے (مین بر نباس حواری) ہے کہا :اے معلم کیا تھے جائزے کہ تھے ہے اس وقت بھی اس طرح سوال کرول جیسے کہ اس دفت مائز تھا جبکہ تو ہاریے ساتھ متیم تھا۔ (۱۳) 🕒 بیوع ے جواب دیا : ہر نیاس توجہ جاہے دریافت کر میں تھے کو جواب دون گا۔ (۱۴) ... کھی اس وقت اس لکھنے دالے ( نیٹنی پر نیاز مو ری) نے کیا :اے سعکم اگر ایڈ رحیم ہے آو ان نے ہم کو یہ خال کرنے والا ماکر اس قدر تنظیف کیوں دی؟ کہ تو مردہ تھا؟۔(۱۵) ۔ تحقیق جری مال جھے کواس قدر رونی کے (۲۰۵م)مرنے کے قریب بھنچ کلے۔ (۱۲) ۔ اورانٹ نے بدروار کھاکہ ججھ پر ججمہ بہاڑ پر چوروں کے ماثلین محمّل ہوئے کا دھیہ کے۔ حالا نکہ تواللہ کا قدوس ہے۔(ے ا) سایسوع نے جواب میں کما کہ اے پر نباس تو بھے کو محامان کہ اللہ ہر خطابر خواد کتنی تی ہلکی کیوں نہ ہوہوی سز اوبا کرتاہے کیونکہ انڈ گناہ ہے تحقیقاک ہوتا ہے ۔ (۱۸) ... ہی اس لئے کہ جب کہ میر کی مال اور میر ہے ان وفاوار شاکرووں نے جو کہ میر ہے ساتھ بتھے بھی ہے و زیوی محبت کی نیک کروار خدائے اس محبت ہے سوجو دور کیج کے ساتھ سز اؤسے کا اراوہ کیا تاک اس ہردوز خ کی آگ کے ساتھ مزاد ہی نہ کی جائے ۔ بس چکھ آو میول نے ججھ کو انشداور انشد کامینا کمیا تخاتم ہے کہ بیس خود و ٹیامیں ہے کہناہ تقایہ اس ائند ہے ارادہ کیا کہ اس و نیامیں آدمی پیودا کی موت ہے ججھ ہے شخصا کریں۔ یہ خیال کر کے کہ دویش ہی ہوں جو کہ

مسلیب پر مرا ہول د تاکہ قیامت کے وق میں شیطان مجھ سے صفحانہ کریں۔ (۴۰) . . . اور بید بالی اس وقت تک باتی رہے گی جب کہ محدر سون اللہ آنے گاجوکہ آئے ہی اس فریب کو ان او کول پر کھوئی وے گاجو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان الائیں محے۔(من ۲۰۱)

فصل ۲۲۱:

(۲۳) ... پھر ہیوج کو جادوں فرشتے ان توکوں کی آتھوں کے ساستے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔(ص ۲۰۸)

نوٹ :جوک تاب انجیل بر باس سے اوپر تکھا کیا ہے اس کا خلامہ مطلب

(۱).... ميود ۱۱ سكر يوطى حضرت مسيح طبيه السلام كالممثل ماياممياادر مسليب پر

(٣). ... دعترت ميني مسائن مريم كواغدية آسان برا تعاليا-

٣) ۔ معزے میں نے مرح الفاقائی کما کہ مجدر سول اللہ آئے گا اور او کول کو میں کے بدے میں خطیوں ہے انکالے گا۔

چنانچه جناب محمر علی صاحب ایم استه لاجوری این کماب (امر مجنوس ۱۸۰۰) پر معترین :

"ای انجل رنباس میں میں کے زندہ آسان پر جانے کا قصد ہی موجود

"<u>-</u>-



#### يسم الله الرحس الرحيم

ر منالہ عمّس الاسلام بھیرہ کے تادیالنا تمبر کے لئے ایک دلیپ اور نیامشمون اکھتا ہول جب سے میدر سنالہ بھیرہ سے جاری ہوا ہے ایما مجیب و قریب معمون اس دسال میں بھے سے چیشتر کی نے ضین مکھلے اللہ کا بھے پر خاص فعنل و کرم ہے کہ خداد تد تعالی نے بھے مرزا کیول کیا تادید کے لئے قاص فاقت عطافر مائی ہے۔ خاص دیائے وہ بمن وحافظ عطاکیا ہے۔ حدا من فعندل دیں ۔

> یں سعادت بزور بازو نیست تات بخشد خدائے بخشتیم

اس معمون ٹی یہ جات کیا جاتا ہے کہ حرزائیٹ کے اکثر مسئلے یمودیت اور میسویت سے ملتے جلتے ہیں :

(1) یہ وہ بیت : بیردی اوک خدا تعالیٰ کو جسانی اور مجسم قرار دے کر عالم جسانی کی طرح اس کا ٹیک جز میجھتے ہیں اور ان کی نظر یا تس بھی ہے ہوا ہوا ہے کہ بہت کا ہا تھی جو محقوق پر جا کڑ ہیں وہ خدا پر تھی جا کڑ ہیں۔ اور اس کو من کل الوجوہ منز و خیال میں کرتے اور ان کی توریت ہیں جو محرف اور مبدل ہے خدا تعالیٰ کی نسبت کی طور کی سے اور بیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ چیرائش کے ۲۲ بہب ہیں تکھا ہے کہ خدا تعالیٰ پر تقویب علیہ السلام سے تمام رات تک کشتی او اکھا۔ اور اس پر غالب نہ ہوا۔

(براجين الحربي ص ۸۸ سمه شير فزاكن من ۳۴ سن)

خلد آو ند خد آکی نیند : (۱) ۔ کیونکہ ش نے حکی ہو گیا جان کو آمودہ کیا۔ اور ہر ممکمین روح کو میر کیا۔ اس پر ش جاگا اور نگاہ کی اور میری نیند مجھے میٹی يولي (mira/myz) . ريايه

ال ) میداد ہو کیول مور ہتاہے اے قداد ند جاگ ہم کو بھیٹ کے لئے ا (ایور سام ان سالدر پر پالسیدر قردی سام 10 میں سالدر پر پالسیدر قردی سام 10 میں میں ا

عمر ڈاکیٹ : ۳ فرادی ۱۹۰۳ء: "اصلی واصوح اسہو وافاح واجعل کک انواز القدوم واعطیک ما یدوم وان الله مع الذین انقوا " فوش نماز پامول گاادروزاد کول کا جاگا ہول تورسونا ہوں اور تیرے لیے ایٹ آئے کے لورعطاء کردن گالوروہ چز تھے دول گاجو تیرے ساتھ پیشدرے گار خداان کے ساتھ ہے جر تقوق کا فقیار کرتے ہیں۔ کھ

( فقع في غيره من الأنام النبشر كان وسعى الدينة كروس واس)

قوٹ الفاظ ''واجعل فک انوار المقدوم واصلیک مایدوم '' صاف قاہر کرتے میں کہ بھل مرزا قامیاتی کے ایمان خدا شکام ہے اور مرزا قامیاتی کاغب ہے ۔ ایس الفاظ '''اسمبیل والنام'' درا کے متعاقی بیں نہ کہ مرزا قامیاتی کے متعلق ہے۔

قر آئی تعلیم : مداندی کے تھے اور نیزے او تھنے کی کل کلی تردید قرآن مجیدشراہے۔ (ریانہ rein)

الم ) يمووييت اور يمتر بي تو كف ك كديموع من بدروج ب اور والالتسبيد (الجنرياب ان ال النارة دارة خوين مرام الانكارة المامال ال

عمر ڈائیمٹ :ادر ایک مرجہ یہوئ کے جاروں حقق بھا ہوں نے اس وقت کی گور شنٹ میں درخواست بھی دی تقی کہ یہ محض دیوانہ ہو گیاہے۔اس کا کوئی مدواسعہ کیا جادے۔ مینی عدالت کے جیل فانہ علی داخل کیا جادے۔ تاکہ وہال کے وستور کے سوافق کس کا طابع ہو۔ تو یہ درخواست بھی صرح اس بات پر دلیل ہے کہ ایسون در حقیقت عدجہ صادی سرکی کے دیوانہ ہو کہا تھا۔

(الكيدست يكن حاشيرس (ندا توجئ ص ۵ ۹ بم ي ۱۰)

توٹ : انجیل مٹی ومر تس ولو تاویو حایش ہے کمیں شیں لکھا ہے کہ (معاذاللہ) یبور ع در حقیقت و جدماری مرکی کے دیج اند ہو کیا تھا۔

(س) يموديت : حسب ميان يبود سيح سے كوئى مجرة ظبور يل نيس آيا۔ (سالدرون ٢٥ منبراس ٢٥)

مر ڈائیٹ : عیما ٹیول نے ہے سے آپ کے مجولت نکھے ہیں۔ گرفق بلت بہے کہ آپ سے کوئی مجودہ نمیں ہوا۔ (عیمداعیام آخمیں ۲ ماجہ ڈوائن س ۲۰ میڈاا) (۳) ) بہوویت : اور شموجہ بیان بہودیوں کے اس سے کوئی مجودہ نمیں بول تھن قریب اور کر قلہ (چھرسی س ۲۰ میں میں ۲۰ میں

عمر فرانسیت : اور آپ کے ہاتھ میں سوائر اور قریب سے اور پکھ جس " رخیر انہا تھ میں مائیہ اوال میں اور ان میں اور ان میں اور ان

(۵) يموديت : يوديل الساعة ومين ثرالى كلا

(روج ن البريدس ۲۰۰۸)

حر ڈائٹیٹ : یورپ کے اوگوں کو جس قدر شراب نے نفصان پیچانے ہے اس کا سب تو یہ تھا کہ مینی ملیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کی پیسادی کی وجہ سے بایرانی عادت کی وجہ سے۔ (میشی فرن سرہ دمانیہ نواق میں درجہ) یخی جو نشر نمیں پینے تھے تو معلوم ہواکہ اس دفت بھی منع تھی۔ مسیح سنے سر شد کی تعلید کیوں نہ کی۔ (بدر تامیان مردید، کوہر ۱۹۰۶ میر ۱۹۰

فوٹ : انجیل متی ومر قس داہ قادیہ حاص یہ کس نیس تعمامے کہ بہوج مین شراب بیا کرتے تھے۔شایہ کمی دراری کی دجہ سے پارائی عادت کی دجہ سے را نجیل متی کے باب ۲۷ کے درس ۲۹ میں انگریری میں انتظامات ہے جس کے معنی انگور کے ہیں۔اس میکہ لنظا WINE نیس ہے۔

(٢) يموديت : يمودي في عاري كي روسيالا قال كي است عي ك

موی نے چود ہویں صدی کے سریر مینی کاہر ہوا۔ دیکھو بیود بول کی تاریخ۔ (مفق نرع سی اعلیہ خوات میں اور 10

یسود یول کی جوئے مسیالا مقاتی نامت ہے کہ بیوع یعنی عضرت میلی موگ کے بعد چود ہو میں صدی میں مقاہر ہوا تھااور دہی قول سمجے ہے۔

( همير برايين الحريد عصر چم ص ٤ ١٨ انزائن ص ٥ ٥ سمرة ١١)

مر آ کیت : تیسری مشاہدت مفترت مینی علید السفام سے میری ہے ہے کہ وہ کما ہر حسی ہوئے جب تک کہ حفرت موگی کی دفات پر چود ہو یں صدی کا خلود میں ہوا۔ ایسا بی چی آ مخضرت میں ہے کی جرت سے چود ہویں صدی کے سر پر معوث ہوا ہوئی۔ (تختر عدد کا تقدیم لادیمی اصافیہ لوائن میں ۹ میں ۱۵)

کے کیموویت : بعود کی تاریخی روایت ہے کہ حمترت سیج نے ایک استاوے سیٹامیفاروریت پڑھی تھی۔ (خبر عمران میان میں ال

مر ڈائین : اور حضرت میٹی علیہ السلام کا استاد ایک بسودی تھا جس سے انسول نے ساری بائیل پڑھی اور لکھنا تھی سیکھنا۔ (وہمین غیر دس اموزائن میں اوس نامدا) یہ خالت شدہ امر ہے کہ حضرت مسیح نے ایک بسودی استاد ہے سینا سینا توریت پڑھی تھی اور خالمود کو تھی پڑھا تھا۔ (زیرال آئے میں ۱۰ توران میں مسین ۱۸)

تومف: مورة آل عران پاره ۳ کے رکوع ۱۳ یں ہے: "ویعلمه اللکتاب والحکمة والنورة والانجیل" ﴿ اور الله سکھائے گا عینی کو تکھنا اور محمت اور توریت اور انجیل ﴾ آرآن جیداور سمج حدیث ہوی شن یہ کس تیس تعمل کھاہے کہ حضرت می تعمل السام نے ایک بھودی استادے توریت پڑھی تھی۔

کی پہنو و بہت : ہوہ اور نعبار کی کی زور دست توش اس بات پر شنق بیس کہ خود سیج من مر بھائی کو صلیب پر انتکایا گیا۔ و بھمو ہوہ کی تور بیسائی دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ سیج صلیب دیا گیا۔ (بدر موری بیون ۱۹۱۹ء میں)

مر ذائیت: حفرت میچ علیہ السلام بن کیڑے گئے اور وہی صلیب اوے۔ مرصلیب کی بود کی شرائط النا پرنا فذشیں ہو گیں۔ (مسل میں مدول س ۴۶۹) مسیح پر جو یہ مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا حمیالار کیلیں اس کے اعضاض شوکی شکس جن سے دہ عشی کی حالت میں ہو حمیار یہ مصیبت در حقیقت موسط سے کچھ همر قرآ تیک : حضرت من علیه انسلام مسلوب قبین جوے اور نہ آسان پر (منج بعد سنان عمامی (انتوان میں مدنے ۱۵)

نوٹ : بیودی لوگ حترت میٹی طیہ السلام کے رفع جسائی سے مقر میں سرزائی تھی محر میں۔ بیودی فاسلول کی طرح مرزائی مولوی ناشل بھی اسپنے مخالفوں کے اس قول پر کہ حضرت میٹی آسان پر بیلے سے بردا طعنعالار بلنی کرتے ہیں۔

مر ڈائیٹ : کیایہ الفاظ جواشٹنا الباب ۱۳۳ آیت میں ہیں کہ اس کی لاش رات تھر در خت پرنہ تھی رہے کیونکہ وہ جو بھائی دیا جاتا ہے قداگا ملحولنا ہے۔ صاف بہتا ہے کہ بھائی دیا ہی وہ جاتا ہے جو بھر م ہور غیر بھرم بھائی دیا ہی تعیں جاتا۔ اس سنے معلوب ضرور ملحولنا عندالغدے۔

(الفيار فادوق قاويان موري ۴ "۲۰ ۲۰" کا جيول في ۴۰۳ او حمي ۲۱)

يموو پيت : توريت شن په لکهاهاکه جو مخص صليب پر تکينجاجات ده تحتی ہے۔ مين اس کاخذاتعالی کی طرف رقع نہیں ہو تا۔

(کتاب بریدس نده میانید متوبی می استخاص) این مندر جدبالادس و لاکس سے لکھنے سے بعد اسد میل شیر اس امر کو ثابت کیا جاتا ہے کہ مرزائی ند ب کے بعض مداکل بیسائی ند ب سے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔

(1) عيسويت :ان دونول كلول يعنى اللك في اور متى كى كلب س

نا ہر ہے کہ اول ملاک ہی نے بالعام وہ می اللی خبر وی کہ حضرت عینی کے آتے ہے پہلے اول المیا بعن حضرت الیاس آئیں میں اور حضرت عینی نے بدوحی اللی او گول پر نظام کیا کہ بو منابین بینی ذکر یاکا بیعوی المیاء ہے۔ جاہو تو قبول کرو۔

(مسل مصع حسد اول ص ۱۰۹)

مر زآئیت: کیااس (خدا) کو طاقت نمیں کہ ایک آوی کی رومانی مالت کو ایک دوسرے آدی کے مثلہ کر کے دعل نام اس کا بھی رکھ دیوے ؟ کیااس نے ای رومانی مالت کی دجہ ہے حضرت بچی گانام ایلیاشیں رکھ دیا تھا ؟۔

(ازباله لوبام من العام وينكن من الاسون ١٠)

قوف: قرآن کریم کی کسی آیت میں اور کسی میچ مدیث نبوی میں یہ تیس آیا ہے کہ حضرت بچیا حضرت الیاس نبی کے شیل تصاور حضرت بیچیا نے خود ہسی مجمعی بید نہیں فرمانے کہ میں شیل الیاس ہول۔

(۲) عیسویت : آب بهوم میح کی پیدائش اس طرح بوتی که جب اس کی مال مریم کی مثلتی بوسف کے ساتھ ہو تی توان کے اکٹھے ہوئے سے پہلے دوروح القدس کی قدرت سے حالمہ پائی گئے۔ (نیامہ در انجل حجالہ در الله)

مر ڈائنیٹ : معزت کیج این مریم لیےنیاپ یوسف کے ساتھ ۲۳ پرس ک مدت تک نجاد ی کاکام بھی کرتے رہے۔

(از ل المهام حدر اول من ٢٠٠٣ عاشير فزائن من ٥٥ جرع ٣)

لُوٹ : قر مَن جید کی کس آیت اور کس سیخ عدیث نبوی میں بوسٹ نبار کا کوئی: کر نس ہے۔

( سع ) عیسو بیت ، یموداور نصار کی گی تاریخ متواتر سے جس پر بیرہ فی اور روی کتب تاریخ بھی شماوت و بی بیں بیربات تطعی طور پر خارت ہو چکی ہے کہ جھرت عیمیٰ عید اسلام ساہر من کی عمر بیل مصلوب ہوئے اور یک بیاروں الجیلوں کی تصومی صریحہ سے سمجما میا تا ہے۔ ۔ ۔ ( ناب الریدر ۲۰۱۰ مارٹ افزائن میں عادان ماہ ۲۰۵۰)

عمر زائنیت : ہرایک کو معلوم ہے کہ دانتہ سلیب اس دفت حضرت میں اُن علیہ السلام کو چیش آیا تقاجب کہ آپ کی عمر صرف ۳ سمد سادر چو میننے کی تھی۔ (خو کمازر سرہ ۱۶ نوش میں سے ۱۶٪)

( سم) عیسو بیت : نواا کف آف جیز سی اول می داهم پر ہے۔ پس آگر فرض بھی کرلیاجائے کہ قریب چو گھنٹہ صلیب پر دینے کے بعد بیون جب اتاد اگیا ق وہ مرا ہوا تھا جب بھی نمایت تھا اللب بات یہ ہے کہ وہ نعرف ایک موت کی می ہے ہو تی تھی اور جب شفاد ہے والی مر بھی اور نمایت تی خوشبودار دوائیاں اس کرا ہے قارکی محدثدی چگہ بھی رکھا گیا تواس کی ہے ہو تی دور ہوئی۔

( تحقه کولژویه ص ۱۲ اخوایش می ۱۳ سای ۱۵)

همر فرانتیت: حفرت میش سنیب پر فوت حیں ہوئے۔ تمر منٹی کی حالت النا پر طاری ہو گئی تھی۔ بعد میں دو ٹین روز تک ہو ٹن میں آھے اور مراہم میشی کے استعمال سے (جو آج تک صد باطبی کرتانا ل میں موجود ہے جو حضر ہے میشی کے لیے سائی گئی تھی)ان کے زخم تھی اچھے ہو گئے۔ (حقیقہ باری سراسات ساتون کو مراہ مان ۲۰۱) (۵) عيسويت : قداد تدنيوع سيح بر گزشاد عند تقار جن معنول هما

کہ حضرت موئی صاحب خریعت تفاریس نے ایک کالی مفصل خریعت ایسے امور کے متعلق دی کہ مثلاً کھاتے کے لئے بلدی کیا ہے اور حرام کیا ہے د خیرہ کوئی مختص انجیل کو بغیر خور کے سرسر کی لگاہ ہے بھی دیکھے تو اس پر ضرور خاہر ہوجائے گا کہ نیوع مسیح صاحب خریعت نہ تھا۔ (ہے اے لیفرائے مثب لاہور کے الفاظ مندر جہ تتر حاشے نائیٹل بچ متعلقہ خطبہ العامیہ)

مر ( اُسُیت : حفرت می ناصری الگ شریعت کے مامک شریعے ۔ بلعد شیع شریعت توریت ہو کر آے تھے اور اس کے تین اور مغسر تھے۔ (معین الا آن س ١٠٥ مائير)

(٢) عيسويت : عيمائيون مين ميد بض فرق خوداسبات كاكل

میں کہ منے کی آمد ٹانی الیاس نبی کی طرح پر وزی طور پر ہے۔

( تَحَدُ كُمُ لِرُورٍ مِن ١٠ وَالْوَافِقُ مِن ١١ سِن ٤٤ الْمُعِرِدِ فِينَ الحريدِ بِعَنْ الحرابِ الذ

حر فرائیت : نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گرووائل سنت کا سچاہے کو تک می کا عدوزی طور پر نزوق ہونا ضروری تفلہ بال نزول کی کیفیت میان کرنے میں ان نوگوں نے غلطی کھائی ہے۔ نزدل صفت مدوزی قبلند کہ حقیق۔

(خردریان دم می ۵ تاکزائن می ۲۹ سرچ ۱۳)

کی عیسویت: میسال قاریخ پر غود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرت تک میسا کیول کا کی عقیدہ تفاکہ حضرت عینی علیہ انسلام در حقیقت قوت ہو گئے میں اور ان کار فعر د حالی مواہے۔ (سیس الریس مواد عادیہ نوائن س ۱۲ میں ۴۰۰

مر دُلمَنيت : من كابر كزر فع جساني شين بوا\_نداس رفع كا مجمد جوت

ے اور شاس کی آبھی ضرورت متنی۔ ہال آیک سومیس ہر س کے بعد رقع روحاتی ہو اسے۔ (کانب انہیں میں ۱۳۰۱ء) جو ۱۳۰۰ء

عیسو بہت :جوکوئی بیوع کے قدم بھدم چلے گا۔دہ ضرور ناکام ہوگا۔ جیسا کہ بیوع ناکام ہوا۔ تمام دنیا کی تاریخ میں نامر ادی کی کوئی مثال بیوع کی نامر ادی ہے یوھ کر منیں ہے۔ بیوع کوکسی امر میں بھی کامیا فی حاصل نہ ہوئی۔

(أيك عيماليً) اقول مندري تفياريدر مورور ١٢ ماري ١٥٠٥٠ ما وحل ١٠)

مر ذائمیت: غرض جس قدر جموثی کرامتیں اور جمونے مجزات حضرت حبنی کی طرف مشوب کے ملے میں کس اور نبی جس اس کی نظیر شمی پائی جاتی اور جمیب تربید کہ باوجو والن تمام فر منی معجزات کے ناکا کی اور نامر او ک جو قد ہب کے جملیلائے جس محل کو ہوسکتی ہے۔ وہ سب سے لول فہر پر جیں۔ کسی لور نبی جس اس قدر نامر او کی کی نظیر خلاش کر نالا حاصل ہے۔ (دانین اور یہ مد بنم میں و حزائن میں اوری)

# ضرور ی اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ ما بِسَنَا مِلِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رابطہ کے لئے ناظم دفتر ماہنامہ لولاک ملمال

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روژ ملتان

## احتساب قادمانيت

مائی مجلس محفظ منتم نبوت نے اکار بن کے رو قادیاتیت پر رسائل کے مواق یانیت پر رسائل کے میں ہوئی ہے۔ مجموعہ جانت کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احتساب قادیونیت جد ادر ان مواناہ قال حسین افتا '' احتساب قادیاتیت جلد دوم مورنا محد ادر ان کا ندھوئی' احتساب قادیاتیت بلد موم موانا حبیب انفدام تسری کے مجموعہ رسائل پر مشتمل ہیں۔

# اختساب قاديانيت جلدجهارم

مندرجة بل كامرين كدرمائل كه مجموعه برمشمل و گي. مولها محدانورشاه كثميري "و توت حفظ بيان حسر ادل دردم" مولها محمد اشرف على تعانوي "الخطاب العليج في تحديق العهدي والمسيح أساله كاك توليان"

موارنا شیرامی میترنی : "النهاب لوجیه الداست العوالب اسداستانیان " سواز بلیدردنالم میر مختی اختم نبوت ایست عینی علیدالسلام آنام معدی ا و جال خود ایمان آلهدواب القصدید لعندگر حدیات العسدید " این تمام نکارین امرت کے قشتہ فاویانیت کے خواف رشخات کلم کا مطالعہ آب کے ایمان کو مؤدھے گا۔

#### رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري ياغ روأ ملئان

# ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

مالی مجنس تعانه عتم نبوت کا ترجمان ہفت روز و منم نبوت کراچی گذشتہ میں سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہ ہے۔
اندروان ویر وان ملک تمام ویلی رسائل میں آیک انتیازی شان کا حاض بزیدہ ہے۔ جو محقق العصر بین طریقت حضرت مولانا محمد ابوسٹ ندھیاتوی وامت بر کا جمم کی زیر سر پر ستی اور مورنا مشتی محمد جمیل خان مدخمہ کی زیر سر پر ستی اور مورنا مشتی محمد جمیل خان مدخمہ کی زیر تکر انی شاکع ہوتا ہے۔

راجطہ کی لئے: نیچ ہنت دوزہ فتم نبوت کراچی

و فنز عامی تجلس تتحفظ ختم نبوت جامع مسجد ہاب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جنان روڈ کراپی نمبر 3

# سالاندرو قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ کے زیراہتمام ہر سال 10 شعبان سے 28 شعبان سے 28 شعبان تک عدر سد ختم نبوت مسلم کالوئی چناب کر منتی جھٹک یں اور قال چناب کورس" ہوتا ہے۔ جس میں ملک ہر کے نامور علاء کرام و مناظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علاء خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ دابعہ یا بیٹرک پاس مونا ضروری ہے ۔ ۔۔۔۔ دبائش خوراک اس بود گر ضروریات مونا مردی ہے۔ ۔۔۔۔ دبائش خوراک اس بود گر ضروریات کالہتمام مجنس کرتی ہے۔

وا**بطہ کے لمنے** (مول) *اورزار*طن جالندھری

ناظم اعلی : عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضور کهاغ روژبلتان

#### د المركب م المركب م المبترين المركب ا

سنند تھم جیست ترخی وزول میدنا جینی طبیہ المسلام ورکوب مرزا پر است محدیث علیہ وال عم ہے۔ گرانقد کئیں تو پر فرمائی بد عافی مجل شیخت خو میست کے الارین کے تقم کی فٹیل شی النار شیفت تھم اور عورے اورے موجوں کی قب واری جو کردگی گل ہے۔ اس فیار تیب بھی جدود تھ کم اور الحام تراخلات کے جامع مالی سکت کاروں حمل جولات مختر کردگے تھے ہیں۔

خميوميات

ه سه متين مح نوت ي قر قن ومن ايراندل است و و قل بير

ب.... میل کولب که بینی کولب تک تهریده و پیافراد متاحقول کے جوامیز اندان کے مرحمان میں میں میں میں میں ایک میں اور

جوبلند تک میکن که املام نے ویک ارتفاق ایس که مجا کر دیا گیاہے۔ ور میلا عرص معاول کا اور نور میں میں اور استراکا

ے۔۔ منافر معام جیلا کی اور تی معرب سے اناول صبی الر کا کی اعربی استدالتا فرین سوال کے اور استدالت فرین سوانا ک حیات کی امر امر کام باشت و فقد کام ایونت سے حقق ان کی کل امت کا ان کی کا فرین کا مارک اور اس اور اس کام کیا ہے۔ است میں مرحل فارک کو ای موادات کو کل مرکبری موادات کو مود فار محربی کو اور ان کام کی کار

مراده الدسنم ربیدی مواده شداند او ترک مواده و اسم بیاکونی مواده مواف مواد مدر مداری الدیانی شدن کے جوالید میں جدک فرمان سراس کلسس مورا کیا ہے۔

دسند مناظر اسماع مولاد الل معین افترات دود اینا تعیم مواد این امر و هل به دی او مواد الله و سال به جریکه قراری هوری محلود کیاجی طرح مناظر اسلام قاتی که بان مولاد می میان سب تشیم العمر مواد محرب سند او میانوی امراد با مرد افر می اسمرانوس استوان امواد موقع امران افترام الفاحقود امران افرام شمل اور و نکر محرار م را بریکه برنام سفور با تصویر این جران و در موقد اس کارس می شال کما کها بهار

المحدود الله الشرب المود كالمعلم من بدائي الكادرة وتارير الكارد المائية ما كان من المعلى شمان المدود والمائية والمائية المراد والمائية وا

و المربط العام م المدين كم يدواللا كرب الموافقات المرك الديد كالإب

51012201cm/1622-1723/4/b